

اظهاراني كاأر وزجمه ورشرح وتحقيق

مِحَالِمَةً الْمُلْحِثُ الْمُعْتُلُقُ الْمُلْحِثُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِق

www.ahlehaq.org

قُلْ تَيَا أَهُلَ الْكُتْبِ تَعَالِوا إِلَى كِلْمَ فِي سَوَاعٍ بَيْنَا وَبَيْنَاكُمُ

بالبل سي قران كاك

حقنرت مولانارهمت الدرصاحب يرانوي بالن دارالع مرم مررسة متولت مكرم معظمة المنافقة المنافقة معظمة معظمة المنافقة المنافقة

كااردُ وترجبا درشرُق وتحيَّقَ حبلروم

شرح دیمین محسب مرتفی عثمانی معسب مرتفی عثمانی

مولانا اكبرعلى صاحب على الأعليه سابن استاذ حديث دارا تعلوم كراجي

خاشِر مكتبه دارالعها مكتبه دارالعها

بابتمام: محمدقات كلكتي

طبع جديد : شعبان المعظم ١٣٣١ه .... جولا كَ 20102 ،

5042280 - 5049455 : J

mdukhi@cyber.net.pk : ان کل

mdukhi@gmail.com



مكتبه دارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كرايي ﴿ ناشر ﴾

@ ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراجي

مكتيد معارف القرآن احاطه جامعه دارالعلوم كراچى

ى اداره اسلاميات ١٩٠ اناركلي لا جور

@ دارالاشاعت اردوبازاركراجي

ت بيت الكتب كلش اقبال نز داشرف المدارس كراجي

# فهرست مضامين اظهارالحي علدروم

| صغير | مضموك                          | صفح | محتمون                      |
|------|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| ۲۳   | اسراتيل يا يتوداه ؛ شاهت       | 33  | م د دوسراباب                |
| "    | اليوتس كےخطيس توليد، شاهار     | 14  | النبل مين تخركفي دَلائل     |
| 40   | ن ټورسي تخرايين ، شاهنار       | "   | غزلف کی تسایل 💮 📗           |
| 44   | مردم شارى مين اخستلات اور      | 110 | يهامقصر                     |
|      | أتدم كلارك اعراب تحرلين شاهلا  | 3,  | الفاظ كي تبديلي             |
| "    | بارسط كالكلاا عران ، شاهسار    | 1   | الفاظي تبدي                 |
| 44   | الآم يا ادوم ؟ شاهسار          | 10  | نصرت آدم سعطوفان نوح عمك    |
| "    | عُبارياج السيسي أشاه سالر      |     | لى مترت ، شاهك ،            |
| 11   | كتى كاشكااعران، شاهشار         | 14  | وفان نوح يصحصرت ابراميم     |
| TA   | شاط اورآدم كالركاعران          |     | ى شاھىد                     |
| 49   | اس اعرات معظم تالج ،شابرًا     | 4.  | ده جريزم ياكوه عيبال؛ شاهسد |
| 44   | البياه اوريزيع كك كاكرا شاهدار | YI  | يوثريا جرواب، شاهك          |
| 46   | يتبوياكين كي عمر : شاهدار      | 44  | اتسال ياتين سال إشاهف       |
| ~.   | دوسرامقصر                      | 47  | ان يا بيرى ۽ شاهك           |
| "    | القاظك يادن                    | 4   | بالباهي روسال برائقا، شاهد  |

| _    |                                         |     |                                   |
|------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| سفحه | مفمون                                   | سفح | ممضمون                            |
| 97   | النجيلِ مِنْي المتى كى نېيى بىر، شاھ ار | p4  | يا بَرِي بستيان ، شاھڪد           |
| 1-1  | متغالطا ورأن كاجواب                     | 1   | خدادندکایبار ، شاهشد              |
|      |                                         | 4   | فراوندکا جنگ نامه ، شاهنار        |
| 4    | بهملامغالط ؛ غيرسلول كى شهاديس          | ۵٠  | جَرَون اوردآن ، شاهد              |
| 1-4  |                                         | ar. | استشناك ببلى بالخ آيتي الحاقي بي، |
| 1.4  | أن كتابون كي فرست جوحدت ج               |     | شاها                              |
|      | يا تواريون كى طرف منسوب بين ،           | 11  | استثناكابات الحاقى بوشاهسك        |
| 1.4  | د تُوسری ہدائیت؛ مختلف عیساتی فرتو      | 26  | كياحصرت وآؤة خداوند كجاعت         |
|      | کی شہادت ،                              |     | يس عين و شاهلا                    |
| 1-9  | تبسری بدایت؛ عیسانی علماه و             | 712 | بيرودياس كاشوبرا شاهكر            |
|      | مورّغین کی شہا رئیں ،                   | Hr  | كتاب يرمياه كاغلط حواله اشاهك     |
| 4    | پوس کا قول                              |     | (ناكس كااعر اب مخرلفية)           |
| 11.  | المجيل مسيخ ا                           | 44  | وتحنأ كخطس مكنى تخرلف جب محقيدة   |
| 111  | يرحناكا قول                             |     | تظیث پرزد پڑتی ہی شاهل الد        |
| 111  | مؤشيم مؤرخ كااعران                      | 41  | لو تحري ترجم من تحرلف             |
| 1    | يوسى بين اوروائستن                      | 49  | تيسرامقصىر                        |
| 141  | ایک نومسلم بیودی عالم کی شهرادت         |     | حذون الفاظ                        |
| 144  | ہورن کی نظرمیں مخرلیت سے اسباب          | 4   | مرتب الفاط                        |
| 141  | دوسرامغالطه وحفرت يريح في ان            | A-  | مصرب قیام کی برت، شاهد            |
|      | کتب کی سجی گواہی دی ہے،                 | AP  | بالاس عنهام دگر                   |
| 146  | المُ شَدُّ كَ بُون كَي تَعْصِيل ،       | 1   | بالبيل فالبيل كاواقعه، شاهسدر     |
| 4    | كتاب ايوت كي اصليت ،                    | 19  | زبورمين كمفكي تحرايف، شاهسار      |
|      |                                         |     |                                   |

| نخ  | معتمون                                         | صفح | معتمون                                    |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 124 | حيوانات كي حكت ، مثال منسبك                    | 100 | المسرامغالط؛ إلى كتاب يانتدار يخفي،       |
| 144 | ايك ادر مخرلين                                 | 177 | جَوْتِ عَامِغَالط ، يركنابس شرت بامل محسن |
| 4   | دوسبول سے شادی، مثال مسیر                      | 100 | أيك عجبب دافعه،                           |
| 149 | مجومي سے كاح، مثال تنسيك                       | 154 | بائنل میں مکان تحربیت کے اریخی دلائل ،    |
| 14. | طلاق كى حلت ، مثال منبير                       |     | تورات بوتياه كے دور حكومت كك،             |
| IAT | عيدادرسبس كے احكا، مثال مثب                    | 101 | پوسیاه کے دُور میں توریب کی دریا نت ،     |
|     | رمید یوں کے ہوار)                              | 101 | یوتسیاه سے بحث نصر تک،                    |
| PAI | ختنه كاحكم، مثال منبار                         | 11  | (2)                                       |
| 144 | ذبيح كي احكام ، مثال منسالر                    | 11  | انتيوكس كاحادثه دمكابيوكي تتاب كانتمآن    |
| 11  | مردارکابن کے احکام ، مثال منسبلر               | 11  |                                           |
| "   | نورتيت كاسباحكا المسوخ، مثال تمرا              | 11  | عران نسخ كي حيثيت،                        |
| MA  | لورتيت سے مخات، مثال نسطار                     | 1   | خود مرد دوں نے نسخ نا بدیئے               |
| 149 | ورسية برعمل كرنبو الانعنتي، مثال منسطر         | 107 | ميسايتون براقوت والعصائب                  |
| 19. | ورست ایمان کے دیے تاریخی مثال سالم             | 129 | يركليشين كاحادة                           |
| 4   | نرافیت کابدلناسروری بن مثال منسب               | 144 | بخوال معالطه ؛ عمدتموى سيقبل كراسيخ       |
| 191 | ررات ما تنس ادر فرسانی بخی ، مثال نمن بسر<br>ر | 7   | تيشراباب                                  |
| 197 |                                                | 179 | رسخ كاثبوث                                |
| 195 | دعاري درسري تيمار                              | -   | 7. 0                                      |
| 190 | مانت الدعده شور مثال شبار                      | 14  | الم المعنى                                |
| 197 | ئىل كى رُدىي خدا جَبِي تَمَامًا ہِ             | 11  | مبل کے جموتے واقعات<br>جنوع مرد           |
| 191 | سان کی مجاست رون بھانے کا محم،                 | 14  | _ستح تى يەلى قىستىم                       |
|     | مثال مستلر                                     | 1   | بن بجائی میں شادی ، مثال منسلر            |

| صغح | متشمون                                             | سفح | معتمون                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 788 | مليخ علياب لام ك كلام مي اجمال                     | 194 | مذرج كے خاص مقام كى تعبين ؛ مثال منسكر                                            |
| 44% | اس اجال کی دجہ سے کئی چیسنزیں                      | 4   | فيمة اجتماع كے خدام كى تعدد؛ مثال منب                                             |
|     | -                                                  | "   | اجتماعى خطاكا كفاره! مثال مسلير                                                   |
| 144 | عقلي محالات واقعي نامكن بين،                       |     | حزقیاه کی بیاری کاواقعه؛ مثال منتبر                                               |
| 44. | 1 1 2 2                                            |     | حواريون كوتبليغ كاحكم إ مثال منبور                                                |
| "   | مین میں ایک نہیں ہوسکتے،                           |     | توربيت برعمل كالمسكم؛ مثال منبطر                                                  |
| 461 | عیسائیوں کے نزد کی توحید تھی حقیق ہو               |     | حصرت عے تول سے استدلال غلط ہے،                                                    |
|     | اور مثلیث مجمی ،<br>لله چه در سری و بر سری         |     | چو کا با سے                                                                       |
| 1   | عقبيرة تثليث كي تشريح من عيسائيون                  | 4.4 | خدا تين بن                                                                        |
| tra | كالحسلات ا<br>محصل المتون يس كوئي تثليث كاقائل محا | 30  | جاري مقدة ماث                                                                     |
|     | وكتاب بيراكش اوراس كاجواب                          | 4.4 | خراكون م إ                                                                        |
|     | شاقصل                                              | 11  | معبود دہی ہے                                                                      |
| 701 | عَقِيرُ تِثْلَيْتُ عِقْلِ كَيْسُونِي مِي           | Y-A | عَبِّدِ عَنْبِقِ مِن صَوَا کے لئے اعصار کا ذکر<br>بغض او قات الفاظ کے محازی معسنی |
|     | پہلی اسیال<br>پہلی ارسیال                          | 11. | مراد ہوتے ہیں،                                                                    |
| YOY | د در دری در اسیل<br>در در سری در سیل               | 111 | بائبل مين غيرا مشرير لفظ خدا كااطلاق                                              |
| Yor | تیشری دلسیل                                        | 414 | خداکے ساتھ کشتی                                                                   |
| ,   | چُومتى دلىيل<br>چۇمتى دلىيل                        | 777 | تام انسانوں اور شیطانوں سے لئے                                                    |
| 1   | اینوس دلسیل                                        |     | لفظ "خدراً كاستعمال،                                                              |
| YOF | لتحضي دلسيل اور فرقة لعقوبيه كالمذهب               | 777 | بالتبل مين مجازاورمبالعه كااستعمال                                                |
| 104 | شاتوس دليل                                         | 779 | عشاء رتبانى تع محال موف تعدداتل                                                   |

1

| استخدا | مرهنمون                            | سنح | مضمون                                              |
|--------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 441    | دسوال ارشاد، تحقاراباب ایک بی ب.   | 404 | تین عیسانی ہونیوالوں کاعجبہے اقعہ                  |
| "      | میارموا ارشاد"اے مرے باپ"          | 129 | عقلی دلائل کی بنار پر باتبل کی تاویل صروری         |
| 449    | بارموان ارستاد" ابن آدم"           | 171 | مستشرق تثيل كااعران ودصيت                          |
|        | يسرى نصف ل                         |     | ددسری فصل                                          |
| ۲۸-    | نصّارى كرلائل برايك نظر؛           | *47 | عقةُ رِيثاليث أقوالِ مسيح كي وشني مين              |
| YAI    | مبلي دليل "خدا كابيثا"             | 4   | يهلاارشاد، "خدات واحد"                             |
| TAP    | باشبل میں انسانوں کے لئے اس لفظ کا |     | دومراارشار "أيك بى خداوند"                         |
|        | أسيتعال،                           |     | تيسرارشاد "داك فرشة بيا مرباب"                     |
| TAA    | دوسرااستدلال عن اوبركا بون"        |     | رعيسايتون كي تاويل كاجواب                          |
| 119    | تيسري دسين ميس اورياب ايك يس"      | YYA | چوتھاارشاد میکی کوشھانامیراکا ہیں"                 |
| 491    | چوتھی دلیل "میں باب میں ہوں"       | "   | یا بخوان ارشاد، نیک توایک بی سے "                  |
| 494    | بالخوس ليل بغرامي بدامونا          |     | (جديدمترجمون كي مخرليت)                            |
| 190    | جصى دليل، معجزات                   | 779 | حصِتْ ارشار" ایل ایل اما سبقتن "                   |
| 494    | ام رازی ادر آیک بادری کادلجیمیاظره | 74. | كتب مقدسه ك دُ وس معبود كوموت                      |
|        | بالنجوال باب                       |     | نهين آسڪتي،                                        |
| 4.4    | قرآن كيم الله كاكلام برى           | 741 | عیسا بیوں کے نزدیک جہم می افعال ہو                 |
|        | سيدانصل                            | 720 | (عفنیرو اہمانی شیس)<br>عقیدو کفارہ عقل کے خلات ہے، |
|        | اعجاز مشرآن                        | 444 | ساتوا ل ارشاد استخداا ورتمعار خدّالا               |
| 7.0    | الجار سران                         | 744 | التصوال ارشاد الباجمع سراب                         |
| 4.4    | بهلی خصوصیت ، بلاغت                | YEA | نوال ارشاد،" میرانبیس بلکهباپ کام م                |
|        |                                    |     |                                                    |

| استحر | معتمون                                | صغر  | ممحتمون                                 |
|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 44.   | مسجد حراميس داخله ، بهلي بيشكون       | F-7  | بلاغت كى مپيىلى دلىيل                   |
| "     | خلافت في الارض دوسري بيتنكوني         | ٣. ٧ | و وسری دلسل                             |
| 744   | تيسري ميشگوني، مسلكه كادا تعه         |      | ر قساحة اور بلاغت كافرق                 |
| "     | جو تقى بيشكونى ، دين كاغلبه دظهوا     | r.A  | تيسرى دليل                              |
| "     | بالنجوس بيشكوني، فيع خير              | 4    | يويتمي دسيل                             |
| 444   | حصِلى بشكول ، فيح كم                  |      | بالنخوس دليل                            |
| 424   | ساتوس بيشكوتي، اسلام كاشاعت           | 4.9  | حصل دلسل                                |
| 4     | أتطوس بيتكونى، كفاركامغلوب بونا       | "    | قرآن كريم كى بلاغت كمغون                |
| 4     | نوس پيڪيوني ، غزوه بترر               | ٣11  | ساتوس دليل ك                            |
| 440   | دسوس بشگوئی، کفارے سے حفاظت           | 711  | آ بھویں دلیل                            |
| ç     | 2 10 0                                | TIT  | اعجازِ قرآني كاليك جيرت الگيز منونة     |
| 4     | بارموس مشكوتي ، ردميون كي فتح         | 714  | نوس دلىل                                |
| 22    | مصنّص مبزآن لحق كالعزاض               | 414  | دسوس دلسل                               |
| 5     | اس کا بواب ا                          | 710  | حصرت عمرة اورلطرتق روم كاواتعه          |
| ٣٣٨   | ترصوبي بيتكوني، كفاركي شكست           | 4    | على بن حيين واقترأ ورايك طبيب           |
| 444   | جورصوس مشكوتي، كفار برعزاب            | TIA  | قرآن كريم كى دوسرى عربير. اسلوب         |
| 1     | يندر موسى بيتكونى ، ميوديون مناظت     | 4    | كوتى ارسب غلطيون خالى بسيرايا           |
| 44.   | سوطوس بشگون، ميوديون كى زلت           | 441  | قرآن کی اٹرانگیزی کے دا تعات            |
| 44    | سترموس بيتكون، المقديمة أيسلمانوكارعب | THA  | اعجاز وآن كے باليے ميں معز له كى راسے ، |
| 464   | المفار بوس بيشكون، قرآن كى حفاظت      | 449  | معتزلكا تفاريه غلط بؤاس كے دلائل        |
| Trr   | أيسوس مشكون، تخريف حفاظت              | 4    | اعجاز قرآن برايك شبه ادراس كاجواب       |
| 4     | بيسوس بيشكوتى ، كم مكرمه كودانسي      | pp.  | قرآن كريم كي تليسري خصوصيت، بيشكو تيان  |
|       |                                       |      |                                         |

| مفح | مضمون                                             | صغح     | مضمون                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 44. | قرآن کریم سے مضابین                               | 277     | اكيسوس ينشكونى ، يرديون كى تمناست موت                    |
| 14  | باعبل کے فیحن مصابین                              | 464     | بالميسوس بيشكوني، قرآن كااعجاز                           |
|     | رميج اه اسكريوتي تحال ي ماولي)                    | 464     | قرآن کی چونھی خصوصیت ؛ ماصی کی خرس                       |
| YZA | رومن كيتحولك غيرمعقول تظريات                      |         | ربيح اراب ملاقات كاقصنيه                                 |
| 44. | مغفرت الول كى قروخت                               | 11      | بانخوین خصوصیت ، داول کے تعبید                           |
| "   | بوب حمام كوطلال كرسكتاب،                          |         | حجوثی خصوصیت ، حیامعیتت علوم                             |
| ۳AI | مُردد ل كى مغفرت بييول سے                         | 1.5     | ساتوبن خصوصيت، اختلاك تصارحفاظت                          |
| TAT | ستينط كرسشافر                                     | TOT     | آتھوں حسوسیت، بقاردوام                                   |
|     | رستنط كرسافركم بارسي عيساتي دواست                 | 400     | نوس خصوصيت، برمرتبه نياكيت                               |
| TAP | صليب كالعظيم كيول إ                               | FI.     | دسوس خصوصیت، دعوی مع دلیل                                |
| TAC | تفير کاحق عرف يوب كوب                             | 11 1000 |                                                          |
| 44. | دومرااعراص باتبل مخالفت                           | 1       | بارموين خصوصيت ،خينست الكيزي                             |
| 4   | بهلاجواب المالة                                   | TOA     | تحاتمته                                                  |
| *   | روسراحواب الم                                     |         | 27 i.e. 27                                               |
| 447 | عمر جدید کے وہ دافعات جن کا وکرعبر<br>- مرد شد    | "       | اعادد تراس                                               |
|     | ندم میں ہیں ہے ،<br>آئیا سے نبین سے ، اختان       | W       | اعجاز در آن کی جمت<br>در آن کریم ایک م کیون مازل در مواج |
| 749 | با س نے موں نے مزیر احدادات<br>اللہ آیا ہ میں خد  | W       | الران مرد این        |
| 4.0 | بالمبن اور توریخ<br>خالفار این کا که تقصیل اور سا | 1 3     | ران ریم سای می سراریون به ۱                              |
| FIF | مريا                                              |         | ناسم دو بری سی                                           |
| 410 | مبرون<br>بسرااعراس گراین کی نسبت الندی جا         | 140     | قرآن برعيسا يتولى اعزامنا                                |
|     | واپ ،                                             | 1       | بهلااعر اس ، اعجازے انکار                                |

|      |                                       | _      |                                    |
|------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| صفير | مضمون                                 | صفحه   | معتمون                             |
| 841  | احادثث كاسحت                          | (14    | مسلة تقديربر باتبل اورعيساني علماء |
|      |                                       |        | مے اقوال ،                         |
| 11   | الباني واليمق البالعفادين، قانده تميل | PYY    | عقيدة جبرك بالسعين ليتخرك رات      |
| 504  | لعص علما برراستنث كااعران             | 1      | طامس انتكلس كى دائے                |
| 700  | تضانس المحلس كم يقونك كافيصله         |        | رطامس ایکوائنس کی داسے)            |
| 723  | الهم بآنين يأورمتي بين، فالده تمسلسر  | 44     | چنت کی لذتیں                       |
| COA  | تردين حرست كى مخفرتا بيخ، فالدوسيلر   | 80     | جنت محباكيس عيساني نظريات          |
| 4.   | عدسيث كي تين سمير                     |        | رجنت كي جماني لذنون برياس آستريل)  |
| 1    | حدسيث مح ادرقران مين فرق              | CHA    | جويها اعراض فيآن كيرين بين ياال    |
|      |                                       | 641    | اعراض بيسري فصل                    |
|      | ر ابتدار                              | 50     | جلرس                               |
|      | يدع عزانما                            | يارياد | احَادِيْت                          |



بالبيدوم

بالنبل كي تخولفنرن

• تنبريليال

لمال مزن الفاظ

. انا في

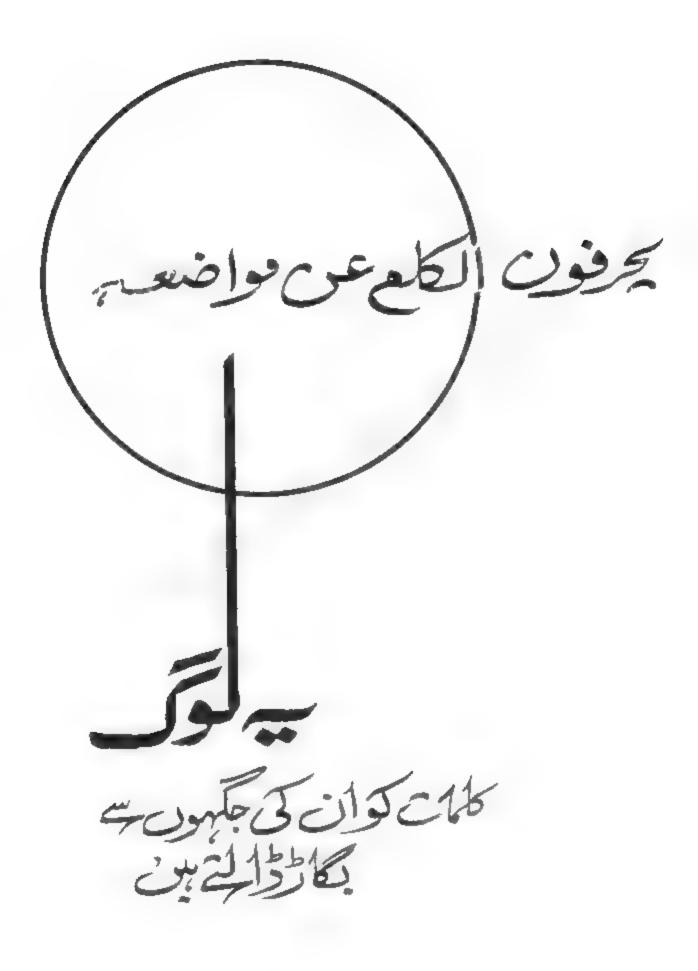

بالتادم

بالتال مس مخراف كے دلائل

سخرلف كي فسمين

تراهِن كي دروقيسين بين العظى أورمعنوي ا

دوسری تسمی نسبت ہما ہے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیؤ کھ دو تسلیم کرتے ہیں کہ جہرعتیت کی وہ آیات جن میں بیسائیوں کے خیاں کے مطابق حصرت مسیح علیات اسلام کی جانب استارہ کھا، اور وہ احکام جو یہودیوں کے نز دیک دائی اور ابدی ہیں ان کی تفسیر میں مہودیوں کی جانب سے تخلف معنوی کا صدور مواہد، اور علمار بروٹسٹنٹ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بابیا کے معتقدین کی طرف سے دونوں عمد ناموں میں اس قسم کی سخ لیف کی گئے ہے، بالکل اسی طرح بابیا کے معتقدین یہی الزام بڑی شدت سے پہلے فراتی پر لیگاتے ہیں، اس لتے ہم کو اس کے تا بہت کرنے کی چنداں صرورت نہیں،

کے تو اید نعظی کا مطعنے ہے کہ انسل الفاظ میں تمہدیلی کر دی جانے ،خواہ ایک نفط کو بھر و مراد کھ کریا کہی نفط کو حذت کرکے یا کو تی لفظ بڑھا کر اور سخر عنہ معنوی کا مطلق ہوکہ الفاظ میں تو کوئی تبدیلی نہی جب ا گرعبرت کی کوئی من مائی تفسیر کی جانے ، جواصل معنی کے خلات ہو ۱۲ اب نتحو دهن لفظی باتی ره حاتی ہے جس کا عدد بر دلستن بط برعا مسلانوں کو دھوکہ میں ڈوالئے کے لئے سختی سے انکار کرتے ہیں ، اور جبوٹے من گرات ولائل اپنی رسالو میں بیش کرتے ہیں ، اگر دیجھے والوں کو شک میں مبتلا کرسکیں ، اس لئے اس کے نابت کرنے کی صرورت ہے ، اللہ کی مرد کے بھروسہ برہم یہ عوض کرتے ہیں کہ سخو لھے تفظی بی سمام قسموں سمیت خواہ الفاظ کی تبدیلی ہویا کمی بیشی ، ان کتابوں میں موجو دہے ، اب ہم ان مینوں قسموں کی ترتی ہے تین مقاصر میں بیان کرتے ہیں : ۔

# مقصراول

تخرلفيفي كانبوت، الفاظ كى تتربى كى شيكا مين،

بہلے یہ مجھے کہ اس کن کے نزدیث عبد عتیق کے مشور نسخ تین ہیں :-

ا عران نوج بهراوں کے نزدیک بھی معترب اورعلیار بردٹسٹنٹ

کے زدیک بھی

سیونانی نیخ جوسید بتوں کے نزدبک ہندہ صدری میں سے ساتو س صدی تک عبر تحقاء اس دقت تک عیسانی حضرات عرافی نیخ کو تحریث مانخ تھے ، یو تانی نسخ آج تک یونانی گرجوں اور مشرقی گرجوں بین محت بر ماناجا تاہے ، یہ و دنوں نسخ عمر عثین کی تمام کتابوں برمشتمل ہیں ، سیسام کی نسخ ، جو ساتم یوں کے نزدیک محتر ہے ، ینسخد در حقیقت عرافی نسخ ہو توسی علیات المام کی جانب شہوب ہیں ، اور کہ تات یو شع م اور کتاب القفناة ، اس لئے کہ ساتم کی لوگ عمر عتین کی بھید کہ بول کو تسلیم نہیں کرتے اور کتاب القفناة ، اس لئے کہ ساتم کی لوگ عمر عتین کی بھید کہ بول کو تسلیم نہیں کرتے دو مرافرق یہ ہے کہ اس میں عرافی نسخ کی نسبت بہت سے الفاظ اور فقے نوائد بن جو آجکل اس میں موجود نہیں ہیں ، اور اکثر محققین علی بر دکست طاق کئی کا ہے اعتقاد میں ہور کی کیا ہے اعتقاد میں کو بین کا بیان کا بیا عقاد ہے کہ بہود لوں نے جرائی نسخہ میں محرکیف کر دی تھی ، اور تقریبًا سا ایے سی علی بر تو تو ایک ایک کے دیے بین بعض موقعوں براس کے مانے برجمور موجلتے بیں ، اور عبرانی نسخہ براس کو ترجیح دیے بین جیساکہ انجی ایجی آب کو معلوم ہو سے گا،

اس کے بعد مندرجہ ذیل شوابد برغور فرملیتے جو کھلی تو بعث بردلا است کرتے ہیں:-

حضرت دم سطوفان نوئ نك ببلاشاهر

ارم سے نے کی طوف بن آو تے تک کا زمانہ عبر آنی نسخہ کے مطابق ۱۵۱ اسال ہے،

بو آن فی نسخہ کے مطابق ۲۴ ۲۳ سال بنتا ہے، اور ساتم ی نسخہ کے موافق یہ ۱۳۰ سال ہے،

بر تری واسکاٹ کی تفسیر میں ایک جرول وی گئے ہے جس میں نوع کے سوا برخص کے سامنے اس کی وہ عمر نکھی گئے ہے جو اس کے لوئے کی بیدائش کے وقت تھی، اور حصارت تو تو تی کہ کہ ہے جو طوفان کے وقت تھی، اور حصارت تو تو تی کہ کہ ہے جو طوفان کے وقت تھی،

نقشه درج ذیل ب:-

| ا يوناني نسخه | سامرىنى | عبراني تسخه | 75               |
|---------------|---------|-------------|------------------|
| ۲۳۰           | 18-     | 11.         | آدم عليالتلام    |
| 7.0           | 1-0     | 1.4         | تيديث عليه لسلام |
| 19-           | 9.      | 9.          | آ نوش            |
| 14.           | 4 -     | 4.          | قيستان           |

له ته م نسخول میں یہ عدد اس طرح مذکور ہی، لیکن کف دالے جدوں کے مطابق حصل جمع ۲۲ سر م بنت ہے، اس لئے یا تو اس عدد میں غلطی مونی ہے یا نقشہ سے کسی درمیانی حدد میں دانداعلم ۱۲ تھی

| سامى كسيخ            | عران تسخه     | 27                                                 |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 40                   | 70            | بهدلاتسيل                                          |
| 71                   | 144           | بارو                                               |
| 70                   | 70            | حنوک                                               |
| 44                   | 114           | متوسالح                                            |
| or                   | 11            | لامك                                               |
| 7                    | 4             | نوح عليات لام                                      |
| }1 <sup>20</sup> = 4 | 1707          | م م ميزان                                          |
|                      | 70 74 04 04 7 | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 |

طوفان نوح سيحضرت ابرائيم كسيضرت الرائيم

طوفان نوتے سے اے کرا برا بہتم علیالسلام کی بیدائش کے کا زمانہ عبرانی نسخ کے مطابق اللہ اگر جبرانی نسخ کے مطابق ا

۳۹۳ سال ہے، یونائی نسخ کے مطابق ۲۷ سال ہے، اور سامری نسخ کے مطابق ...
۲۹۹ سال ہے، تفسیر مہزی واسکاٹ بین گذمشتہ نقشہ کی طرح ایک نقشہ دیا گیا ہے
گراس نقشہ میں سام کے سواہر شخص کے نام کے مقابل اس کے بچہ کا سال بدائش ہے
لکھا ہوا ہے ، اور سام کے نام کے مقابل اس بچہ کا سال بیدائش لکھا ہوا ہے جو طوفان
کے بعد میدا ہوا،
نقشہ ورج ذیل ہے:۔

| تسخديوناني | نسخ ساريه  | نتخاعراني | 76        |
|------------|------------|-----------|-----------|
| ۲          | ۲          | ۲         | سام       |
| 180        | 180        | 20        | دفخشد     |
| 14.        | +          | +         | نسيسنان   |
| 11-        | 15-        | ۲.        | شالخ      |
| 149        | 146        | rr        | اراد      |
| 14"        | 14.        | y .       | قا لغ     |
| 187        | 177        | ٣٢        | يحج       |
| 1 }~ .     | 14.        | ٠- ٣-     | سروغ      |
| 49         | <b>∠</b> 9 | 79        | احور      |
| ۷.         | ۷٠         | ۷٠        | الح       |
| 1-24       | 987        | F9F       | كل مسينان |

اله "آرج "حصرت ابرا بهم كے دالدكا، م ہے، آذراس كالقب تھا، اورلعض مفسري و مؤرضين كأ كمنا، اور لعبض مفسري و مؤرضين كأ كمنا، اور حقيقت حصرت ابرا بهم كا بچاتھ، اور قرآن كريم ميں مجز أ اس برائب " (باب ) كے لفظ كا اصلاق كرديا گياہے ( ديكھے تفنير كبير ) تقی

یہ اختلات بھی اس قدر شریدا در تھی ہے کہ ان سخوں میں سی طرح تطبیق ممکن ہیں ہے، اور حونکہ عرانی نسخہ کے مطابق ایر آئمیم کی ہیدائش طو قان کے ۲۹۲ سال بعد معلوم ہوتی ہے، اورنوسے علیہ السلام طوفان کے بعر ٥٠ سال زندہ رہے ،جس کی تصریح کتابہدائر باف آیت ۲۸ میں موجود ہے اس نے لازم آتا ہے کہ ابراہیم کی عمر اوسے علیہ انسالام کی وفات سے دقت ۸۵ سال کی ہو، جو با تفاق مورضین بھی غلط ہے، اور ایو آبانی وساتری نسخ بھی ا کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخہ کے مطبق ابراہیم کی بیدائش نوخ کی و فات کے ۲۲۷ سال بعد ہوتی ، اور دوسے نسخہ کے مطابق ۹۶ ماں بعد ، دوسے ریوٹا نی نسخہ میں ار فخندا ویش کنے کے درمیان آیک کشت کا اضافہ ہے جو دوستر دونوں تسخوں میں درجو دہیں' لوقا الجيل نے يوناني نسخ پراعم دكرتے موے مستح كے نستے سان ميں قيل ن كا محى اصافہ کیا ہے، اس محش اختلات کے نتیجہ میں علیسائیوں میں باہمی اختلاف میرا ہوگیا، بحر مؤرخین نے تو تبینوں نسخول کو کا لعدم تظہرایا اور کہا کہ جیجے مدت ۳۵۲ سال ہے، اسی طرح مشہور میبودی مورخ یوسیفس نے بھی ان سخوں پراعت دہمیں کیا، اور یہ کما کہ تحسیح برت ٩٩٣ سال ہے جيساً كرمبرتى واسكات كى تفسير منى موجود ہے. اور آگھے اس کر جو بھی صدی سے کا سے بڑا عالم ہے اس طرح دوسے متقدمین کی رائے ہی ہے کہ یون ان شخرسی درست ہے ، مفتر بآس نے کتب بیدائش بال سیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں اس کو ترجے دی ج مینز کا نظریہ یہ ہے کہ سامری سخرسی درست ہے، مشہور محقق ہورن کا رجی ن بھی اسی جو نب معلوم ہوتا ہے ، ہمنری داسکا طب کی تفسیر جلداد ليس بون لكهاسي كرور " آگٹ ٹن کیاکرتا تھ کہ بہو دیوں نے ان اکابر کے حالات کے بیان میں جوطوفان سے قبل گذرے تھے! سے بعد موسی عنیہ سل مے بعد تک بوت میں عبرانی نسخ میں

ان او بطوفان سے بعد توج ساڑھے بین سوہرس اور جیتا ریا" رہید، ۲۸۱۹ )

تخرلین کردالی اور ریحرکت اس لئے کی کریڈ انی نسخ کا اعتبار جاتی اوراس لئے بھی کر ذہب علیوی سے اُن کوسخت دشمنی تھی، اور معلوم ہو آ ہے کہ مقتر میں عیسا تی بھی لیا ہی کہا کرتے تھے، اور اُن کا خیال یہ تھ کہ میہو دیوں نے یہ تخرلین تور تیت میں مسال م میں کی ہے ؟

اورن این لفسیری جلدا قال می لکستا ہے کہ ،۔

" محقق مت رز في مصبوط دلائل سے ساترى تسخ كى صحت تابت كى بى اس جگراش كے دلائل كا خلاصہ بيان كرنا مكن نہيں ، جوصاحب چا بين اس كى كتاب في ، ٨ سے ، خر كل كا خلاصہ بيان كرنا مكن نہيں ، جوصاحب چا بين اس كى كتاب في ، ٨ سے ، خر كل ملاحظ در الي ، اوركنى كا شام كمتا ہے كہ اگر ہم تو رتبت كى نسبت سام يوں كے طور وطراق كوا وراكن كى عارات كو نگاہ ميں ركھيں اور تيج كى بس و قت كى خاموشى كو وطراق كوا وراكن كى عارات كو نگاہ ميں ركھيں اور تيج كى بس و قت كى خاموشى كو بين نظر ركھيں ، جبك أن كى گفت كو ساتم مى خورت سے بوتى تنى اور گرد دمرى باتو كرى سامنے ركھيں تو ان سب كا تق ضايہ ہے كه مير ديوں نے جو ك بوجه كر تو تيت ميں كو بين كى اور جديد تيت اور جديد كے محققين كا يہ كہنا كہ سام يوں نے قصدًا محركات

کی ہے بنیا دہے <u>"</u> سامری عورت سے حصر تشریع کی جس گفتگو کی طرف کنی کاٹ نے اٹ رہ کیا ہے ... وہ انجیل آپو حذ کے باکل میں اس حرح ند کو رہے کہ :-

"عورت نے اس سے کہا اے خدا و ندا مجھ معلوم ہوتاہے کہ تو نبی ہے ، ہم سے باپ دادا

الله إو اواقعد به مح د حضرت من عدن السام جب ساتر و تستری الله قو دمان ایک کنوس برایک المری عورت این بانی انگا اساتری فرفه کے بارے میں ہم چھے جس اس کے حاشیہ بر ذکر کرچیج میں کہ وہ یروشیم کے بحث کو وجر برتم مرعبادت کی کرتے ہتے ، در میہ فرقہ میہود یوں کے زدیک المجسوت کی حیثیت رکھتا تھا، اس لئے عورت کو تعب مواکد ایک میمودی مجھ سے بان کیوں ، نگ رہا ہے ؟ اس برد دنون میں گفت گوہوتی، اور لعمن غیر معمولی چیز میں دیجے کرعورت کو لقین ہوگی کے حفر تشمیع نبی بس اس لئے اس نے قوراً کو ہ تجزیز م کے بارے میں سوال کیا، ۱۲ انقی

نے اس بہاٹ ہر ریعنی کوہ حبترین میں ہر بہت ٹن کی ادر ہم کہتے ہوکہ وہ حبگہ جہاں

برستش کرناچا ہے ہی رہ ہم ہے ہی رایات ۱۹ و ۲۰)

یعی جب اس عورت تو ہہ ہی جولا کہ علیہ انسلام نبی ہیں توان سے اس نے اس ہم استلم کے تحقیق کی جو بہو دیوں اور سام یوں سے در میں ان سے بڑاا نحلا فی مسلم کھا، اور ہر فریق اس میں دوسے مربح لیف کا الزام لگا تا تھا، تاکہ ابنا ابن حق ہونا ظاہر کرستے ، اب اگراس موقع برساتری تح لیف کے افزان ام لگا تا تھا، تاکہ ابنا ابن حق ہونا ظاہر کرستے ، اب اگراس موقع برساتری تح لیف کے مجم ہوتے تو میسے علیات اسلام کا فرض تھا کہ وہ اس سوال سے جواب میں اس معا طرکی اصل حقیقت کو دافتے کرتے ، لیکن انحوں نے اس سے بجا ہے سکے جواب میں اس معا طرکی اس حقیقت کو دافتے کرتے ، لیکن انحوں نے اس سے بجا ہے سکوت خواب میں اس میں اور سوانے اور مایا ، آب کی یہ خاموشی سامری مسلک کے درست ہوئے کی ڈسل ہو، میں اور سوانے افرار کے ان کو کوئی جارہ کا رفظ نہیں آتا ،

كوه جزير م ياكوه عيال ؟

کتاب الاستنار باب ۲۷ آیت مهند عرانی بی بول کهاگیا ہے کہ بد سوئم بردن کے پر بوکران بھر دن کوجن کی بابت میں سم کو آج کے دن حکم دیت بوں اکوہ تقیبال پرنصب کرکے اُن پرمجھنے کی استرکاری کرنا ؟ ا در بہ عبرت سآمری نسخ میں اس طرح ہے کہ بد

ا در عتبال دحز تیزم ایک دوسکر کے مقبل دو مہار ہیں، جبیسا کہ اسی باب کی آبیت ہوں اور عقب کرو" اور اس کتاب سے بال آبیت و سے معلوم ہوتا ہے،

غرض بجرآنی نسخ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ موشی علیہ مسلام نے کوہ غیبال ہر بہیکل العنی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور مسامری نسخہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ بجر برم بر مبلانے کا حکم دیا تھا، اور مسامریوں سے در میان الکول میں بھی اور سمجھی یہ جھکڑا امہم ہوتا ہے کہ در میان الکول میں بھی اور سمجھی یہ جھکڑا امہم ہوتا ہے ایسابی ختلات المبلا ہے۔ بر ایک فرقہ دوسے رہتو رہت کی تحریف کا الزام عائد کرتا ہے، ایسابی ختلات

اس موقع برعلاء تر ولستنسط کے دیمیان بھی موجود ہے ،ان کا مشہر فیسر آدم کلارک اپنی تفسیر کی حلداد ل اص ۱۸ میں کمتاہے کہ ر معمقت كني كاط ساتم ي نسخه كي صحت كامرعي ہے. اور محقق يرتي او محقق درمشيور دونوں عرانی نسخ کی صحت کے دعویدار ہیں، لیکن اکر وگوں کواس بات کاعلم ہے کہ کتی کاہے کے دلاس ال جواب میں ،اور توگوں کولفین ہے کہ بیو دیوں نے سامروں كى عدادت ين تخريف كاركاب كياب، ادريه بات بحى سب كوتسليم ب كجريرا مِن مِشْارِحِيْم المات اورنب آت مِن اوركوه تعيال أيك خشك بماطه المجن ایک بھی نرکورہ خوبی موجود نہیں ہے الیسی سکل میں میلابہاڑ برکتوں کے سنانے کے لئے اور دومرا لعنت کے لئے مناسب ہے » اس سے معلوم ہواکہ کئی کاشے اور دوستر لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ تحریف عبرز فی تسخیص ورقع بوتی ہے، اور سے کہ تنی کاٹ کے دلائل بہت وزنی ہی، وتفاشابر ربوراجردا ہے؟ كتاب تيرانش باب ٢٩ كرآيت يس ع كه:-" ادراس نے دیکھ کہ رکھیٹ میں ایک کنواں ہے، ورکنوس کے نز دیک بھیر بکروں کے تین ریور بیٹے بیں اکیونکہ سی کنوی سے برون یانی بیتی تھیں، اور کنویس کے ممند يريك برايتحرد حرار ستاتف ك جِن بِخُدُ المُستَعْنَار ١١؛ ٢٩ مِن تصريح مع كر" توكوه كريّزم يرس بركت اوركود غيبال يرس لعنت سُنانا ؟ ظا سريے كە مىجد بركت سائے كى جكەر بىنانى جانى چاہتے. عنت كى جگەر بىنىي ١٢ کے یہا ص عرب سے ترجم ہے ، تگریزی ترجم کے انفاظ بھی ہیں ، مگر اردو ترجم میں کھیت' کے بجائے تمیدان کالفظی سکه به مجی عربی سے ترجمہ کیا گیاہے . اردو ترجمہیں الفاظ یہ بین کیونکرچرو ہے اسی کنویت ربوڑ و كويائي بلاتے تھے، انگريزى مِن جرواہے "كى بجائے روہ سب كے الفاظ بيس التقى

اورآبیت ۸ میں ہے کہ ا۔ "اکنول نے کہ ہم اید نہیں کر سے ، جب کے کرسب راور مع مد موجاتیں ، اس میں آیت ۲ کے اندر " بکر پول کے تین ربوٹ" اور آئیت ۸ میں "سب ربوڈ" کے الفاظ غلط بیں، اُن کی جَگر تُحر واہے ہونا جاہتے، جیسا کہ ساتر تی اور پیآ تی تسخوں میں اور والنظ كے عربی ترجم میں موجودہے، مفستر ہا آسلی اپنی تفسیر کی جلدا دل ص ۱۷۷ میں آیت ۲ کے ذیل میں کہتا ہے کہ : . " عُ لِدُ اس حَلَم تمن حِروا ہے كالفظ كف، د تيجية كني كا الحكو، بھرآست ۸ کے ذیل میں بہتاہے کہ ۱۔ " اگراس جگدیدالف ظاموے کے میں تک کچرواہے اکتے بوج کیں" تو بہتر ہوتا، دیمیر ساترى نسخاد ريوناني نسخه \_\_\_\_ اورتنى كاشاور بېتونى كنيط كاع بې ترحمه لا آدم كلارك ايني تفسيرك جندا دليس كمتاب كه: "مِيْوِلِ كِينَظِ كُواس بات بِرزبردمت احرارب كنسخ سام يه صحيح ب ہتر رن آبن تفسیر کی جلرا ڈل میں کتی کاملے اور ہتیونی کینٹ کے قول کی تاشیب ارتے ہوئے کہتا ہے کہ:۔ كُانْب كى غلطى ي بجات عفظ حرواب كي د بكريوں كے دور اور يكھ كيا ہے ي سُات سَال يا تَنْقَ سَال. -شاصرتمبر۵ كتاب شموتسل ثابي باب ٧٧ آيت ١٣ ميں يفظ سُات سال كھاہے، اوركتاب اتواین ادّل باب اس است ۱۲ میں لفظ "تین سال کھا ہوا ہے، لفین طور بر اُن سے ایک غلط ہے، آدم کا کے محوتیل کی عبارت کے ذیل میں ہتاہے کہ:۔ وكتاب تواسخ مين تين سال كالفظ آيا ہے مذكر سات سال ، اور يوتناني نسخ مين مي آوایخ کی طرح تین سال نکھا ہے ، کہی عبارت بلاسٹبہ درست و میجے ہے ،

ك اس اختلات كي تفصيل يجهي صفحه عداير ملاحظ ملاحظه فرمايتي . ١٢

## يشا برتمبرا مہن بالبوی ! \_\_\_\_ كتاب تواريخ اوّل باب ٩ آيت ٣٠ كے عرائي نسخ ميں يوں مكھا ہے كه :-جُس كى بيرى كانام معكّر تها، حالا كم معجع يب كرلفظ" ببن كي ملّر بُيري عقا " آدم کلارک کمتاہے کہ:-معرانی تسجه میں لفظ بہن" آباہے، ادر سریانی، او نانی اور لاطینی تسخوں میں تعظ بہوی" لکھاہے، مرجموں نے اپنی ترجموں کا تنباع کہ ہے ،، اس موقع برتمام پردنسٹنط علمار نے عرانی نسخہ کو جیور کرندکورہ ترجموں کی بیردی کا لبنداع الناسخ التحراف واقع موناان كي نز ديك محم معين هي، برايات دوسال راتقا -شابرتمبر4 كتاب توايخ ثاني باب، ٢٢. آيت ٢ كے عراني نسخ ميں يوں تمعاہے كه ١٠ اخر آیاه سالسس برس کا تھاجب وہ سلطنت کرنے لگا ؟

یقینی طور پر بی نالط ہے ،اس نے کہ اس کا باب بہتو رام اپنی وفات سے وقت جاس ک کا تھا، اور دہ اپنے باپ کی دفات کے بعد ملا آخیر تخت نشین ہو گیا تھا، اب اگراس قول کو درست مان لیاجاے تو لازم آے گاکہ وہ اپنے بایب سے داوسال بڑاہو،

كتاب سلاطين تات باب آيت ٢٦ يس يول ہے كه،ر

اخزیاه یا تیس برس کا تھاجب دہ سلطنت کرنے لگا،

آدم کلارک اپن تفییری جلرا میں کا آب توایخ کی عبارت کے ذیل میں یوں کہتاہے کہ:۔ مريان اورلوناني ترجمون مين بالميش سال كالفظي، اوربعض يوناني نسخول مين بي سال دا قع ہواہے؛ غالب ہی ہے کہ عبرانی نسخہ اصل میں اسی حرح تھا، گر وہ لوگ

ك جيساكه ٢- توا-٢٠: ٢٠ مين بركه وه بتيس برس كانتها، جب سلطنت كرنے لگا، ور س نے تحق برس آر وسلم میں سلطنت کی، اور وہ بغیر مائم کے رخصت ہوا، ١٢ تقی

## اعدد کوحروت کی شکل میں لکھنے کے عادی تھے اس لئے کا تنب کی علطی سے کا ت كي تقرمتم لكهاكما. تھرکہتا ہے کہ:۔ سُن تبسلاطين ماني كي عبارت صحيح من دونون عبارتون مي مط لفت مكن بيري ظاہرے کہ وہ عب بت کیو کرمیجے ہوسکت ہے جس سے بینے کاباہیے داد سال عمر میں بڑا ہوا ظاہر موٹا ہو یا بتورن كي تفلير حيدا مين ا در مبزى واسكات كي تعنير مي بھي اس امر كااعترات باياجا يا ہے کہ یہ کا تبوں کی غلطی ہے ، شابدتمبر^ اسراسل بالهوداه ستاب نوایج نو فی باب ۲۰ آیت ۹ عرافی نسخ میں یول کما گیا ہے کہ: فَدُ وندنے شاہ مرائیں خرکے سبب سے میتود ہ کولیت کیا " يقيني طور بريفظ أبمرئين غط مرئيونكه يشخص ميتوداه كأياد شاه محقه مذكه اسمراسيل كاجيا یونانی اورلاطینی نسخوں میں مفظ میتود ، موجود ہے ، اس لئے عبرانی نسخہ میں تحریف ثابت ہو . بولس كخطس محرلف شارتمر ٩ زبور . ١٣ آيت ١ يس ب كه :-" وفي مرے كان كول ديتے بن ا یونس نے عرابیوں کے نام خط کے باب آیت و میں زیورکا بہجمہ نقل کیا ہے ،مگر اس میں اس کی حکمہ لوں ہے کہ :-" بند میرے لئے ایک یہ ن شت رکیا" اس لے یقیناً ایک عبارت غلطا درمحر من ہے مسیمی علمار حیران ہیں، ہتزی دَاسکا كي تفسير كم حامعين كيت بن :-

یہ فرق کا تب کی غلطی سے ہو ، اور ایک ہی مطلب صحیح ہے » غرض ال جامعين نے سخ لف كا عراف كرايا، نيكن دەكسى ايك عبارت كى جانب تحریف کی نبست کرنے میں توقف کرتے ہیں، آدم کلارک این تفسیر کی حب لدر آدر کی عبارت کے ذیل میں کتا ہے کہ :-س عر ف جر الرج عدد محر تن ي غ ص مح لف ك نسبت زيور كي عبارت كي جانب كرا ہے، ڈی آئلی اور رحیے دمنٹ کی تضبیر میں یوں ہے کہ :۔ " ہندیت عجیب بات ہے کہ پوٹائی ترجمہ میں اور عرانیوں کے نام خط کے با ب آیت ۵ میں اُس فقره کی جگریے فقره ہے: "میرے لئے ایک بدن تیار کیا " یہ دونوں فستر سخ لفت کی نسبت البخیس کی جا نہے کررہے میں، زلورس تخرلف كي أياك مثال - نشأ برتمير ١٠ ز توریمبره ۱۰ عبران کی بیت ۲۸ میں یوں ہے۔ . أنخون في اس كى بالون سے سركشى نبس كى " اور یونانی نسخه میں بھی بیرن ہے کہ،۔ اکٹول نے س کے قول کے خدد ت کسیا، يهل نسخ بين نفي ہے، اور دوسے من اثبات بي اس لئے لفیڈ ایک غلط ہے، عسانی علاماس مبرمتی بین، جنانج بهری داسکای کفسیریس ہے کہ:-" اس فرق کی وجہ ہے بچسٹ طویں ہوگئی ، اور ظاہریمی ہے کہ اس کا سبہ محمی حرف کی زیارتی ہے یا کمی ، بہرحال اس تفسیر کے جامعین نے تخرلین کا استہارکر لیا، گراس کی تعیین پر وہ قادر بسس بس،

اله یعن عرانیوں کے نام خطر کی جانب ۱۱ تقی

## مردم شماری میل خیلات ورادم کلارک عمومی اعتران تخراف شابرنمسال

ستاب موسل ان باب ۱۲۳ سو مي يول كهاكيا بك د :-

"اسرائيل عن آسطه لا كه بهادرمرد نكلي، جوشمشيرون تقع ادرمية دله مع مرديان للكفظ" ادركتاب مسلاطين ادّل باب ۲۱ آيت ۵ مين يون سع كه به

"مسبامراتيل كياره لا كمه شمشيرزن مرديتهم، أورميتوداه كي جارلا كوسترمزار

شمیٹرزن مردیکھے '' یقسیسٹاان میں سے ایک آیت محرلین منسرہ ہے ، آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ہ سموتسیل

كى عبارت كے ذيل ميں كمانے كم : .

رو و توں عبار توں کا میچ مونا ناممکن ہے ، اغسب یہی ہے کہ بہی ہی ہے ، نیز عہد عتین کی تاریخی گنابوں میں دوسے مقامات کے لیحاظ سے بکٹرت سخ لیفات باتی جاتی ہے اور ان میں تعلیم کی کوسٹ کرنا محض ہے سو دہے ، اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو مشروع ہی میں مان لیاجا ہے ، جس کے انکار کی گئا کش نہ ہو، عہد عتیق سے مصد نفید آگر جو مسافید آگر جو الم می میں مان لیاجا ہے ، جس کے انکار کی گئا کش نہ ہو، عہد عتیق سے مصد نفید آگر جو صاحب الم می میں مان لیاجا ہے ، جس کے انکار کی گئا کہ ایسے مذہبی ہے میں مان لیاجا ہے مقل کرنے والے لوگ ایسے مذہبی ہے ،

ملاحظہ کیجے ؛ یہ مفترصان تحراف کا اعتران کر رہاہے، لیکن دہ محرق عبارات کی تعیین تعیین برقاد رہبیں ہے ، اور رہ بھی اعتران کرتاہے کہ تاریخی کتابوں میں بڑی کثرت سے سخر لیفات یائی جاتی ہیں ، اور انصاف لیسندی سے کام لے کر کہتا ہے کہ سلامتی کی راہ یہی کر کہ شروع ہی میں محرکتے گئے تیسلیم کرلیا جاسے ،

بالتلكا كهلااعتران سابرتبرا

مفتر مارتیکے اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۲۹۱ پرکتات الفقناة کے ہائی آیت مہے کے مدین کو کہ ایست مہر کے مدین کو میں ہوتا کی کا حوالہ مذکوری، گریٹ رست ہمیں جیجے کت ب توایخ ہوتا کو کرے عبار دمین ہوتا

### 44 ذیل میں یوں کہتاہے کہ:۔ ائس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ آیت محسر ف ہے " تشأ بدئمتير أأأ آرام یاادوم ۶\_\_\_\_ كابتموتيل ثانى باب ١٥ آيت ٨ مي لغظ آرام استعمال براب حويقيناً غلط ٢٠٠٠ صحح لفظ ادوم" ہے ،مفترا دم کلارک نے پہلے توبہ نیصلہ کیا کہ پیقیناً غلط ہے، بھرکہتا ہے کہ " اغلب یہ کہ ہے کا تب کی غلطی ہے " چاریاحالیس <sub>9</sub>۔ شأبد تمبرتهم اسی باب کی آیت ء میں ہے کہ:۔ "اور جالین برس کے بعد اوں ہوا کہ ابی تمسلوم نے باد شاہ سے کہا " اس میں لفظ میالیس" یقینًا غلط ہی میجے لفظ میار" ہے ، آدم کلارک اپنی تفسیری جلد میں کہتا ہو کہ "اس میں کوئی شک ہنیں ہے کہ بیعبارت محرّف ہے ا مجر کہناہے کہ ا۔ "اكر على كى ات ميى بوكه كاتب كى غلطى سى بجائد جار كے جاليس لكھا كيا ہے ي - شابدتمیره ا كني كاط كالعِرّان آدتم کلارک اپنی تفسیر کی جلد میں کتاب شموشیل ثانی باب ۲۳ آیت ۸ کے ذیامی يوں كمتاہے كہ:-سنن کا طریح نزدیک متن عران کی اس آیت مین مین زبر دست تحلیفات کی گئی میں یا له قصاة ١٢١١، ٢ يه ب افتآح سب جلعاد يون كوجع كركم افراتيمون سے اطا اور جلعاديون نے افرایتمبوں کو مارلیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہتم جلعادی آفرائیم ہی کے بھگوٹری پوچافر ٹیمیو اور سیونج ورمیاں ہے ہوتا كه اس كعبارت يجيه حاشيصفي پرملاحظ فراس ١٢ ت

#### لاحظه فرمي، اس موقع يرتمي عظيم الشان يخ بيفات كا اقراركياج روب كاب توريخ اور ؛ بالبت ١ يس يوركهاك بعد ، -شاركترا ا \_ "بنی نمیتن پینی: بآج او یکرا در پیعیس پیشینون" اور پاپ میں ہے کہ: ۔ "اورمنيين سے اس كايبو تصابات بيدا بوا، دوسرا، شبيل جيسرا خرت ، چركف او تحر، بالخوال رفاي وركتاب بيدائش باب ٢ م آيت ١٦ يس سے كه : ـ م بني بنيتن بدين بالع اوريَّر، اوراشبيل اورتجرا، او نعم ن اخي. اورروس، اور غيم اورحمم ادرارد " د تکھنے ان تینوں عبر توں میں د وطرح کا اختدت ہے ، اوّل امول میں او وسرے تعاد میں. کیونکہ بہل عبارت سے یہ بات معدوم ہوتی ہے کہ بنیاتین کے تین بیٹے ہیں ،اور دوس کہتی ہے کہ یانجے بیٹے ہیں،اور سیری سے معلوم ہوتا ہے کہ دنس ہیں، اور جو تکہ ہیسی اور د دسری عبارت ایک ہی تا ب کی ہے تو ایک ہی مصنف بعنی عربہ می خرات ایک ہی کام میں مناص لازم آرہاہیے ، ہلامشبہ عیسائیوں کے نز دیک اُن میں سے ایک ہی عب رہ سے جو گی ، اور د دسری د د نول غلط اور حجوتی، معما برایل کمناب س سنسه مین بخت جیزان میں ۱۰ در مجبور کوکر انخوں نے عزر آرمیخمبری طرف اس غلطی کی نسبست کر ڈا ی ، میٹا ہیے ، دیم کلارک میں عب رست مے دیل میں اسامے کہ: "اس جداس طرح اس نے کھاگیا کرمندار ہے دیکر لانے اور بیاتے کی حبکہ بیٹے میرتساز مذ بوسكا الحجي بات تويات كم سقيم ك اختلافت من بجين دينا بركا ومحص على يهوديجة بن كرع رائ مغير بواس تابدك كاتب بن أن كويرية بنين عقاكم الناس بعض مِعْ بن اولعِف اوريكى كمة بن منسب اورق بن عراد في نقل كميام أن بين سے اكر أن قص تھے . اور بهائ لے صرورى ہے كہ س قسم كے معاملات كونظرا ندازكرس ب

ملاحظرفر مائے کہ تم م اہل کت بنواہ ہمودی ہوں یا عیسانی کس طرح افترار کرنے برجبور ہورہ ہیں اُن کو یہ کہنے کے سواکوئی جارہ ہمیں کہ عزراً سغیر نے جو کی لکھا ہے وہ علط ہے ، اورائخوں نے بیش اور پوتوں میں تمیز مدہونے کی وجہ سے جو چا ہالگاہ الله اور مفترجب تبلین سے اامید ہم آلی ہی ہے تو کہ تاہ کہ :۔

اور مفترجب تبلین سے اامید ہم آلیا تو ہم تے تو کہ تاہ کہ :۔

"اس قیم سے اختلافات میں تعلیق دیے کا کوئی فائدہ ہمیں ہے ہو

الماك لي مادري كم ال قسم كم معاملات كونظر انواز كردي "

## ادم كلارك عراف على بونبوا لعظيم نتائج ؟

تمام این کتاب کا دعوی ہے کہ گتات تواتیخ اوّل ذائی کوعزرا رہینیم نے جی اور ذکر آیا بینیم رہے جی اور ذکر آیا بینیم روں کی اعانت سے تصنیعت کیا ہے تو گویا ان دونوں کتابوں بڑیمیوں بنیمیر تفق ہیں ، دوسری جانب تاریخی کتب اس امری شہادت دے رہی ہیں کہ عہد عتیق کی کتابوں کا عال بخت نام رہے جارہ ہے بہلے بر تر محقا، اوراس حارثہ کے بعد توان کا نام ہی تام رہ کیا محقا، اوراگر عزرہ کا دوبارہ ان کتابوں کی تدوین مذکر ہے توان کے زمانہ میں بہ کتابیں موجود موسی، دوسے زمانوں کی تو ذکر ہی کیا ہے ،

ا در بربات ابل کآب کی اس کتاب میں تسلیم کی گئی ہے جو حضرت غزرائ کی طرف نسوی ہی آگرجے فرقہ بر دُسٹنٹ اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتا، گراس اعتقاد کے باوجودائ کا رہند اُن کے نزدیک مؤرخین کی کتابوں سے بہر حال کم نہیں ہے ، اس کے الفاظ یہ بین کہ :۔

تو رہت جلادی گئی تھی ، ادر کو ڈی شخص بھی اس کا علم نہیں رکھتا تھا، اور کہا گیا ہو کہ عزراہ اُن کے رقب العالم کی دو بارہ جمع کیا ہ

اله غانباس كما يج مراد ٢ . آيسترلس ١١٠ ، ٩ ، ١٨ سى كيونكداس مين وا تعات ذكر كي يخ بين ، واضح ربيكم يدكما ب موجوده برونسشنط باتتبن مين موجود نهين بي كيتهولك باتبن مين إلى جاتى بي الا يجه حاييم صرح ا

اور ملينس كندريانس كتاب كه:-

المسمانى كتبس سب صديع بوكى تنيس، بجرع زاركوا بهام بواكد ده ان كو در باره كفيه الم المرفولين بمتاسم كه ار

منتبورسی ہوکہ قرار نے با بل والول پر دشلم برغار گری کے بعد تا م کتا ہیں لکھیں ، ع تفیق فلیکٹ کہتا ہے کہ .

کتب مقدمه بالکل نامید موسکی تقیس اعزراژ نے ابنا کے زریعہ ن کودوبار دیمنہ دیا ،

جان مزكيتمويك ابني كرب مطبوعه دُر بي مسلم مراح كي سفير ١١٥ من يول كمتا ہے كه ال

اُہُن علم اس امر سینتفق ہی کہ اصل نور تہت کا نسخہ اور اسی طرح عبد عنیق کی کت ہوں کے صل انسخ بخت نصر کے وجیوں کے انتقاد میں ایک موسکے ، اور جب اُن کی میرج نقلیں عتبر را سینجم بر

کے ڈرلعیشاتع بوئیں وہ بھی بہتوکس کے حادثہ میں منابع ہوگئیں "

ان اقوال کے معموم ہوجانے کے بعداب ہم دوبرہ مفتر مذکورکے کدم کی طرف جوج لرتے ہیں، کر اس سے ساٹ کھلے نہ بخ سامنے آتے ہیں :۔

بهملانيجه -

یہ مُردّ ہو تورتیت ہرگز وہ تو تیت بنیں بوستی جس کا ابد مرا وّل موسی علیہ السلام کوہوا کھتا، بچراس کے ضافع ہونے کے بعد جس کو دو بارہ عزر آئے نے اہمام سے سکھا تھا، وریہ عزرات بھراس کی جانب رج ع کرتے، اوراس کی مخالفت نہ کرتے، دراس کے مطابق اس کی نقل کرتے، اوران ناقص اوراق پر ہرگز بجروسہ نہ کرتے جن میں غلط اور سیجے کے در میان وہ میٹر بھی نہ کرسے تھے، اگر عید نئی بہیں کہ میہ وہی توریت ہے لیکن اُن ناقص نیوں سے امران کو مشیاب ہو میں تھے تھے مگر لیکھے وقت وہ اُن کے در میان اس طرح امتیاز نہ موس کا تو ہم کہہ سیکے ہیں کہ الیسی نہ کرسے جس طرح ناقص اوراق میں اُن کوا متیاز نہ ہوس کا تو ہم کہہ سیکے ہیں کہ الیسی نہ کرسے جس طرح ناقص اوراق میں اُن کوا متیاز نہ ہوس کا تو ہم کہہ سیکے ہیں کہ الیسی نہ کرسے جس طرح ناقص اوراق میں اُن کوا متیاز نہ ہوس کا تو ہم کہہ سیکے ہیں کہ الیسی

له ان حادثات کے تعارف کے لئے ویکھے صفحہ ۲۲ کا حاشید ۱۱ کله لین آدم کلایک، که حاله نکر کما ب توایخ میں کتاب تبیدائش کی مخالفت ک گئی ترب جونورت کا ایک حقد ہے ۱۲ ت انسكل ميں تورتيت برگزاعمادك لائق بنيس رمبى ،خواداس كے نقل كرنے دا ہے حضرت عزرام عليال الله مى كيوں يہ جوں ،

دوسسرا بليجه

جب عَزَامِ نَے اس کتاب میں دوسینمبروں کی مٹرکت ومعاونت کے باوجود غلطی کی تو اور مری کتابوں میں بھی اُن سے غلطی واقع ہونا ممکن ہے تو بچرکوئی مف کقرنہ ہونا چاکو اگرکوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنے ، بالخصوص جبکہ وہ دلائل فطعیہ کے خلا ہوں ، مثلاً اس واقعہ کا انکار کردیا جائے جو کتاب بیراتش کے ہوں ، مثلاً اس واقعہ کا انکار کردیا جائے جو کتاب بیراتش کے بالی اور ان سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور اور دونوں کو اپنے باب کا حس رہ گیا، اور اُن سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور عمانیوں کے حتا می میں اور این سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور عمانیوں کے حتا می میں اور ان سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور عمانیوں کے حتا می میں اور عمانیوں کے حتا می میں اور این سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور عمانیوں کے حتا می میں اور این سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور عمانیوں کے حتا می میں دو بیٹے بیرا ہوت کے حتا می میں اور این سے دو بیٹے بیرا ہوت ، جو موآب بیوں اور عمانیوں کے حتا می میں دو بیٹے بیرا ہوت کے حتا می میں دو بیٹے بیرا ہوت کے حتا می میں دو بیٹے بیرا ہوت کا میں دو بیٹے بیرا ہوت کی میں دو بیٹے بیرا ہوت کے حتا می دو بیٹے بیرا ہوت کی میں دو بیٹے بیرا ہوت کی دو بیرا ہوت کی دو بیرا ہوت کی دو بیٹے بیرا ہوت کی دو بیرا

یااُس واقعہ کا انکارکر دیاجا ہے جوسفر شموتیل اوّل کے باب ۲۱ میں پایا جاما ہی، کہ داوُ دعلیہ السلام نے آور یکی بیوی سے زناکیا تھا، اور دہ زناسے حاملہ ہوگئی، بچسسر ۱س کے شوہر کوحیلہ سے قبل کر ڈوالا، اور اس میں تصرّف کیا،

یا اُس دا قعرکا انکار کرے جو گما ب سلاطین اوّل بالب میں منقول ہے، کہ تسلیمان عملیہ سلام اپنی آخری عرص بن بیویوں کی ترغیب سے مرتد ہوگئے تنفے ، اورست سری کرنے کے سخے ، اور اس کام کے لئے بہت خلنے بھی تعمیر کرائے اورخواکی نظرے گرنے کے اور اس قسم کے دو رسے شرمناک اور دلد وزقھے جن سے انسانی رو نگے کھڑے ہے ہم جوجا تا ہی اور دلائل جن کی تر دید کرتے ہیں ، اور ایمان والوں برلرزہ طاری جوجا تا ہی اور دلائل جن کی تر دید کرتے ہیں ، اور ایمان والوں برلرزہ طاری جوجا تا ہی اور دلائل جن کی تر دید کرتے ہیں ، اور ایمان والوں برلرزہ طاری جوجا تا ہی اور دلائل جن کی تر دید کرتے ہیں ،

ی کرجب کسی چیز بین محربیت داقع ہوگئ تونہ تویہ سر دری ہے کہ وہ محر لیٹ بعد ہیں آنے دا بے بینمبرگ کوشش سے جاتی رہے، اور نہ بیر عزد ری ہے کہ ایڈ تعالیٰ محرّب مقامات کی عز درہی اطلاع کرمی ، نہ عادتِ المہداس عرج جاری ہے ،

اله النذ عيسا في حزات كويدكمني كنجاكش نهيس كريبوديون في تورثيت بس جد ل توليف كي تعليم

الدتعالى درمر عبيم و معطنع فرماديا وران كومشون ده درست وكي اس وكيب و توليف ابتك

- 28 2

مهار بردششن کادعوی ہے کہ تواری اور سیمیر آئرد بگنا ہوں اورخطاء بھول جوک،
سے معصوم نہیں ہیں، لیکن با بس ہمہ وہ تبلیغ و تخریر میں معصوم ہیں، اس لئے جب دہ کسی کم کی تبلیغ کریں یا انکھیں تو ایسی صورت میں وہ غلطی اور بھول چوک سے پاک ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ اس دعوی کی کوئی اصل و بنیا دان کی کتابوں میں نہیں ہے، ورند بتایا جائے کہ بھوع و راد کی تخریف ان کے کوئی اصل و بنیا دان کی کتابوں میں نہیں ہے، ورند بتایا جائے کہ بھوع و راد کی تخریف ان کے دول میں بھی ان کے درگا

بالخوال تنجيه .

بعض اوقات بعض معاملات میں بنی کو الہام نہیں ہوتا، حالا کہ اس وقت اہم کی سخت صرورت ہوتی ہے ، جن سخت میں بنی کو الہام نہ ہوسکا، حالا کہ اس سلسلہ میں ان کو الہام کی سخت صرورت بھی ، الہام کی سخت صرورت بھی ،

جھٹا سیجہ:۔

مسلافوں کا یہ دعوی صحیح نابت ہو گیا کہ ہم تیسلیم نہیں کرتے کہ جو کچھان کتابوں میں رہے ہے وہ سب الباحی اور خدا کی طرف سے ہے کیزی غطابا البائ نبی ہو سی خوہ ہو ای جائے ہو گئے ہور ہے جیزیں اُن کتابوں میں موجود ہیں حسیا کہ انجی انجی آپ کو معلوم ہو جیکا ہے ، اور گذشتہ شواہد میں بھی ، اور انشار النہ آئندہ شہاد توں سے مزیر معلوم ہو محکا،

ساتوان تيجر.

جب عزراء علیہ تساوم محرر میں غلطی کرنے سے باک نہیں ہیں تو مجر مرفش اور تو ق صاحب النجیل جو حواری نہیں ہیں وہ محر مرمی غلطی کرنے سے کیسے معصوم ہوسکتے ہیں ، کیوکہ عزرارہ اہل کتاب کے نز دیک صاحب الهام سغیر ہیں ، اور دوص حب الهام سغیر محر رس ان کے مذرکار مجی ہتھے ،

اس کے برعکس مرقش و لوقاد و نوں صاحب المام بیغمبر نہیں ہیں ، بلکہ ہی دے نزدیک تومتی اور لوحنا کی پوزلیشن بھی ایسی ہی ہے ، راگر جی فرقہ بر ڈسٹنٹ کے نز دیکے ہی رسوں

بيس) اوران چارول كاكلام اغلاط واختلان ات سے بريز ہے. آدم کلارک این تنسیر کی جلد اگ ب توایخ اوّل کے با ایت ایت سنتر بموال شامد کے دیں میں یوں کہتاہے کہ:-

" اس باب مبراس آیت سے آیت ۳۲ تک اور باب ۹ میں آبیت ۵ م سے آبت ٣٨ تك مختلف نام موجود من اورعما بريم وكابيان يدب كرع آرا كوايسي وكتاب دستیاب مولی محبوحی میں برت فقرے مع چند مختلف ناموں کے موح دی ایکن ع: ﴿ أَنَّ السَّبِسِ مِيمِتِ إِنَّهُ كُرِيبِكُ كُمَّانَ نَاهُونَ مِنْ كُونِكَ تَصْيِكَ أَوْرِ مِبْرَيْتِ ، السُّكَّرُ انھوں نے دونوںنقل کردتے ؟

اس مع ملہ میں ویں بات کہی جاسکتی ہے جو گذر شنہ شاہد میں عسر من کی گئی ہے .

اتبیاه اورترتعام کے نشکردل کی تعداد \_\_\_ نشابر تنبر ۱۸

كناب أواع ألى في باس آيت سيس ابنياه الحال و وي آهداد كورس من مفظ جارلا کھ اور ٹرتب م کے اشرکی تعداد میں لفظ آٹھ لاکھ واقع ہوا ہے، اور آبت ،امیں يُرتبام كم بشكر كم مقنولين كى تعدا ديا نج لا كاب ن كالتي يت.

ادر حزمکہ ان بورشا ہوں کی افواج کی بہ تعداد فنیاس کے خدلات ہے ، اس لئے اکثر لاطبنی ترحمول میں پہلے مق م پرتعداد گھٹاکر جالیس ہزارا ور د دسری جگہ اتی ہزار ، اور تیسری جگہ بچاس ہزارکر دی گئی ہے، اور مفسرین حصز تاس تغیر سرراحتی ہوگئے ، جنائخہ بورن بنی تفسیر کی جیدا ول میں یول کہنا ہے کہ :۔

> ا غسب به وكدان نسخول دليعني رطيني ترحموب مين ميان كر ده تعدا دهجيم هير .. اسی طرح آدم کلارک این تفسیر کی جدیری میں کہتا ہے کہ:۔

> > له ينهم ليحي كذر جي بس، ملاحظ صفي الم كاما استيد . سلا ہوری عمارت کے لئے دیجے صفحہ سان ۲ جیداول

متعوم الساموقا سے کہ جھوز عدو ( هن برل طبق نسخوں میں باب تاہے بہت ہی جے ہے ، درہم کوان اربحی کت جو اعداد میں بکترت سخ لفیت واقع ہونے پر زبرد سے فرید دکا موقع ہا تھ سے ا

دیجے پیمفترس بگر کڑ دینے کے تر رکرنے کے بعد در دیں کڑت سے کڑ لیات واقع ہونے کی تصریح کردہاہے ،

سلطنت کے وقت بہتویاکیٹی کی عرب شاہر تمبر ۱۹

كتاب تو يخ ناتى باب ٢٦ آيت ٩ سي يون كما كيا ب كه:-

بُهُو يِكِينِ آئِ كُلُو بُرِس كَا كُف جب وه مسطنت كرفي لكا ..

اس میں نفظ ''آئے برس غلہ ہے۔ اور کتاب سلاطین آئی باب ۴ ہری آیت ۸ کے خلا

اُوْرِین کِویاکِس جب سطنت کرنے گا تو وہ انتظارہ برس کہ تھا : ترقم کلاڑے ابنی تفسیر کی جبد س ک بہت طبین کی آبیت کے ذیل میں کہنا ہے کہ :۔

"سنات توريق لا كروب مساحت وين هفط شربتع ل مواجر جوليت ا

غله ہے ، اس کے کہ اس کی حکومت سرون تبن ماہ رہی ، مجر فیار مو رہا ہل جد گیا . اور

قیرخان سی اس کے ساتھ اس کی بیویں رکھی تخییں، اے فدلب یہی برکے سمجھ یا نوبرس

کے بچے کی بیویا بنیں بوسکتیں ، اس قدر کم عمر بچے کی نسبت یہ کہنا بھی د شوارہے

كه اس نے وہ فعل كياہے جوضلاكے نزديك فتبسيح ہو، بهذات كيا يمقام كرليف نند ہوئي

من المنه و المعض عن العصل معان زبوراً البيت اليه او ربعض محمط

سامار میرا ، ترور ۲۲ کی آیت ۱۹ میں پرجمد عبر فی نسخ میں ستعمال ہواہے ا

"اد بمیرے درنوں باتھ سنیر کی طرح میں :

سركين الورتروط المنط كے عيسائي النے ترجموں ميں اس كويوں نقل كرتے ہيں كہ :-وُرُهُ ميرے ہاتھ اور ميرے يا دُن حيد تي ہن"

اس وقع بر کھرسب لوگ عبر فی نسخ س کر دن واقع ہونے کا عراف کرتے ہیں ا

ا اوم کازی این تفسیری جلد ۴ میں ت ب اشغیار کے باب ۱۴ تشا مرمرا المسلط المعتبرة دين من نون كمتا الم "اس جلَّه عبراني منن ميں بے شمار يخريف كي گئي ہے ، اور سيح يون ہو ناحيا ہے "جس طرح موم آگ میں مجھل جا یا ہے ! شايدتمبر٢٢ حرنت باخراء اس باب کی آیت مع میں ہے کہ بر سکیونکہ ابتدا ہی ہے مذکسی نے مشن نہ کسی کے کان تک پہنچا اور مذہ سکھوں نے تیرے سواایے خداکود مجعاجو نے انتظار کرنے و نے کے لئے کچھ کردگا نے لیکن برس نے کر ہمکسوں کے نام کیلے خط کے بات آیت ویس اس ایت کواس جے نقل کیا ہی : ، " ملکہ حسبا کیجیا سی و کہ اور جبریں جست میکھوں ہے دیکھیس اور پذکا اور سے کشتیں ہے آدمی تے دل س کی وہ سب خرائے یو مجبت کھنے والوں کے سے تیار کروس و غور کھے ۔ دونول میں کس قدر فرن ہے ؟ اس سے بیٹین کیک میں عزور سخ عین جوتی ہے ہتنری داسکاٹ کی تفسیرس اول مکھا ہے ۔۔۔ "بهترت و عالى مع معراني لفت من مخرف كالني مر و آدم کلایک نے اشعبار علیا است مری عمارت سے زمیں بہت سے اقو ارتق کے میں اوران پرحرح و ترديري ہے ، پير كماہے كه: -' بیں جران موں کہ ان مشکلات میں سوائے سے اور کیا کر وں کے افارس کو دو یا تو ب میں سے ایک کا خستسیار ووں کہ خوادیہ مان لیں کہ س موقع پر بیو دیوں نے عرائی متن ك بحس طرح "ك سوكمي في ايبور كوجدتي برا و ريان آگ سے جوش ، يربي كرتير زم تيرے مي لعو رميں متهور بوادر قومی تیرہے حصور میں ارزاں موں ، ریسعیاد ، ۱۹۸۰ م الله بيب عبارت من الفرتعان كوخط بإراوران كحق من يدكرات كالمعين ما توكسي في ديجهاور من الدر دوسرى عبارت مي جنت كي نعمتون كالغذاء وكر بخيس آجنك حيث تصور بهي ندر كيوسي الانقى

وريون في ترحم من روة توعيد كي من صبح يرعمونهن معد جديد من نقل كيزي والے دورسے مفاہ ت میں تخ مین کا قری حتماں ہے اُر حقون کی گاب کو نصل مذہ ہے فصل نمبر 9 تک یوزنی ترحمه کی نسبت ملاحظہ کیجئے ، ۔

بایرمال سا جا دے کہ وش نے س کاب سے نقل نہیں کیا ہے ، بکدسی یک با كتى جعلى كتابون سيمفر كتاب مع واشعيار عديد السدم ورمت برت بياريخ یں یہ فقرہ موجودے نقل کیا ہو، کیونکہ کچے لوگول کا گان ہے کہ جواری فے جعلی سابو سے نقل کیاہے ، غالب عام ہو گ بہلے حمان کواس فی سے نبور کرنے کے سے نبور نہیں ہول گے، اس نے ہم ناطرس کی اعدار کے لئے ہوست کرناصر دری مجھنے ہیں کرخہ وم نے دوسے احمال کو انحاد درسردی سے نہیدد ہر تر قرار دیا ہے:

الله المخبر ٢٠١٣ ، ٢٠ التي تنسير كي جدم ميس كت بي كه . معدم جوته ہے كہ عجر في منس من مفعد ، ذمل فقر وال

۲. کتب میگاد کے ماب ۵ آبیت ۲. ۲۷ - کتاب ما موص مات ۹ سیت ۱ وس ١٠٠ أيور ١١٠ كيت ١٨٠

میں سخرلفیت کی گئی ہے:۔ اله مرکی کے وات یت ، ٣٠ زُوَرِيرُ ١٠ كِي آست ٥ تي ١١ . ٥٠ زيور مخدم ب ٢٠١٠

د تیجے علیعانی تحققین ن مقامات پران بیت میں سخرافینه کا اقرار کررہے ہیں امہی جبّد بیں استر رکی صورت یہ وکہ س کو تمتی نے پنی جیں کے باب سیت ایس نقل کیا ہے ، اوراس کی نقل مد کر کے بحد مرکے مخاصف ہے ، جو عبراتی متن میں اور دومرے زجہوں میں منفنوں ہے ، دو وہیرے ، ارّ ں س کئے کہ متی کی عبارت یہ ہے : ۔

که موجوده اردو ترجمهمی به خریت ۱۸۰ کے بچاسه از مردوجودی که عوض کرچی بین که زبور و ساک ترتبيب من كافي كرميرو تع بولى عام تك تب ملك كاب بين يري و يجوي بين براد كو يجيجون كاوروه بمرع آتے ، ورست كري كار ت) اور متى من مے يون نقل كيا ہے: "و كورس بين بعيرة ع ع محجة مول و أور و عالم الله المال الدور المال

" و بكر! عن ان مغمم .. ترے آئے محتی ول جس میں عظامیرے آگے" زیرے جو ملاکی کے کلام میں موجود نبیب ہے ، دوسے اس لئم کہ س کی منقور عبارت میں تو ہے ہے ۔ ، دنتے می رہ نے ہے کہ این دیے۔ کو اسے ریکس مآنا کی علام میں " وہ میر با کے راہ درمست کرے گا ؛ يوں ہے كہ ۽ مورن دامش بدیس کت ہے کہ ا مع اس ، ختلاف کی دجہ ، سان ہے نہیں بتائی جا سحتی ، سو ہے اس سیکم پُڑا۔ نے نسخو ل میں کھے تخ لفیت واقع ہوگئی۔ ہے ہ دومسے مقام کو کھی متی نے بی مجیل ہے: دو نوں میں اختلاف موحود ہے. تيسرے مقام كو يو قانے كتاب اعم بالحوار مين كے باب ٢٠ ميت ٥٠ تا ٢٨ مين قل کیاہے اور دونول میں سخت خشرت ہے ہو تھے مقام کو لوق نے کتاب عمال الحج رمین کے باب دیا ہت ہ ور یہ میانس كيا ہے حارثك دونون من ستادف سے یا بخوس مقام کولونس نے عمرانیوں کے نام آیت دی یا بین نقل کیا ہے ، حالانک دونون مختلف مس. ادر حصے مقام کا حال ہم پر پوسے طی ریر د نشج بنہیں ہوسکا گرچنے کہ ہوران میسائیول

نده ان دو فورعبرتوں در رسے درمس اختد ما دیکھے کے سے مداند فرر بڑھ ۱۹۰۰ در اس کا کوشیم کا دیا ہے تا میں اختلان ہجیجے ص ۱۹۰۹ در کیکھے م کلد یہ اختلان ہجیجے ص ۱۹۰۹ در کیکا ہے۔ ہم کہ جائز ہورا اسم کی عبارت سوسس ہم بہتو دا ہ کے ملک کو خطاب ہجر استحال در ندرے قشمہ کھائی تو ملک صداق کے دریاب تک کا میں توریع عبارت عبار نیو اُن اُن معلوم نہیں ہو تھی ہے گر دو فول میں بھا ہرکو آن فرف نہیں سے جمیس ہو تھے ان کے بہت کی بنیا در معلوم نہیں ہو تھی ا

مے نز دیک محبر، ومحفق عام شارم تیا ہی اس ہے اس کا افتدا رعیسا تیوں کے حت لا حت بوسے طور رجست ہوگا، شا برخبر و ٢ كتاب الحزدة صرعر في متن كے باب ١٦٦ يت ميں باندى كالمسكلة بيان كريت مونا تفي كالفظ متعمل موسي، وحاشبه کی عمارت میں اثبات کا لفظ ہے، شار كنبروس كا التب الرحب براي التبي التبي التبي التبير المرادون مح حكم ك ا بیان میں جو کہ زمین برحلتے میں عمرانی متن میں نفی یا نی جاتی ہے اورحامت یک عبایت میں اثبات ہے، شا ہر اس است است است میں متن کے مذر مکان کے شیا ہر کمبر اس الصابی ا ا همر میں نعنی موجود ہے ، اورحامث یہ کی عبارت میں اثبات ہے ، عدار بروتستنت نے ان مینول مقامات میں اپنے ترجموں میں ا نبات ہی کو اختیار کیا ہے ، اورج شیری کی سے کو ترجی دی ہے،اصل منت کو با کا مجھور دیاہے، گویا اُن کے نزديك صل متن مين ان تين مقد ات يرتح ليف و كني ہے. نیزان عبارتوں میں سخر لفینہ و تع ہوجانے کی وجہ سے وہ تمین احکام جواس میں دسج بیں ان میں شتباہ پیدا ہو گیا او لفینی طور رہے بات معلوم یہ ہوسکی کہ وہ حکم جونفی ہے عصل موربات والتعييج برياده يمم ورست برجوا ثبات سے حاصب موا، اور سام محلی محفق موگی کے عیسا تیوں کا یہ دعوی باکل غلط ہے کرکتنب ساویہ میں سر کمیں تحریف ہوتی ہے وہ ے کرس کا آوا ہیں سال سے سنت کی ہے میں سے حوش مدمو توود میں فار منصور کرتے ، کھر کے اختس رنا مولا كم س وسى جسى فيرم سے با كا بيج الله تكرئير دارر يكف والعجانوروس ين عن على يؤن ك بن حيت بن منا أن جانور وب كو كها يحت موجي رمیں کے دیر کو مدنے تھ ندے کو یہ و سے اور بط تھیں ہوتی میں ۱۱ (۱۱) اله اوراگروه لینی مکان اوے ایک ساری میعدے ندر محیر ایا ندجاے والوفسین رینہ رے مکان کا خے مدر کا نسن درسل دائمی قبعنہ موجائے اور دوساں پوچی میں بھی تہ تھیو گئے۔ (۳۰:۲۵)،

سے احکام پراٹر نہیں بڑتا، شا برخمراس التاب العالي، نا آبت ٢٠ ين يوركها كي به كه اد " " تا كاندا إلى كلسار كله الى كروجيم س في خد من النيخون مولين" كرتياخ كتبر كالفظ تنحدا شط مح صبح لفظ أب سے العنی اس كے نز دمك اس لفظ ميں تخرلف کی گئے ہے ہمیں میں سے ام پہلے خط کے وہ ہے آیت و میں یوں کہا گیا ہے کہ:-"خلاجهم من نعابر موا" كرتي خ كتاب كه لقفه الشرغلط ب البحيح لفظ صنيرغا سب لعني وه ليم غلط ہے ، میج لفظ تعقاب ہے ، من المركم من السيون كن م خط كے باب آيت اس بول ہے كہ:-س مركم مراس اللہ كان كان دوسكر كان مرسور كرتيا خ در سولا... كين بس كالفظ" الله" غلط مع فيجع نفظ مسح سب. طوالت کے اندلیشہ سے مقصداق ل کے شوا بدھے ہیں میں اس معتدا ریر سہم اكتفاركرتي بسية

ے جن مجہ ہوجودہ ردو ترجم میں 'دہ ہی کا لفظ لکھے ہاگیا ہے قدم انگریزی ترجم میں 'دہ ہو 'کوئیکیا ہے۔

8 معہ در کا انگریزی ترجم میں فرا ' سی کا لفظ ہے ، مگرجد پر ترجم مطب پر سالندہ میں 'دہ ہو 'کوئیکیا ۔

کے بہاں بھی فذر کو انگریزی ترجم میں فرسٹ تہ ہے 4 کا لفظ می اورا ردو قرجم نیز صوبید 'نگریزی ترجم میں سے معقاب ہے ۔ 4 کا کا لفظ می اورا ہے واور جدیدا نگریزی ترجم میں خدا کے 6 کی مکھا ہوا ہے ۔ نگر ہار و واور جدیدا نگریزی ترجم میں خدا کے 6 کی مکھا ہوا ہے ۔ نگر ہار و واور جدیدا نگریزی ترجم میں خدا کے 6 کی مکھا ہوا ہے ۔ نگر ہار و واور جدیدا نگریزی ترجم میں خدا کے 6 کی مکھا ہوا ہے ۔ نگر ہار و واور جدیدا نگریزی ترجم میں خدا کے 6 کی مکھا ہوا ہے ۔ نگر ہار و واور جدیدا نگریزی ترجم میں خدا کے مدل دیا گیا ہے ہوتھی

## مقص دِ وَمَ " نخر بعن لفظی الفاظ کی زیاد تی کی شیکل میں .

سما بر سال بر مراس المحروب فیل محد الله المحروب فی ایستان و این ایستان ایستان و این ایستان ایستان و این ایستان ایستان و این ایستان ایستان و ایستان و ایستان و ایستان و ایستان و ایستان و این ایستان و ایس

اس کے بعد میں دوہ رہ سی تسم کا جل س شہر ہو ڈ آبٹ ہیں منعقد ہوا ، اس کمیٹی نے کت ب تہودیت کی نسبت گذمشتہ کمیٹ کے فیصلہ کو برقر رکھتے ہوئے سن کا یہ احذ فہ کیا کہ ان کت بول میں سے کتاب آسٹیر بھی و جب لتسیم ہے ، و یا پنے فیصلہ کو ، عام اعلان کے ذریعیر بختہ کردیا ،

اس کے بعد تین کا نفر سیں اور یمھی ہوئیں ، یعنی ٹرلوکا نفرنس ورٹر تنطاکا نفسنس اور فقور نیس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کے شرکار نے گذشتہ تینوں کی شیوں کے فیصلوں کے اجر تسدیل بنت کی ، اس کے عوصہ دراز کے بعد برمردودک بیں ان مجانس کے فیصلوں کے ایحن عیسانی دنیا بین سیلم شرہ بن گئیں ، اور شکام کے جبور کے بعد الخول نے ایسے مجود کے بعد الخول نے ایسے اسلان اور اکا برکے فیصلے کر ب بردک اور کٹ سطو جبور کے بعد الخول نے ایسے اسلان اور اکا برکے فیصلے کر ب بردک اور کٹ سطو جبور کے بعد الخول نے ایسے اور کتاب تین رکھیسا، دم بین بار من مناور ہی ۔ تجھی دو کر دیتے ، وردعوی کیا کہ یہ کتاب بارائی الله کی مناور برک اس طور برک اس اس طور برک اس اس طور برک اس اس بیت بھی تیں اس باب کی دئن گیا ۔ اور باق تو بو ب کو نے وکر دیا گیا ، اور ب نے س دعوے برجند دہوہ اس باب کی دئن گیا ، امر باق تو برجند دہوہ سے کہ سے کہ تدال کیا ، امثالاً ؛ ۔

ار یوتی بیس مؤیخ نے کتاب آلیج کے باب میں بیس تصریح کی ہے کہ:

ال کر بول بیں بخر سند کی گرے بالخصوص مکا بڑوں کی دوسری کتاب میں یہ

ال کر بول بیں بخری کے کتاب آلیک الول کوا بنا می نہیں سنتے ، اور رومی گریا والے جس کے لیے بادی کا بینی دادی کے بادی کے بادی کا بینی دادی کے بادی کے بادی کے بادی کا بادی کے بادی کی بادی کے بادی کر بادی کے بادی کے بادی کے بادی کے بادی کے بادی کے بادی کر کر بادی کے بادی کی بادی کی بادی کے بادی کر کر بادی کر بادی کے بادی کر کر بادی کر بادی کر بادی کے بادی کر بادی کر بادی کر بادی کے بادی کر بادی کر

ملنے والے فرقہ بر دُسٹنٹ کے لوگوں سے کہیں ریادہ میں ، ان کتابوں کو آج کک تسسیم ا کرتے آرہے میں ، اور ان کو ہو می و داجب لتسلیم خیاں کرتے میں ، اور برکتا میں اُن کے لائین ترجمہ میں داخل میں جو کن کے بیمال بہت ہی معتبر شمار کیا جا تاہے ، اور اُن کے دمیں ور دیانت کی ٹیما دما نا حاتا ہے ،

اس بنیادی نکه کوسمی لینے کے بعداب ہم گذارش کرنے ہیں کہ فرقہ ہر وششند اور یہود یوں کے نز دیک اس سے بڑھکراورکیا کر لیت ہوسمی ہے کہ جوکتا ہیں ہم ہم سال تک مردود رہیں اور محرف اور غیرالمامی مائی جاتی رہیں، ان کو عیسائیوں کے اکا برنے ایک نہیں بلکھمتعدد مجانس میں دا جائے ہے من ہیں، اور الجہ می کتابوں میں شما مل کرایا، اور ہزاروں عیساتی علماء نے ان کی حقالی من و یہ ہوئی پراتفاق مجمی کرلیا، من صرف یہ بعکہ رومی گرج جسک ان کے المامی مورنے یہ مدر رکئے جارہ ہے،

اس ہے معلوم ہوا کہ ن کے اسلان کے اجماع کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اور مخالف کے مفاہد ہیں یہ اجماع کر درسی دلیل بھی نہیں ہو سختا، چرجا تیکہ کوئی قوی دلیل ہنے ، پھر اگرایسا زبر دست اجماع ان غیرا ہامی اور محرف کتابوں کی نسبت ہونیا حکن ہی تو ہوسکت

ہے کہ اس قسم کا اجماع ان اوگوں نے جاروں محرّف دویخیاب می مروّجہ الجیلوں کی نسبت بھی

ترقيا پيو.

مرفرقة برونسٹنٹ کے تمام علی سف تابت کیاہے کہ ان کے اسلان کا اجماع اور اُن کے مننے والول کا اختلاف شاط ہے وربات کو بالکل اُنٹ کردیا، اور عبرانی نسخہ کے

ك ديجي صغير ۲۲۴.

بالیے میں انھوں نے وہ بت کبی جو آن کے اسلان نے یو نانی نسخ کے باتے میں کہی تھی،
اسی طرح رومی گرجانے لاطینی ترجمہ کی سحت براتفاق کیاہے، اور اس کے خلات
اور اس کے برعکس پر دلسٹنسٹ کے لوگوں نے منصرت اس کا محرق بونا تا بت کیاہے،
بلکدان کے بزدیک کسی ترجمہ میں ایسی کر لیے کی مثال نہیں ملتی، بورن اپنی تفسیر کی
جلد ہم نسخ مطبوع کر ایم میں ہمتاہے کہ :۔

س ترجمہ میں بہ بخویں صری سے بندر ہویں صدی تک بے شہ ریخ لفیں در مکرت الحاقات کتے گئے ہیں یہ محصفی ۱۷۲ پر کہتا ہے :۔

الله است نصار بخیال میں صرور رمبی جاہیے کردنیا میں لامعینی ترجمہ کی طرح کسی ترجمہ میں بھی بخر بیت بہیں کی گئی ہے ، اور اس کے نظوں نے نہایت بیب کی کے مساتھ عمد حبر مدکی ایک کتاب کے ففروں کو دوم مری کتاب میں و خس کردیا، اس طسہ رح حواستی کی عبار توں کو متن میں شامل کرویا ہ

کھرجب ان کامعاملہ بنے مقبول اور برداستریز و بے انتہام دیج ترحمہ کے ساتھ، ترسم کا ہے تو اُن سے یہ امید کیونکر کی جاسکتی ہے کہ اکفول نے اس اصلی متن میں بخریف نے کہ جو اُن سے یہ امید کیوں نے ترحمہ میں ان کی جو اُن کے پہل مرقرح بنہیں ہے ، بلکہ ظاہریہ ہے کہ جن اوگوں نے ترحمہ میں کتے لیف کی جو اُن کی ہے انفول نے اصل کی مخر لیف میں مجمی سبقت کی ہوگی تا کہ پر حرکت کے لیف میں مجمی سبقت کی ہوگی تا کہ پر حرکت کے لیف میں کہ تو میں اُن کی ہے دو یو شربن سے ،

تعجب تو ہے وقسٹنٹ حضرات برہے کے جب انحوں نے ان سب کتا ہوں کا انکار کیونہ ہیں اس کا انکار کیونہ ہیں کیا تھا تو کتاب اسٹیر کے ایک جزد کوکس لئے باقی رکھا، او پرسے کے اس کا انکار کیونہ ہیں کیا ، کس کی کیونہ ہیں گیا ، کس کی خدا کا نام نہیں آیا ، کس کی صفات او یاس کے احلی معلوم نہیں ہی اسکا تو کیا ذرکہ میں کے مصنف کا حال بھی معلوم نہیں ہی مسلم میں بہت بھی نہیں کے شا چین کسی ایک شخص کی جا نب لفین کے ساتھ اس کو نسوب بھی نہیں کرنے ، بلکہ محفل اور ای حقید نہیں گئے اس کو نسوب بھی نہیں کرنے ، بلکہ محفل اور ایر حقید نہیں اسکا کی تو نسبت کرتے ہیں، چنا بخیل بھول کو کے لئے اسکا کے اسکا کے انسان کو نسبت کرتے ہیں، چنا بخیل بھول کا کو کے لئے انسان کو نسبت کرتے ہیں، چنا بخیل بھول کو کو ک

اس کوعبادت خانہ کے آن عمار کی جانب منسوب کے سے جوع آر رعبیہ سلام کے زمانہ سے ستمن کے عبد تک بوت میں، فیومیوری نے اس کو متویاکین کی جانب منسوب کیا کا اورباتیں سے اسپروں کی رہائی کے بعد آبا تھا، آنگسٹائن اس کوبراہ راست عن ریمالیسام ک ط من خسوب کرتا ہے کچے لوگوں نے اس کی نب شیر و کی طرف کی ہے ، اور بعض نے اس کی اور استیر کی جانب کی ہے کہتے ایک تمیرلہ جلد اصفحہ ، ۲ میں ہے کہ :۔ " في مشل مينظر في مسلم كذبون كي أن مول مين اس كتاب كونام بنيس لكها، حس كي تعدی یوسیس نے تاکی کلید کے کتاب م باب ۲۶ میں کی ہے ، کرتم نازس زن نے نے اشعار سے بچھ کیا ہوں کو ضبط کیا ہے جس میں اس دائم مہنیں ہے ، ایم زیسی نے اپنے شعر میں جو س نے سب سی کو مکھ تھے اس کتاب کا سنبہ ظاہر کی ہے۔ البنان نبن الخطائم وسي اس كتاب كازدكرت بوابرا في كرناه فقرا مد كرم اكتاب تيدائش باس ١٦٦ آيت ٣٠ ين يون كباكيا بهدار ' بہی در باد شاہ میں کہ جو ملک اوقوم پر میسید اس سے کرا تسرائیل کا کو لی بادشاہ مومسط کتے ہی اس سیت کاموسے عبر سے رمرکا کا مرموز حمکن نہیں ہے، س لے کہ بیاس ا عربے

اس تین کا موسی عبد سی در کا کا مرموز ممکن نهیں ہے، س لے کہ یہ اس ا مربی دلا لیت کرتی ہے۔ سی لے کہ یہ اس ا مربی دلا لیت کرتی ہے کہ یہ بیت کے و لیمس و ورکا کوئی اور شخص ہے۔ جب کہ بنی سے سیعانت قائم موحکی تقی " وی کی پیملا با دشاہ سا والی جو اسے جو موسی عید السام ہے اس سال بعد گذراہے ، آرم کلارک بنی تفسیر کی جعد اقراب سی سیت کے ذیل میں میں گہتا ہے کہ ویہ

المیراغالب گان یا کوروں ملیہ سدم کے ایت نہیں کھی - اور شاوہ اب

کے کیونکر کی گیے ہواں سے کہ کوئی ۔ انہیں کا اوشاہ ہو کے عاظ س بات بردلالت کرتے ہیں کہ مکھنے و لا بنی آنہرائیں کے بادشاہوں کے دور کا ہے ، ولا بنی آنہرائیں کے بادشاہوں کے دور کا ہے ، کے میں طابوت کر گئے ہیں طابوت کر گئے ہیں طابوت کر گئے ہیں ہے ، ا

جوس کے بعاآیت 9 س تک بیں ، بلکہ یہ آیات در حقیقت کی ب توایخ اول کے بیسلے باب کی بس، اور قوی گرن جویقین کے ذہر سبی سے کہ میں آیات تو رہت کے میجے نسجذ کے حاشیہ پر بہی ہوتی تھیں ، آنا قل نے اس کومٹن کا حزّ وسمجھ کرمٹن میں شاس کر دیا ؟ غرض اس مفستر نے یہ اعرّات کرنیا کہ یہ فو آیات الحاقی ہیں. اور اس کے اس اعرّات کی بناً پریہ بات لازم آگئے ہے کہ اُن کی کتابوں میں مخرالف کی صلاحیت بھی، کیو کمہیہ نو آیات باوجود اس کے کہ تورتیت کی نہ تھیں اس میں داخل ہو کرشام نسخوں میں تھیس گئیں، اكتاب مستنارك باب ١٠ أيت ١٧ ميس ب كرد-بدليم المان وبنتي تربيني آنر في جنوريون اور منه بيون كي مرحدتك اور جوّب کے سالیے ملک کو لے لیا، اور اپنے نام پرنسن کے شہر وں کو حو ّ دے یا تمہیہ ر (اینی اُنٹریک بستیاں) کا نام دیا جو آج تک چلاآ تاہے ا يه بحق موسی عليه انسلام کا کلام نهيس بوسختا. کيونکه په بات کينے دال له زمی ہے کہ يا سرسے كافى يجيم كذرا مو جيساكه اس كے بعد لفظ آج تك اس كى غازى كرا ہے ، س لے كه اس قسم کے الفاظ عیسانی محقیقین کی تحقیق کی سنار پر زمانۂ بعید ہی میستعمال کے جاسکتے ہیں ا مشہورہ صل ہورن ان درنوں فقرول کے باسے میں جن کو میں نے شاہد مہر وس میں نقل کیاہے ، اپن تفسیر کی جلدا وّل میں کہتاہے کہ :۔ "ان د د نوں فقروں کے ہے۔ ممکن نہیں ہی کہ یہ موسی علیہ استرم کا کلام ہو، کیونکہ بہلا فقرہ س امرار دلالت كرتاہے كه اس كتاب كامصنف أس دَورك بعد موا ب، جبکہ بنی استسرائیل کی سلطنت قائم ہو حکی تھی، اسی طرح دوسر، فقرہ، س امر سر دلالت كرتا ہے كہ اس كامسنون فلسطين ميں بيود لوں كے قيام كرنے كے بعد گذیہ ہے الیکن اگریم ن دونول آیتوں کوالحاتی تسلیم کرلیں تب بھی کتاب کی سچائی میں کوئی نفص واقع نه بوگا، او چوشخص تھی گہری نظرے دیجھے گاوہ جو ایکا که به د دنون نقرے بے فر نه نهیں ہیں، بلکه متن کتاب پر در آنی اور بھا ہی ہیں، بالخصوص د دسرا فقة ه ، كيونكه خواه اس كام صنف موسى عبيه سندم دون ، يأكوني

دو سراشخفو ، بهرصال ده " ت مک" بنیس برسخت اس این سبیب که کتاب میں عرف یہ عبارت تھی ، سمنستی کے بیطے یا غرفے جبوریوں اور مکاببوں کی سرحارت اور چوب کے ساسے ملک کرلے دیا ۔ اور نبتن نے اس کے نام پرا سے حوّدت یا نہ کا جہ دیا ، بھر کچو صدیوں بعد سرا لفاظ حاشیہ میں بڑھا اینے گئے ، آنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جا کہ اس خطر کا نام جواس وقت تک رکھا گیا تھا وہی آج بھی ہے ، بھرآ ندہ نہنوں میں بعبارت حاشیہ سے نشق ہوگئی ، اگر کسی کوشک ہوتو سکویون فی نسخ دیکھنا جا ہمی ہو بھی اس موجودیں ، یہ سسی میں یہ تبوت مل جا سے گئے ۔ آنا کہ موجودیں ، یہ سسی میں یہ تبوت مل جا سے گئے ۔ آنا کہ موجودیں ، یہ دوسے نسخوں کے متن میں موجودیں ، یہ دوسے نسخوں کے حاشیہ ہے ، فی جاتی ہیں فیصل نسخوں کے متن میں موجودیں ، یہ دوسے نسخوں کے حاشیہ ہے ، فی جاتی ہیں ،

بهرجال استحقق فاعنس نے یہ اعرّ ادے کر لیا کہ یہ د و ٹوں فقرے موسّم عبہ بسیر مرح کوم نہیں بوسے بھر ہے کہ اگر تنا سب بیری سوام برد رالت کررہ ہے کہ اس کے ب<sup>یں</sup> سوائے اپنے زعم کے اس دسوے کی کوئی مسٹرنہیں ہے۔ دریہ کہ اس کتاب میرائن آھیا کے چندص ہوں جد ہخرلیت کرنے والوں کے لئے تحربیت کی گنج کش اور صلاحیت تھی ، اس لے کراس کے قبل کے مطبق ان الفظ کا صافہ کتی صدیوں بعد کیا گیاہے، اس مج با ديود وه كتاب كاج: و بوگئے، اورآئنده تر منسخوں میں شائع بوگئے. باقی اس كا په كہن که اگریم ن دونول فقروں کو محاتی سی مان لیں کے " کھلے طور رکیفقٹ پر دلالت کرتا ہی منتری واسکا علی تفسیر کے جامعین دوستے فقرہ کے ذیل میں لول کہتے ہیں کہ:۔ " آخری مبدالحاقی ہے جس کو توسیٰ علیال رم کے بعد کسی فے شامل کیاہے . اوراگراس كو تحجوطرد ياجائ توجعي مصنمون مين كورى خراني بيدا بهين مرتى يا ہم کہتے ہیں کہ آخری فقرہ کی تخصیص کی کوئی وجہنہیں ہے، کیونکہ دوسرا فقرہ ہویا نامکن ہے ، کہ موشی علیالسلام کا کلام ہوسکے . جس کا اعتراف ہورن کھی کرتا ہے ، دوسرے فقرہ میں ایک ورجی حبسر باقی ہے کہ باتیر منسی کا بیش برگز نہیں ہے ، بلکہ وہ شبخوب کا بیٹا ہے ،جس کی تصریح کتاب تواییخ اوّل باب ۱ آبت ۲۲ میں موجود ہے.

> اه او بنجوب سے یا تربیرا ہو تارا۔ توایل ۔ ۱۳۹

المركيب فيال المستى كم بيخ بينر نے اس نو ح كاب بين منا بد منبر مم ، اوران مح نام حروت یا بر رکها و اس بن کی پر ریش کت بهستش رکی آیت جیسی بیجوشا بدیمنرس مس آب کومع ادم ہو حکی ہے ، ا<del>کشنیر کی بائسل ہو آمر ک</del>ے اورا تکلینٹر اور نڈیا میں حسی ہے جس کی بالیف کا آغاز كامنىڭ نے اور تىمىل زابىڭ اورشىڭرنے كى ، اس ميں يوں ہے كە : -" بعض جلے جوموسی عبیرات لام کی گناب میں باس جائے جس وہ سان اس امرار دلالت كرتے من كروه ان كاكلام نہيں ہے ، مثل كتاب سنى كے بات آبت ١٠٠ اور کتاب است نا کے باب ای آبت اللہ وراسی طرح اس کتاب کی تعصل عبر تمیں موسی علیہ سیار م کے کلام کے می ورات کے مطابق نہیں میں اور ہم بھیں کے ساکھ بهند أرسك كريج له اورياعها أبوكس تخفس في ف مل كريس البدنش عاله طور بری کہد سکے اس کر عزرا علیہ اس مے اس کوٹ س کیا ہے ، جبسا کہ اس کا ک كرباب وأيت الصيدها براوك بهمي الحراب على المحاب على المعدم موالم غور کیے کوان عمام کواس بات کا لفتین سے کہ تعبق جملے اور یعب تیس موسی عدال دم کا کلام نہیں ہیں، البنة یہ نوگ منعین طور پر بینہیں بنا، سیجے کہ ان کو کس نے شامل کیا جم محص گمان کے درج میں عزر ارسید سلام کی جانب الحاق کو منسوب کرتے ہیں، ظاہر ج كه يه كمان محص بريكاري . كذم شنة ابواب سے يه بات نطابر نبيس موتى كه عزر ارعد الله الله نے کوئی جسنر و بھی تورشت میں شامل کیا ہے ، اس لئے کہ کتاب عزرار سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بنی مسرئیل سے افعال پرانسوس اور نبطادی کا عرزات کیاہے ، اور كتاب تخياه سے بيتہ جلتا ہے كور را عليان الله ف أن كے سائے توريث برسى ہے . اکتاب بربرائش باب ۲۲ آیت ۱۸ میں اول ہے کد:-النجن بحدآج نك يدكر ومذب كه خدا وندك يب الريم بت ننا بر تمير ۵ ، كياب عام.

۳۲۷ ته دیکھے کا بانجیادیاب،

ك ويحج كتاب عزر رباب ١٠.

حالاتكماس بها إير خداوند كيها إنكاطري اسبكل كي تعبير عدي بوابح جس کوسیمان نے موسی سید سسلام کی و ف ت کے ۵۰ م سال بعد بنایا تھا ، آرتم کلارک نے کہ ب عزر آر کی تفسیر کے دیب جیمی فیصد کر دینہے کہ ہجلا الحاق ہے ، مجرکتا ہوگا ا اس بہر طربراس نام کا اطلاق ملکل کی تعمیر سے مہار قطعی نہیں مور " در ہے شعبہ مل حوری قوم کے بیگ ہے ہو اے تھے، ایک بنی مبسونے ان کو کال دیا اور ن کوایتے سا منرسے نیسست فرنابود کرنے آب ٹن کی حگہ لیں گئے جیے امرائیل نے ابنی ہر نے کے مک میں کیا، جے خداد ندنے اُن کو دیا یا ُوتَم كلا كِ فِي كِمّا بِعَرْ إِركِي دِيانِيهِ كَتَفْسِيرِ مِن فَيْسِلُهُ كِيا ہِي كُربِيرَ آبِيتِ الحاقي سِما ور ا س قول کوکہ جنسے ہی اسرائیل نے اپنی میراث کے سک میں کیا "الحاق کی دلی قرار دیا ہے ، كتاب تشتنار باب آيت ١١ مين اس طرح ہے كه :-سیا بارمر کا سائیونکہ رق نیم کی نس میں سے فقط بیتن کا باد شاہ عوج باتی رباکف اس کا بلنگ بوے کا بنا ہو گف، وروہ بنی عمق کے شہر آئٹ میں موجو دیے ،اور آدمی کے ویکھ کے ناپ کے مصابق 9 ویکھ لمباا و بھارہ کو حوال ہے ۔ آدم کلایک کتاب عزی ارکی تفسیرے دیں جدمیں کہتا ہے کہ: ''یا گفنگوبا تنعیوس آخری عبارت اس امر برزلالت کرتی ہے کہ یہ آبت اس بادشہ کی ف ت کے عرص در ربعد لکھی گئے ہے ، موسی علیہ سلام نے نہیں لکھی کیونکہ اس کی دفات یا کنے ۱۰ من بوگئی مخی یا المكتاب كنتي بالله أثيت ملى بول المسائرور ن ا مرخور د ندنے اسرائیل کی نشه یا دستی اور کنعانیوں کو ان کے حوالہ كروي ورا كفوراني أن واور ن كي شهرول كونلست روي جناي سي يوي الم بعي بتركيد يوكيا . ے یہ اس بر وکا ذکر ہوس پر مائیں کی رو سے کے مطابق حصات ابر جم عنید اسوم اے سا ہر وے تفرت می و مداس مرد : برار نے کے نے کے مع و تقی

آتیم کلارک ابنی تفسیری بلدا ول صفح ۱۹ میں کہتاہے کہ: ر

کنیں خوب جانت ہوں کہ یہ آیت یونع کی وفات کے بعد شامل کی گئی ہے ۔ کیونکہ ترم م

کنعانی موسی علی عبد میں ہلاک نہیں ہوتے ، بلکہ اُن کی دفات کے بعد ہل کہ ہوت ؛

منا بخرم و اسلیم میں اور کہ اسلیم کہ: ۔

منا بخر مرا میں اور میں اسلیم کی کا میں ہوں کہ کہ گیا ہے کہ: ۔

منا کا کہ اسلیم میں اسلیم کی کا میں ہوسکتی ، کیونکہ خوانے بنی آ سرائیس سے منت کو میں اور وہ اس عرصہ میں کنعان کی سرزمین میں داخل منہیں ہوسکتی ، کیونکہ خوانے بنی آ سرائیس سے منت کو موسی عبد اللہ کا میں اور وہ اس عرصہ میں کنعان کی سرزمین میں داخل منہیں ہوسے یہ اور وہ اس عرصہ میں کنعان کی سرزمین میں داخل منہیں ہوسے ۔

ارتیم کال آب ابنی تفسیر کی حب دس ۹۹ سیس به تا ہے کہ ا۔

الوگوں نے اس بہت سے یہ سجھا کہ سفر خور جی بنی اسرائیس کے من سے موقد م کر دینے جانے

سے بعد لکھی گئی ہے ۔ مگر یہ بات ممکن کو کہ ان الف ظاکوع و ایر نے آبیت میں شاہل رہ ایج اس نسم کہتے ہیں کہ لوگول کا ہے گر ان قطعی بھے ۔ ہے ، اور مفستر کا یہ احتی ل جو بے دلیل ہے اس نسم کہتے ہیں کہ لوگول کا ہے گر ان قطعی بھے ۔ ہو اور مفستر کا یہ احتی ل جو بے دلیل ہے اس نسم کہتے ہیں کہ لوگول کا ہی ہی اور سیجے بات ہی ہے کہ وہ بہ بخ کسا ہیں جو موسی کی اس کے مواقع پر قابل قبول نہیں ہے ، اور سیجے بات ہی ہے کہ وہ بہ بخ کسا ہیں جو موسی کھیا ہے ۔

ایک جانب منسوب ہیں در حقیقت آن کی تصلیف نہیں ہیں ، جیسا کہ اس دعوی کو ہا ب

فراوند کاجنگ کی است می بین به بین بین به بین

سه نمن سے مدورہ آسمان مذرا ہے جوالتہ تعالی حانب سے بی امرائیں پراٹ ری گئی تھی جس کاؤگر قر آن نے بھی فرون ہی و کہ کا کھل ہی ہ بھی فرون ہی و کو کئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کا بھی مفستہ میں کا بھن ہی کہ بہتر کا کا محل ہی ہ کے یہ عوبی سے ترجمہ بی موجودہ ترجمۃ ارد و کی عبرت یہ بی سس مبسینے خدا و ندیکے جنگ آبوں میں ہوں لکھ ہی " "دا جیت جو سوقہ میں محاور آرنون کے اسلے 'اورا تگریزی ترجمہ کی عبرت ن دونوں کے خلاف و زام محل ہی اس مبتد رکی خوات ہے ما برت بھی موسی مدید اسلام کا کلام بنیس ہو سکتی، بلکداس بات بردلالت کرتی ہی کہ وہ کتاب گنتی کے مصنف بنیس ہیں، کیز کہ اس مصنف نے اس مقام برخدا و ند کے جنگ نامری خوالہ دیا ہے، اور آج کک لفتین کے ساتھ بتہ بنہیں حیل سکا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے ؟ کس زمانہ میں تھا ؟ کس ملک کا تھا ؟ اور میصحیف اہل کتا ہے نزد کے عنفار کی سی پوزلین رکھت ہے، جس کا نام توساری دنیا سے شالیکن دیجھا کسی نے بھی بنہیں اور مذورہ فران کے بیس موجود ہے،

آوم کلارک نے کتاب تبیدائش کی تفسیر کے دیباجیس فیسلہ کیا ہے کہ یہ آیت الحاقی ہے، کھر کہتا ہے کہ یہ آیت الحاقی ہے۔ کھر کہتا ہے کہ ا

"غالب يركدخداك را ينور كاصحيفات منياس كف كورتن مي داخل بركد.

دیکھے کیسا عزان ہو کہ ری کتابیں اس قسم کی تخریف سے کی مطاحبت رکھتی تھیں کیونکہ اس کے اقرار کے مطابق میں شید کی عبارت متن میں دخس موکرتمام نسخوں میں شائع ہوگئی،

حرون اوردان استبیرتش کے باب ۱۳ آیت ۱۸ اور باب دیم آیت ،۳

اورباب، من آیت ۱۲ میں لفظ میرون استعمال جواہے ، جوایک من ایکر سرا استحال میں کا نام ہے ، گذرت ند دور میں اس بستی کا نام و بیت اربع تھا.

اور بنی امرائیں نے پوشنے سیدات ام کے زونہ میں فاتسطین کو فیچ کرنے کے بعد اس نوم کے بجاسے تم رون رکھ دیا تھ حس کی تصریح کتاب تو شع بہ بھی موجو دیا ہے ، س سے یہ آئیس مؤسی علیہ انسلام کا کوم نہیں ہوسے تیں ، بلکہ ایک ایسے شخص کا کلام ہیں جواس فیچ اور نام

کی تبریل کے بعد گذراہے ،

اسی طرح کتاب تیرائش باب ۱۹ آیت ۱۹ میں مفظ آن استعمال کیا گیاہے ، یہ وہ استی ہے جو قاضیوں کے عہد میں آباد موئی تھی کیونکہ بن اسرائیل نے توشیح کی وفات کے بعد قاضیوں کے دور میں شہرلیس کو فتح کر سے وہ ں کے باشندوں کو قتل کردیا اوراس ہم

اله" اور گلے وقت میں حبر دن کازم قریت اربع تھ ، (لیٹوع ۱۱۲:۱۱۲)، کله، "قرینیوں کے عمدے کیا مردہ ؟ اس کی تشریح ص ۲۰۰۱ کے صفیم بر ملے گر ۲۰ کوجلاد یا تصااوراس کی جگه ہرایک نیا شہرآباد کیا تھا،جس کا نام دآن تھا،جس کی تصدر کے گئی تصدر کے گئی ہوئے تھا۔ کتاب القضاۃ باب ۱۸ میں موجود ہے ،اس لئے یہ آبیت بھی موسی کا کلام نہیں ہوئے تی اس کے یہ آبیت بھی موسی کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کے کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کے کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کے کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کے کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کے اس کے یہ آبیت بھی موسی کے کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کی کا کلام نہیں ہوئے تی اس کے یہ آبیت بھی موسی کے اس کے در اس کے یہ آبیت بھی موسی کی اس کے در اس کے یہ آبیت بھی موسی کی کا کلام نہیں ہوئے تی آبیت بھی موسی کی در اس کے در اس کے یہ آبیت بھی موسی کی کلام نہیں ہوئے تی اس کے در اس کی کی کھر کی کے در اس کی کی کلام کی کو در اس کے در اس کے در اس کی کو در اس کی کی کو در اس کی کی کو در اس کی کھر کی کی کو در اس کی کی کھر کی کی کو در اس کی کے در اس کی کو در اس کی کی کی کو در اس کی کے در اس کی کو در اس کی کر در اس کی کو در اس کی کو

"مكن سى كر موسى عليد لسسلام نے رائع اورليش كى بتى مك جواد ركسى ما قل نے ن دونوں

الفاظوں کو حبر دن اور دآن سے نبدیل کردیا ہوں 'اخرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بڑے بڑے عقل کے تیلے کیسے کیے کمز وراور ہونے اعذار

ر یہ سرا کرا ہے ہیں، اورکس صفائی سے کو لیت کوتسلیم کرہے ہیں ، اورکس مہولت سے اون کوسے ہیں ، اورکس مہولت سے اون کو میر ما انٹایزا کہ این کی کت بوں میں محر لیف کی صلاحیت ہے ،

کن ب بیرالش باب ۳ آیت عیمی یون کماگیہ ہے کہ:۔ "ادر کنعانی اورغززی س وقت ملک میں رہتے تھے یا

شابركنبراا

اوركتاب تيداشن باب، آيت ٢ يس يجديون ا

وداس وقت ملك يس كنعاني وبت تنفي ي

یہ دونوں جلے اس امر مرد دلالت کرتے ہیں کہ میہ دونوں آیتیں جو نی عبیہ اسلام کا

كله م نهيس بوسكتيس عيسا أي مفسر ين يجي أن كا الحاقي جونا والح يس.

بمزی واسکاط کی تفسیر میں ہے کہ ا۔

" یہ جلاکہ اس وقت سک میں کنعانی رہتے تھے اور اسی طرح کے دومرے جے ربط کی

دجرے شاق کردیے گئے میں جن کوع را عیدسد م نے یاکسی دومرے اب می شخص نے

کسی وقت میں تم م کتب مقدسمیں شامل کردیا ہے و

ديجية اسسي اقرارك جارباب كربهت عجلون كاالحاق كي كلياب، أن كي باك

اله اس شهرکانام اینے باب دان کے: م برجواسرائیل کی اولاد مختات نہی رکھا ، لیکن پہلے اس شهرکانام لیش تھا رفضاۃ ۱۰: ۳۹)

تلہ ت منوں میں ایساہی ہے ، گربائبل کے ترجمول میں فرزی ہے ١٢

بأسيه ووم Ar ا عزرار یاکسی دوسے الدی شخص نے ان کوٹا مل کیا ہے ماننے کے لائق تہیں ہواس کے کہ اس دعوے کی اُن کے یہ س ظن کے سواکوئی دار بہیں ہے ، استنتاری مهل این آیت و ادیم محل کے سفراستنار باب کی تفسیرسبالہ استنار باب کی تفسیر سبالہ تفسیر تفسیر سبالہ تفسیر سبالہ تفسیر ت من اصر تمسك سے مفتدمہ کی حیثیت رکھتی میں جو موسیٰ علیہ اساء م کا کلام تنہیں می<sup>لا</sup>۔ غالب یسی سے کر بوشتے یا سزر او نے آن کوشاس کیا ہے ا اس میں یا سطح آیات کے سی تی جونے کا ،عرات موجودہے ، اور منصل اپنے کم ن کی بن ریر

بغركسي دلس كے توشق ، عز إن كى جانب نسبت كى جارہى ہے ، حالا تكر محسن تراسس كافي تهيس موسكتا.

اكتاب مستثنار كالإب ١٨٣ موسي عليه الساءم كاكلام نهيش ہے ، جن نج آدم كلارك ابنى نفيہ شاهد ممرس ا

## استناركا بالماكا الحاقب

" بحر الورم كاكلام كذات بب وتحمة موكيا ب، اورم باب ان كاكلام نبيس ب اوریہ بت مکن نہیں سے یموسی نے مل باب کو بھی سام سے لکھامو ، کیونکہ یہ احتمال سجانی اوصحت سے بعیدہ ، درتم معقود کو فوت کرنے والا ہے ، اس کی مرح العد نے جیب اتھی کیا ہے کا البہ م کستخص کو کھیا تو اس شخص کو اس ما ہے کا الہام تھی کیا جا گیا

ان کی ابتداراس طرح زوتی سے کر انہ وی باتیں میں جو موسی نے جبرون کے س یار بان موسی أسميدن مين بوستون كي مقابل ورفآرن ورتؤفل اورلاتن او يحقيرات او عوف او ريزتب ك درمیان سی سب اسرائیلیوں سے کس وان ظاہرہے کہ بیکسی اور کا کلام ہے ا سکه اس باب میں حقیقت مترسیء کی و ڈاٹ کا حال اوران کی قر کامحل وقوع ، ویرحفیق پوشع مرکا انکی نبابت کرناب ن کیاگیا ہے، اوراس بی ایک آیت پہجی ہے:"ادراس دفست اب تک بی امرش میں کو تی تبی متوسیٰ مسکے مانند حس سے خدانے رومرو ماہمیں کیں نہیں انتھا" ( ۱۰:۳۴۰) ۱۲

غوض بہود بھی اور عیب کی بھی دونوں اس بات پر متفق میں کہ یہ باب تو آئی علالہ سلام کا کام بہیں ہے ، بلکہ الحاقی ہے ، اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ" مجھ کو اس کا بقین ہی کہ یہ باب توشیع کی کتاب کا بہلہ ، ب بحق ، یا بہو دیوں کا بیکہاں کہ" اس کو سنٹر مشاسخ نے لکھا ہی ' محض نے دلیل ہے ، اور بے سند ہے ، اس لئے ہمزی واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے کہا ہے کہ :۔

كوباتي كوتيرك زدي رسل بول.

اس طرح کی بات ڈوی آئی اور رج ہو تھیں کے تفسیروں میں بھی ہے ، اب آب ان کے اس ایشا دکومن حظر کیجے کو انحاق کرنے والا یہ توشی ہے این کس طرح شک کا انکارا وران کے قوں میں در بہود یوں کے کلام میں کس قلا انگارا وران کے قوں میں در بہود یوں کے کلام میں کس قلا بھی قوت ہے ، اور یہ کمذاکہ ہے کسی بعد کے میغم رفے شامل کر بھوگا ، یہ بھی بلادلیل ہے ، بیت نوب ایمی طرح سے بھی لینا ہو ہے کہ بھم نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ بھی خوت یہ اس کی بنیاد اس برہے کہ ایس کتا ہے کہ اس دعوے کو ایس کا بالا وا تدکے شوا بر بین ، اس کی بنیاد اس برہے کہ ایس کتا ہے اس دعوے کو این کتاب کے اس دعوے کو این کیا تھا کہ یہ بالی می فرون ہی تیات اس

امری دسیل جون گی کہ یہ ت بین میشی کی تصنیف بنیں بین، اورا ن کی نسبت توسی کی جانب غلط ہی، چانجی عما یہ سلام کا نظا ہے ہی ہیں ہے،
مشاہد عنہ وہ میں آب کو معموم ہو جکا ہے کہ اہل کتاب کے کچے لوگوں نے بھی ان بی بعض آیات کی بنار پر ہماری ہمنوائی کی ہے، عمل رپر و فسٹنٹ کا یہ دعوی کہ ان آئیوں اور معلوں اورا نفاظ کو کسی مغیر نے شامل کیا ہے، اس وقت مک شنوائی کے لائق نہیں ہی جب میں میں دورا اس بیرکوئی ولیل اور کوئی الیم سندنہ بیش کریں ہو اس شامل کرنے والے معمین میں میں میں بیری اس شامل کرنے والے معمین اسی میں میں بیری کی بیری ان کوئی مت میں میں ترخیل آئی میں بیری کی بیری ان کوئی مت میں میں ترخیل آئی میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں میں میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں اسی کی میں میں کا طوی ایک طویل تقریر میں کرائے جسس کا ایک طویل تقریر میں کرائے کی میں کرائے کی کا طویل تقریر کی کا میں کو کا میں کرائے کی کو کو کارائی کا کھی کو کی کو کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گی کہ کا کو کی کو کی کا میں کو کی کا کھی کو کو کی کا کھی کو کی کرائے کی کرائی کی کو کی کا کھی کو کی کھی کو کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کو کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائ

خلاصرہے ہے:-

" مستمری کے منن کی علی بت تسمیح ہے ، اور عبرانی کی عبدرت ملط ، اور جبرا آیات ، بیعنی آبیت ہت ہوں کے من کی علی برت ملط ، اور جبرات معبدرت البیت ہت ہوں میں برت ہوں ہوں ہوں ہوں گئی میں ہوتھ ہے ہوں میں ہوتھ ہوں کا تب کی تفظی سے اس موقع ہوں گئی ہیں ، جو کہ آب کی تفظی سے اس موقع ہوں گئی ہیں ، جو کہ آب کہ شنٹ ، کے دوست رہ ہب کی ہیں ،،

اس تقریر کو نقل کرنے کے بعداس براہنی خوشنوری اور تاشید کی فہرلگا کر لکھتا ہے کہ :۔ "اس نقر رکے تکا کرے می عجات مناسب نہیں ہے ،

كياحضرت اؤد خدا كي حماعت مين المين شار تنبرا ا

كمّاب البه ٢٣ كيت ٢ مين كر گيا ہے كه ١٠

"كونى حرام زره فعلاو مرفيجا حب يمن واخل منهو، وسوب بيشت تك اس كي نسل مي سع موتى فراك جراعت مين من أكف ياعد »

اے اس لئے کدان سے نبس اوربعد میں مفزت موسی سے بہر ٹر بیر حبائے کے واقعات بتا ہے جا رہج ہیں ، سی میں اس لئے کدان سے نبس اور بعد میں مفراد حضزت ہار آوان علیہ تسلم کی رصلت کا باعل بے جوڑ تذکرہ ہے ۔

"يجداس مقام برادر اسى طرح كے درستار جوت كا كسي بيتين كى بحرات بوسى موجود بس، اور غالب يہ بوكريه الحاقي بيس»

غرض اس جمله اوراس قسم کے دوسے حمیوں کی نسبت جو عہد عتیق میں موجود میں یہ بوگ ای تی بارائی ق کا اعترات برائی آیت و میں اور باب میں بارجا تا ہے ، اس لئے کہ اس قسم سے جملے کتاب کیٹوع باہر آیت و میں اور باب میں اور باب ۱۳ آیت ۲۸ میں اور باب ۱۳ آیت ۲۸ میں اور باب ۱۳ آیت بارد باب ۱۳ آیت ، میں موجود میں ، بندا اس کتاب کے دومرے آتھ مقال کے دومرے آتھ کے دو

اله اس كاتفسير صفى ١٦٣ مره ٢٣ يرملاحف فرماي ١٦

الله ورتبوع نے بردن سے بیج میں اس جگر جی عبد سے صندہ ق کے تھانے دیے کا بنول نے با در اس کے بیٹ موجود ہیں . با دُل جما سے بیٹھے بارہ بیٹھرنصب کے جہ بیٹے دہ ج کے دن کے دہ بیل موجود ہیں .

من سرم جموں میں آج کے دان تک کا لفظ بیا جا آہے ، جراس بات کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں اسکا کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است میں است کی دلیل ہے کہ اسے حضر است کی دلیل ہے کہ دلیل

يوشع في بنيس لكحاء ١١

کل جکر جی آن مینکی نے کہ ہے کہ اس کا بیمی جو گاہ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں ، شایدا ہمی دجو اللہ کی دجو اللہ کی اس کے بنار ہر کہ ہے کہ اس کا بیمی جو گاہ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں ، شامعوم بزرگ کی بنار ہر کہ کی اس کو بیٹ کی اس کو بیٹ کی لیے ، (ویکھے ہی کی کتب خارسہ از تمینکی طاشا )

میں مذکورہ جملوں کے الی تی ہونے کا عمر ان ثابت ہوں اور گرعبدیتیق کی ترم کتابوں کے جلوں و ذکر کرس تو ہا ہے عوش بوج سے گی . اكتاب يتوع باب آيت من يون كراكيب كر: ر سورج مختر گیا، ورچ نرمخی راجب تک قیم نے ہے دشمنو کے ايناأسف م مذلي سياء سف البيد مي لكف نهيس سي. ا در تعصن ترحمول من سفري صار او بعض من سفريام شرنگھا ليے . به رصورت په آئیت پوشغ کا کلام نہیں ہرسکتی کیونکہ یہ بات مایکورد کتاب سے نفل کی گئی ہے ، اور آج تک پرمیۃ نہیں میں سکا کہ اس کامصنعت کپ گذرا، اوراس نے پہکتاب کرنصنیف كى البته موسل ثان باب آيت و اسعين مربوتد كه يتخص داو دعليه سدم معصر تقاریا اُن کے بعد مواہے ، اور مہزئی واسکاے کی تفسیر کے جامعین نے باب داریت ۱۲ کے دیں میں احراف كياہے كاس فقره معوم بوت ہے كركتاب يوشع داؤر سنيات مك تخت سنین کے ساتوس سارے میں تھی کئی ہے ، حدالانکدداؤ دعلیہ اس م اوشع مکی و فات کے ۸۵ ۳ ساں بعد سیایہ جوئے . میں جس کی آ صریح عدار پر وٹسٹٹریٹ کی کھے ہوئی تا بخی کتابوں میں موجو دہے۔ ورباب مذکورہ کی آیت کا سیسائی متفقین کے قر کے علائق عمر في منتن مين تح اهيف كے طور پر بشرهائي گئي ہے جو يو نافي ترحموں ميں موجود منہيں۔ مفسر بارسى این تفسیری عبداول صفح ۲۶۰ میں کہناہے کہ: الريون في أترحمه كي مطالق س يت كوسا قط بهون جايت . شاً مرخمه 19 مفتر برسط کابیان برکه باب کی بیت ۷ در و دنوں غط بیل ک اردواز حمد میں سری کاب نکھانے ا ته كونكراس من تركز كاتب كيده في نقل كورك عصافة والوثات المصاد كالمراع على ما مل بحرلیتوم اوراس کے ساتھ سب ایسا جیجاں بخیر کو میں اوراجے یا الله أن كے نلط ہونے كى وجہ ميں معلوم شيں ہوسكى ١٠

ار میں ایک بات اور ایک میں ایک ایک ایک میں ایک ایک میر مر اسلامی ایک میں ایک م ایک میر میں ایک میں ای "ادر بني عمون كا آوها ملك عو ويحر تك حوية تسم سامنے يه غيطاه رميخ فنهي كيونكه موتني عليه السام في بني تب د ، بني غمون كي رمين كأكو في شزوبھی نہیں دیا، کیونکہ خدانے اُن کوانیا کرنے سے منع کر دیا تھا ہیں کی نسب ریج كتاب الاستثنار كے باتب ميں موجود ہے ،ادر جو نكر يہ غلط اور محرّف تھى ،اس لئے مفتہ بارسلی نے مجبور موکر یہ کہا کہ اس حکہ عبرانی میں تحراف کی گئی ہے. شابر مرام التاب وشع باب ١٩ تيت ١٩ من يرجد بإياج تاب كه: -ادر سشرن میں سوداہ کے حصہ کے بردن تک میو کچی. به بهی غلطهی کیونکه مبنی میپودار کی زمین جنوب کی جانب کافی دور فاصله پرتھی اسی آدم کلارک کتا ہے کہ غالب میں کے متن کے الفاظمیں کچھ نہ کچھ صرور تحراف کی تھی ہے ، تشا رکمسر ۲۳ اسکامل کی تفسیر کے جامعین نے کہ تب یوشع کے اخری ا باب كى تقرح مين يول كماس كد: ـ آخركى إيخ آيتيس غنيت أيوشع كاكلامنهين مِن. بكد أن كوفيتحاس بالتموس في تناس كياها ، اورتقدمن من اس قسم كے الى ق كارو ج بكرت موجود تھا ، معلوم ہواکہ یہ ایخوں آبیتی عیساتیوں کے نز دیک لیقینا ابی تی ہیں ،اُن کا یہ کہا کہ ابحب ق کرنے دامے فینتجاس یا نتم بٹس میں ہم کوتسلیم نہیں ہے ، کیونکداس کی نہ کوئی دلس ہے اور نہ کوئی مسند، اوران کا بیرکهنا که آس قسمه کے ایحاق کا روج متفد مین میں بڑی کترت سے تھا" ہماری عرض میں کہ اسی رواج نے تو تخ لف کا دروازہ کھواد ہے کیونگرجب یہ بات کو بی عیب ہی شار نہیں ہوتی تھی تو ہر شخص کو بڑھنے اور ریز دہ کرنے کی جرآت ہیں دا ك " بين بني تمون كي زمين كا كو تي حصة ستجھے ثير شائے طور رينهيں د ون گا ، زائشننام ۲: ۲۹، اس میں بنو نفتانی کی سرحد ہیان کی جا یہی ہے ا شکته کیونکہ انمیں حصرت توشع عیہ سلام کی حلت وراس کے بعد کے واقعات مذکور ہیں ۲ تقی

کے اندر جھانکا کھا، سواس نے ان کے بچاس ہزارا در ستر آدی مارڈولہ یہ بھی غلط ہے ، آدتم کلارک تفسیر کی جلد ۳ میں قدح اور جرح کے بعد اہتا ہے کہ :۔
" نالب یہ بحک عبر انی متن میں سخولف کی گئے ہے ، یا توبعن الفاظ مذف کردیّے گئے ہیں مار انسند خواہ نا دانسند بچاس ہزار کے الفاظ بڑھا دیئے ہیں کیونکہ اس قدر ججود ٹی بستی کے باشندوں کی تعداد کا اس قدر بہذیا عقس میں بنیس آت، بچر یہ کیئے تعداد کا اس قدر بہذیا عقس میں بنیس آت، بچر یہ کیئے تعداد کا اس قدر بہذیا عقس میں بنیس آت، بچر یہ کیئے تعداد کسانوں کی ہوگی جو تکھیت میں شغول ہوں گے، ادر اس سے ذیادہ بعید یہ ہے کہا ہے ہزار انسان ایک صندوق کو ایک د فعہ میں دیکھ سے میں ، جو آج شع کے تھیست میں ایک بڑا یہ انسان ایک صندوق کو ایک د فعہ میں دیکھ سے میں ، جو آج شع کے تھیست میں ایک بڑا ہے ہو بہتھ برخھا ہے

اله غالبًا اس کے کہ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہو وہ یہ توع ۱۵: ۱۳، ۱۵ کے ضلاف ہو کچھ تو واقعہ کی تاب کا ہے، واقعہ حضرت یوشع کی حبات کا ہے، حالا نکہ کتاب الفضاة میں اُسے وفات کے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تقی، حالا نکہ کتاب آلفضاۃ میں اُسے وفات کے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تقی،

## بحركتاب كه:

" العطینی ترجیمیں سات سور قرسا اور سجیاس ہزار سٹنر آدمی کے الفاظ نعے ، او یمریانی
میں بانخ ہزارستر، اسی طرح عوبی ترجیمی بھی بانخ ہزارستر آدمی ہے، مورخین نے
صرف ستر آدمی لکھے ہیں ، سیمان جارجی، بی اور دومرے ربیوں نے دومری مقدار
کمی ہے، یہ اختلافات اور مذکورہ تعداد کا ناممکن ہونا ہم کو یہ تقیین دلار باہے کہ میاں کہ
لقینی طور بر کم لئے ہوئی ہے ، یا کہ بڑھا یا گیا ہے ، یا گھٹا یا گیا ہے ۔

مزری واسکاط کی تفسیر میں ہے کہ :۔

سمرنے دانوں کی تعداد اصل عرانی نسخ میں گلی کھی ہے، اس سے بھی قبلے نظہ۔
کرتے ہوئے یہ ہات بعید ہے کہ اس قدر بے شمارانسان گناد کے مرکمب ہوں ، اور
جیوٹی سی سبتی میں ماہے جائیں ، اس دا قعہ کی سچائی میں شک ہے ، اور یوسیفس نے
مقتولین کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ،

و عینے یہ مضر من حضرات اس واقعہ کوکس قدر مستبعد خیال کریے ہیں، اور تردید کے

ہں اور تحرلف کے معترف ہی،

من المركم الما آدم كلارك مفرسم نسل ازل مع باب ، اآبت مراك نفرح مين يون كمناً منعا بار مميراً الما اس بابين اس آبت سے آبت اس تك ادر آبت اس اور آبت اس

سے آخر باب تک اور باب ۱۰ کی بہلی یائے آیتیں اور آیت ۱۰،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱ و ۱۹ یونانی ترجم میں موجو د نہیں ہیں ، اور تہ کنندریانوس کے نسخہ میں موجو دہیں ،اس باب سے آخر میں دیکھے کا کئی کاسط نے پوسے طور پر ٹاہت کردیا کہ آیات مذکورہ اصل کا

حشرد مهيي س

بھراس باب کے آخر میں کئی کاٹ کی ایک طوبل تفزیر نقل کی ہے ، جس سے ظاہر ہو الم

اہ ان تمام آینوں میں حصارت زاور علیہ اسلام سے جانوت کو قبل کرنے کے سلسلہ میں مختلف تفصیلی دا قعات کا تذکرہ ہے ۱۲ تھی اگریم پوجپوکریدالی ق کب بوا اتو میں کبول گاکہ پوسیفس کے زمانہ میں ہود یول نے جا ، کے کتبِ مقدسہ کو دعاؤں اور کانوں و جدیدا قوال گھڑ کرخوش شابنا دیں ، ذرا ان بے شما الیحاق ت کو دیکھوجو کتب استیہ میں موجو دیس ، اور شراب وعورت و ریحین کی باتوں کو دیکھے ، جوعز آرا اور سخیل کی تب بیں بڑھائی ہیں ، اور آجکل عزراء کی بہتری تب کو دیکھتے ، جوکتا آب کے نام سے منہور ہیں ، اور تین بچوں کے گیت کو دیکھتے ، جوکتا آب دانیال ہیں بڑھا یا گئی ہی ، اور ایسیفس کی کتاب میں جو بے شارا لیحاق ہو تو ہیں من کو معلاحظہ کیجئے ، حکمت ہو کہ یہ آب میں جو بے شارا لیحاق ہو تو ہیں من کو معلاحظہ کیجئے ، حکمت ہوں کی کہ بیاں کا میں موری کا بیوں کی ہوں کا ہوں کی ہوں گیست ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں گی ہوں کی ہوں گیں ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کی

مفسر إرسلے اپنی تفسیر حلبرا وّل شخه ۳۳ یس کستا ہے کہ:-

دوبره تعبيج كرجائ كر، توان آياتكو داخس نبيس كياجان كان

ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ایس بینسس کے دّو رمیں میہودیوں کی مین عادت سنتی جس کو اقرام کنی کا ہے نے کیا ہے کہ انحفوں نے اثنی تحریف کی، کہ جس کی اس موقع پرتصراع کی گئی ہے، اور دوسے مختلف مقامت بر بھی اس کا ذکراً یہ ہے ، س کے بعض قوال گذشتہ سٹوا بد میں منقول ہو چکے ہیں اور کچھ آسترہ سٹوا ہدمیں نقس کتے جائیں گے ، ایسی صورت میں ان

كتابول كانسيست أن كى ديانت بركس طرح مجفر وسد كياجا سكتا ہے،

اس لئے کہ جب اُن سے نز دیک سب مقد تنہ میں اس قسم کی مخربیت بان کی زینت اور خوسش نمائی میں امنا فہ ہوتا ہے تو مجربہ حرکت اُن سے خیاں میں مزموم کمیونکر ہوسستی ہو، ا

اس من ده دل کھول کرجوجائے تھے کرتے تھے.

د درمری جانب کا تبول کی لا بر داہی کی دہم ہے اُن کی بخریف سامنسخول میں تھیں گئیں، پھراس کے نتیجہ میں جو بگار اور نساد پہیرا ہموا وہ دنیا پر روش ہے، اس سے معسوم ہوا کہ علمار ہر دنسٹنٹ اپنی تقریر دن اور تحریروں میں مخالطہ دینے کے لئے یہ بتیں بنا بس که سخراهان کا صرور مهرد دون سے نهیں بوا ، کیونکه وه لوگ دیا نترار سخے اور عشق کی کتابوں کی نسبت اُن کا اقرار مختاکہ وه انسر کا کلام ہے ، یہ قطعی فر سب ہے ، انجی آرمنی با بسی اول کہا گیا ہے کہ :
المجی مرود یا سس کی انتوام میں اور کہا گیا ہے کہ :
المجی کی میں کا دیا ؛

مدا بد محمر میں کا اور تعداد و تعدا

ا درا بخیل مرتس ال آیت ۱۵ میں ہے کہ ۱۔

در کیونکہ میر ددنیں نے اپنے آدمی کو بھیج کر قرحن کو بکر وادیا، اور لینے بھائی فلیس کی بیوی بیر ود آس کے سبب سے اسے تعید خانہ میں با ندھ رکھا تھا۔ کیؤ کہ بیرو دی سے اس سے بیاہ کر لیا تھا یا

ادرانجیل توقابات آیت ۱۹ میں اس طرح ہے کہ:۔

" بیکن چرتھائی ملک کے حاکم میر دریس نے ابنے بھ اُی فلبش کی بیوی بیر دریا سے سبہ اوران سب بُرینوں کے باعث جو میر ودلیں نے کی تھیں ایو تمنا سے ملامت

الحاكران ست برصكريهم كياكهاس كوقيد مي والاي

ان آیتوں میں لفظ فلیس غلط ہے، تا پیچ کی سی کتاب سے یہ تا بت نہیں ہو تاکہ ہودیا کے شوہر کا نام فلیس تھا، بلکہ یوسفیس نے کتاب ۱۹ باب ۵ میں تصریح کی ہے کہ اس کا نام بھی ہمیر در تھا، اور جو نکہ بہ نام بھینی طور مرغلط تھا، اس لئے ہتورن ابنی تفسیر کی جلد اور ل صفحہ ۱۳۲ میں یوں کہتاہے کہ

ود غالب یہ ہے کہ لفظ فلیت منن میں کا تب کی غلطی سے بکھا گیاہے ، اس لئے وہ

قابل حذف تقا، اوركريتكاخ في اس كوحدف كرديا ..

اورہما سے نز دیک بہ لفظ صاحبانِ ایخیل کے اغلاط میں سے ہے، ان کا اس کو گا۔
کی غلطی کہنا تھیک ہمیں، اس لئے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں، اور بہا مرعقلاً
بہت بعیدہے، کہ بینول انجینوں میں ایک ہی مضمون میں کا تب سے غلطی واقع ہوسکے،
اوران کی جسرات اور جیاکی قابل دیدہے، کہ محض اپنے قیاس کی بنیاد براپنے الف ظ

حدف با داخل کردیتے ہیں ، ان کی یہ سخر بھت ہرز مانہ میں جاری اور قائم رہی ، اور جو نکہ شواہد کا بیان الزامی حیثیت سے ہے ، اس لئے میں نے اس شاہر کو بھی سے لیت بالزیارہ کی مثالوں میں اُن کی بات تسیم کرتے ہوئے ذکر کیا ہے ، اور پر تہنا ایک ہی شاہر تدینوں انجیال کے اعتبار سے میٹول شوا بر کے درجہ میں ہے، انجیل توقایاب یه آیت ۳۱ میں یوں ہے کہ:-

" يحرف ان كركراس زمانه مع آدميون كومين كس سے تشبيه دون

اوردوه کسے ماتندہیں ؟

س میں بہ جارکہ معرضرانے کر ' بخراف کرکے بڑھا ایکیاہے ، مفسر آدم کلارک اس آبیت کے زیل میں کہتا ہے کہ ا۔

" یہ الفاظ کمھی بھی لوق کے متن کے اجسےزار نہیں تھے، اس دعومیٰ کی محل شہد د موحودہے ، اور سمحقق نے ان الفاظ کا تکارکیاہے ، اور پینجل اور کرنیسیا خے ا ن کو

ملاحظ کیجے کاس مفترنے کس خوبی سے معارث است کیا ہے ، بھر مر وششنط عیسا تیوں بر ا نہما فی معجب ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے ترجموں میں ان الفاظ کو ترک نہیں کرتے ، کیاجن الفاظ کا زائد ہونا محمل شہارت سے ٹابت ہوجیکا ہو، اور حین کو ہرمحقق رد کرجیا ہوان کواس کتاب میں جس کوانٹد کی کتاب سمجھتے ہیں داخل کر دینا مخرلف نہیں ہے ؟ لتاب برمياه كاغلط حواله التجيل متى إب ٢٤ آيت ٩ مي يون تكها ہے كه . الاراس وقت وه بورا بوابجو برمب دنبي كي معرفت شابرتمبروح كها كيا تقا، كرجس كي قيمت تقيم إن كري تقي الخفو

نے اس کی قیمت کے دہ تعین رویے نے لئے ی

له چنانچه بهاسے یاس ارد واور جدیدا تگریزی ترجول میں یہ الفاظ حذف کریتے گئے ہیں مذکورہ عبارت مین بوخدانے کہا اسکے الفاظ عربی ترحمید مطبوعد اللہ اور قدیم انگریزی ترحمیں ابتک موجو دہیں مارتفتی اس میں لفظ پر تمیاہ النجیلِ متی کی مشہورا غلاط میں سے ایک غلطی ہے، کیونکراس کا کوئی بیتہ نشان نہ تو کتاب پر تمیاہ میں پایاجا تاہے، اور نہ بیہ ضمون عہد عتیق کی کسی دوسری ک میل الفاظ کے ساتھ موجو دہے،

ہورن ابن تفسیر مطبوعہ کا اشکال ہی ،کیونکہ کتاب ارتمیا ہیں ہت ہے کہ ،۔
"اس نقل میں ہمیت بڑا اشکال ہی ،کیونکہ کتاب ارتمیا ہیں اس طرح موجو دہیں ،
اور کتاب زکر یہ کے باللہ آیت اس میں موجود ہے ، گرمتی کے الفاظ اس کے الفاظ کے مطابق نہیں ہیں ،معین محققین کا خیال ہے کہ متی کے نسخہ میں غلطی واقع ہوئی ہے ، اور کا تب نے زکر آیکی گرار تمیا ہ لکھ دیا ہے ۔ یا بچریے لفظ الحاقی ہے ،، اور کا تب نے زکر آیکی گرار تمیا ہ لکھ دیا ہے ۔ یا بچریے لفظ الحاقی ہے ،، اور کا تب نے کہ شہاد میں نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

مله آور میں نے ان سے کہا کہ اگر تھا ری نظر میں شعبیک ہو تو میری مزد دری کے لئے تین رہے تول کر دیجے ،
ا درخدا وند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کہا ہے سامنے بھینک نے ، لعنی اس بڑی تیمیت کوجوا کھوں نے میرے
لئے کھیرائی ،ا درمی نے بیمنس وہے لیکر خدا وند کے گھر میں کمہا رسے سامنے بھینک ٹیٹر ہیں (۱۱، ۱۲، ۱۲)
سامہ اس کی تفصیل ۵۲۳ د ۱۲ ۵ میرگذر حکی ہے ، اوراجا ل صفحہ ۲۱ میر بیان ہوا ہے ۲۲

اوراغلب یہ بوکر متی کی عبارت میں نام کے بغرص ونیوں تھا کہ اور وہ پورا ہوا جو بیغیمر کی معرفت بہا گیا تھا ، اس خیال کی تقویت اور آنا ئیراس ہے ہوتی ہے، کہ متی کی عادت ہو کہ جب بغیمبروں کا تذکرہ کرتا ہے توان کے نام جبور آجاتا ہو اور اپنی تفسیر کی حبارا ول صفحہ ۱۲ میں مجتا ہے کہ:۔
ماحلِ بخیل نے اس میں بغیر کا نام نہیں تکھا تھا گرکسی، قل نے اس کو دہ کر دیا ہے یہ ان دونوں عبار تول سے معلوم میں اسے کہ اس کے نز دیک راجے قول ہیں ہے کہ یہ نفظ ان دونوں عبار تول سے معلوم میں اسے کہ اس کے نز دیک راجے قول ہیں ہے کہ یہ نفظ ان دونوں عبار تول سے معلوم میں اس کے نور دیک راجے قول ہیں ہے کہ یہ نفظ ان دونوں عبار تول سے معلوم میں اس کے نور دیک راجے قول ہیں ہے کہ یہ نفظ ان دونوں عبار تول سے معلوم میں اس کے نور دیک راجے تول ہیں ہے کہ یہ نفظ ان دونوں عبار تول ہو تا ہو ت

الحاقی ہے، ڈنمی آئی اور تیمیز دمنط کی تفسیر میں اس آیت کے ذیں میں لکھا ہے کہ ا۔ ٹیرالفاظ جو بہبال منقول میں ارتمیا ہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں، ملک ت ب زکریا

کے بال آیت ۱۱ س یا عے جاتے ہیں ، اس کی ایک توجید یہ یعنی ہے کہ گذشتہ زمانہ

مِن اقل نے انجیال لکھتے ہوئے عبطی سے زکری کی جگد ارسیاہ لکھ دیا ہوگا، مجھریہ

غلطى متن من شربل ہوگتی جیسا کہ تیرس لکھتاہے ؟

ہمارا گذشتہ بیان کافی ہے،

ادر نیز ہورن نے بھی اس کا اعراف کیا ہے کہ تمی کے الفاظ زکریا کے مطابق نہیں یا اس لئے کہی ایک عبارت کی تحریف کا اعراف کئے بغیر کتاب ذکریا تھے الفاظ بھی بھی اس لئے کہی ایک عبارت کی تحریف کا اعراف کئے بغیر کتاب ذکریا تھے الفاظ بھی بھی جو نہیں مانے جا سکتے ، ہم نے یہ شہما دست اُن لوگوں کے خیال کے مطابق بیش کی ہے جو اس لفظ کو کا تب کی زیادتی کہتے ہیں ،

میں کے اغلاط سے فاریخ ہونے پر اب ہم مرقس کی غلطیاں جن کا اعتران جو وہل اور وارد نے کیا ہے بیان کرنامناسب سمجھتے ہیں ،

بالبرآئیت ۲۵ میں اس کی ابخیل کی عبارت اس طرح ہے کہ:۔

"داس نے ان سے کہا کیا تھ نے تہمی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا، جب اس کو
اوراس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی، اور وہ بھو کے ہوئے ؟ وہ کیونکر ابتیاتہ
مردارکا ہن کے دنوں میں خداکے گرمی گیا، ادراس نے نذر کی روشیاں کوئیں
جن کو کھانا کا ہنوں کے سوا اور کسی کو روانہیں، اورا پنے ساتھیوں کو بھی دیے"
اس مثنی میں لفظ ابتیا تر غلط ہے جب کا اعترات دونوں کرتے ہیں، اسی طرح یہ
دونوں جطے کہ "اس کو ادراس کے ساتھیوں کو صرورت ہوتی" اور" اپنے ساتھیوں
کو دیں " یہ بھی غلط ہیں، اس لئے کہ داؤ د علیا اس اللم اس وقت اکیلے تھے، اُن
کے ساتھ کوئی دو مراقطعی نہیں گھا، کتاب تیموتل کے ناظروں سے یہ بات پوسٹ میدہ
شروگی ،

اله اس كي تفصيل صفح ٢٣٥ و ٢٥ م علداد ل اوراس كي حاشير برملاحظرف رايم ١٢

کھانا نہ اس کوروز تھانہ س کے ساتھیوں کو، گرصرت کا مِنوں کو، اورانجل توقا الے آبیت ۳ د ۴ میں اس طرح سے ہے کہ :۔۔ میں عے جواب میں اُن سے کہا کیا تھے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب دار آداوراس کے سائھی بھوکے تھے تواس نے کیا گیا ؟ وہ کیونکر ضدائے گھر مں گیا ،ا درندر کی دھیا لے کر کھائیں جن کو کھا ٹاکا ہنوں کے سوا اورکسی کوروا نہیں ، اوراینے ساتھیوں منجی سے ائس سچی قول کی نقل میں تینوں انجیلوں میں شات غلطیاں واقع ہموئی میں ،اب آگر ان ساتوں غلطیوں کی نسبت کا تبوں کی حانب کرنے ہیں توعیسا نیوں کوساتوں مقامات پر مخرافین ما ننا بڑے گی، آرجہ سے چیزطا ہر کرکے خلاف ہر کر ہمانے لئے مصرفہاں ہے، البخيل تنتى باب ٢٥ آيت ٣٥ مين يون كما كيا بيك :-بلم مرا اورا كفول في الصصليب يرجر طعايا اوراس ك كيرات قرعه وال ربانط نے بتاکہ وہ ہو یا ہوجائے جونبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ اتھوں نے میرے کیڑے آپس میں بانٹ لئے اور میرے ب س میں فشرعہ ڈالا یہ اس میں بیرعبارت کر' تا کہ وہ پورا ہموجا سے جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا 'عیسانی محققین سے نز دیک قطعی محرت اور واجب الحذف ہے، اسی لئے کرتیباخ نے اس کو حذفت کردیا، ہتورن نے قطعی دلائں کے ذریعہ اپنی تفسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ و ۳۳ میں کا ج کیا ہے کہ بہ حملہ لھاتی ہے ، بھرکہتا ہے کہ:۔ " کرلیت باخ نے یہ بیٹ ہونے یہ کہ بیصا من جھوط ہواس کوحذف کریمے بہرت ہی اچھاکام کیاہے ، آدم کلارک اپنی تفسیر حباره مذکوره آست کے ذیل میں کہتا ہے کہ :۔ "اس عبارت کا ترک کرنا واجب ہی، اس لئے کہ بیمتن کا جزد دہمیں سے صحیح ترجموں

اله چن بخدموجوده اردوا و حدیدا نگریزی ترجمه میں پرجمله حذف کردیا گیاہے، ہمنے مذکورہ ترجم عرفی مطبوعه هنشه واورقديم الكريزي ترجبون كعمط بن كياب وتقى

ادرُسخوں میں اس کو چھوٹر دیا گھیاہے۔ الآمامث رامند اسی طرح بہرت سے متقدمین نے بھی اس کو ترک کردیاہے ، یہ صاف الحاقی ہے جوانخیلِ یو حنا باب 19 آبت ۲۴

یوختا کے بہلے خط باث آیت میں یوں کہا گیاہے:۔ "اس لئے کہ آسمان میں گواہی دینے والے تین میں، باپنے، کائے، اور رقع القدس، اور پیمنو

سے نیا گیاہے ہ پوحنا کے خط میں کھٹی تربیت شاہد تنبراس

ایک میں، اور رئین میں گواہی دینے والے بھی تمین میں، رواح اور یا فی اور خوت اور بیا تی اور خوت اور بیا تینوں ایک میں بات پر متفق میں ب

ان در نول آیتوں میں اصل عبارت عیسائی محققین کے خیال میں صرف اس قدر تھی:۔
"ادرگواہی دینے دائے تیس میں ، روح ادر پانی ، دینون ،اوریہ تینوں ایک ہی

بأت يرمتفن بيس لا

معنفترین نشلیٹ نے بیرعبارت اپنی طرف سے بڑھ دی ہے کہ ؛ مرم آس ن میں گواس دینے والے تین ہیں ، بایب ، کلمہ ا در روح القدیں ، ا در بی تینوں

ايك بين اورزين بين الو"

جولقیناً الحاقی ہے، اور کرتے اخ نیز شوّلز اس کے الحاقی ہونے پرمتفق ہیں ، ہمورت باوجود اپنے تعصیب کے بمتاہے کہ یہ الحق تی اور واجب امترک ہیں ، ہمتری واسکا ٹ کے جامعین نے بھی ہمورت اور آدم کلارک کے قول کو ترجیح دی ہے ، اور اس کے الحاقی ہونے کی طرف مائل ہیں ،

آگیشاس نے جوجو تھی صری عیسوی کا ست برط اعالم شمارکیا جا آہے، اور جو آج کک اہل شمارکیا جا آہے، اور جو آج کک اہل شاک شمارکیا جا آہے، اس خطاکے اور پر دس سال کے بین ، اور ان میں سے کسی رسالہ میں بھی یہ عبارت نہیں کیمی، حالانکہ وہ تثلیث کا سے بین ، اور ان میں سے کسی رسالہ میں بھی یہ عبارت نہیں کیمی، حالانکہ وہ تثلیث کا

اے چنا بخے ارد داورجد بدا تگریزی ترجموں میں اب عبارت اسی قدر ہی، مذکورہ بالا ترجمہ ہم نے و بی ادرقدیم انگریزی ترجموں سے نیاہے ۱۲ تعق ، معتقداورعاشق ہے، اور بہیشہ ایر بین فرقہ کے ساتھ بحق تنگیت کے منگریتے من ظرے کیا کرتا تھا، اب اگریہ عبارت اس کے زمانہ میں موجود ہوتی تو دہ اس سے ہستدلال کرتا اور نقل بھی کرتا، اور بہارا ذاتی اندازہ تو یہ ہے کہ جونکہ اس نے اس آیت میں ایک ورا زکار تکھت کرتے ہوئے حاشیہ پر لکھا ہے کہ بینی سے مراد باپ اور خون سے مراد بیا اور دم سے مراد در میں ہے جونکہ یہ تو جہہ بہت ہی لعید تھی، اس نے معتقت رس رفح سے مراد دوح القدس میں ہجونکہ یہ تو جہہ بہت ہی لعید تھی، اس نے معتقت رس کا جسٹر دبنا دیا، اور اس کو خطاکی عبارت کا جسٹر دبنا دیا،

اسمیران الحق کے مصنف کے اور میرے درمیان منگلہ عیں جومناظرہ ہوا تھا اس المفوں نے اقرار کیا تھا کہ بی عبارت تحریف شرہ ہے، اور جب اُن کے ساتھی نے یہ و کیما کہ اب یہ دوسری البی بھی عباریں بیٹ کرے گاجن میں تخریف کا اقر رکز ابر بڑے گا تو دوسری عباریں بیٹی کے جلنے سے پہلے ہی المفوں نے بیٹی اعراف کر لیا کہ میں اور میرا ساتھی بیسلیم کرتے ہیں کہ سات یا آتھ مقامات پر مخرلفین واقع ہوئی ہے، میرا ساتھی بیسلیم کرتے ہیں کہ سات یا آتھ مقامات پر مخرلفین واقع ہوئی ہے، اس کے اس عباریت کی تحقیق میں بارہ و رق کھے ہیں ، بھر اور اس تقریم کے اور اس تقریم کے اور اس تقریم کے اس عباریت کی تحقیق میں بارہ و رق کھے ہیں ، بھر دو بارہ ابنی تقریم کا خطرہ ہے ، ہمرتی واسکا شکی تفسیر کے جام عین نے بھی اس کے خلاصہ کا خطرہ ہے ، ہمرتی واسکا شکی تفسیر کے جام عین نے بھی اس کے خلاصہ کیا ہے ، ہم اس تعنیم سے وہ خلاصہ کا المحد نقل کرتے ہیں :۔

اس تفسير عامعين مهت مين ا

"ہورت نے دونوں سنریق کے دلائل لکھے ہیں، اور کھر کرر نکھے ہیں، دوسری تقریر کاخلاصہ یہ ہوکہ جولوگ اس عبارت کا جھوطا ہونا ثابت کرتے ہیں ان سے چند لائل ہیں، کا خلاصہ یہ ہو کہ دونوں سے کسی میں بھی موجود نہیں جوسو کھویں اے بیعا یت ان یونانی نسخوں میں سے کسی میں بھی موجود نہیں جوسو کھویں صدی سے قبل کھے ہوئے ہے ،

٣- يەعبارىت أك نسخول مىس نېيى بالى جاتى جويىلے زمانەمىس بۇي محنىت

اور شحقیق کے ساتھ طبع ہوتے ہیں ،

س- سعبارت سوا ن الطینی ترجمبک اورکسی قدیم ترجمس موجود نهیس ہے ،

١٨٠ يعبارت أكر قديم لاطيني نسخون مي بجي موجود تبين ب.

۵- اس عبارت سے مذمنقد مین میں سے کسی نے کبھی ہستدلال کیاہے اور نہ گرجا سے کسی مؤرخ نے ،

اور المستنت کے مقتراؤں اوران کے مصلحین مذہب نے یا تواس کو کا طاحہ دیاہے، یا اس برشک کی علامت لگادی ہے،

ا ورحولوگ اس عمایت کوضیح تصور کرتے ہیں اُن کے بھی متعدّد داد کل ہیں:-

ا میعبارت قی بم لاطینی ترجمه می اور لاطینی ترجمه سے اکثر نسخوں میں موجود ہے،

٢٠ يعبارت كتاب العقائراليون نيه اوريون في گرجاكى كتاب آواب الصلوة

یں اورلاطین گرماکی کتاب الصلاقة قدیم میں موجود ہے ،اس عبرت سے لعص

لاطبین بزرگوں نے استندلال بھی کیا ہے، یہ دو توں دسلیس محند ونش ہیں

اس عبرت كى سچائى كى چندا نداردنى شمادتىي بين :-

ا کلام کاربط سر نخوی قاعده سس حرف تعرب سی اسس عمارت کا یوحت کی عبارت سے محادیہ میں مشابہ ہونا،

نوں میں اس عبارت کے ترک کے جانے کی دج ہے بھی ہوسی ہے کہ اصل کے دو سنے ہول ، یا بھریہ دا قعہ اس زمانہ میں بیش آیا ہوجب کہ کا تب کی مکاری یا غفلت کی دجہ سے نسخے قلیل تھے ۔ یا اس کو صنرقہ ایر بن نے حذت کردیا ہو.... یا دبندار وں نے اس عبارت کو اس لئے الادی موکہ یہ تثلیث کے اسرار میں سے ہی دبندار وں نے اس کا سبب بن گئی ہو ، جس طرح اس کی بے برداہی دوستے یا کا تب کی غفلت اس کا سبب بن گئی ہو ، جس طرح اس کی بے برداہی دوستے نفقصا نات کا سبب ہوجاتی ہے . گر میگ کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جمسلے محصولا دیتے ،

بتورن کے مذکورہ دلاس برنظ اُن کرنے کے بعد بڑے انصاف او خلاف

ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جعلی اور فرضی جلہ کوخاج کیا جائے ، اس کا و اخل کیا جا اس وقت تک مکن نہیں جب تک کہ اس پر ایسے نسخ شہد دت ند دیں جن کی صحت غیر مثلکوک ہی ، مار آش کی موافقت اور آما ئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندر فرنی شہاری اگر جی مفبوط ہیں ، گرایسی ظاہری شہدا د توں پر غالب نہیں آسے تیں جو اس مطلب پر موجود ہیں ہ

آب غور کرسکتے بس کران کا مسلک بھی وہی ہے جو ہورن کا ہے۔ اس لئے کہ وہ کہتے کہ ہورن کا ہے۔ اس لئے کہ وہ کہتے کہ ہورن نے انصاف اورخلوص کے ساتھ فیصلہ کیا ہے ، اور دومرے فرات کے دلائل مرد و دبیں ، اور فراتی جو عذر مین کر آہے اس سے دو با تیں معلوم ہوتی ہیں ، ایک یہ کہ طباعت اور جھیائی کی صنعت کے ایجا د ہونے سے پہلے بحر لیون کر نیوالے کا تبوں اور مخالف فرات کے لئے گنجا کش تھی ، اور وہ اپنے مقصور میں کا میاب ہوجاتے کے ایجا در ہونے کے مطابق دینور و

کی تخرلفین اس موقع پراس قدرت تعہے کہ یہ عبارت تمام مذکورہ پوٹانی نسخوں سے اور لاطبیٰی ترجمہ کے سوارتہ م ترجموں سے اور اکثر لاطبیٰ نسٹوں سے بھی گرادی حباتی ہے جیسا سر میرا نبذات کے سائن

کہ پہلے فران کے دلائل سےظاہر ہورہاہے،

دوستے یہ کہ دیندارعیسائی نبھی جب سخ لفین میں کوئی مصلحت خیال کرتے ہتے ،
توجان بُوجھ کر سخ لفین کردیتے تھے جیسا کہ اس عبارت کو یہ بھی کرکہ یہ شلیٹ کے اسرارمیں ہے ،
حدف کر دیا ، یا جیسے فرقہ گر سی کے مرشدین نے وہ فقر سے جواس بحث میں تھے ،
حدف کر دیتے ، بھر جب سخ لفین کرنا مرشدین کا مجبوب مشغلہ اور دیندار عیسا یکوں کی چیاجا
عادت تھی تو بھر باطس فرقوں اور سخر لفین کرنے والے کا تبوں کی شکایت کس مگنہ ہے ،
کی جا سحتی ہے ،اس سے بتہ چلانا ہے کہ ان ہوگوں نے طباعت کی ایجاد سے بہرے تحر لفین کی جا سحتی ہے ،اس سے بتہ چلانا ہے کہ ان ہوگون نے طباعت کی ایجاد سے بہرے تحر لفین کی کو تھ ہو با تی نہیں جبوط ا ، اور کیوں نہ ہو جبکہ طباعت سے بعد بھی ماشا ،انڈریسلسلہ ا بندنہ ہیں ہوا، اب ہم صرف آیک واقعہ نقل کرنے پراکٹفار کرتے ہیں جس کا تعیق اس اعبارت سے ہے :۔

کی اصلاح کی طرف متوج ہوا تواس نے سب پہلے کتب مقد سہ کا ترجمہ جرمنی زبان میں اس لئے کیا کہ اس کے ماننے والے مستفید ہوں ،اس نے اس عبارت کو کسی ترجم بین ہیں لیا، یہ ترجمہ اُس کی زندگی میں متحب دور تبرطیع ہوا ، نگر بیعبارت ان ننوں میں موجود نہ تھی ، پھر جب بوٹھا ہوگیا ،ایک جرتب بھراس کے جھانے کا اوا دہ کیا، اور کسندہ عین اسس کی طباعت شروع ہوئی ، بینخص اہل کتاب کی عادت سے با معموم اور عیسائیوں کی خصلت سے بالخصوص خوب واقعت مختا ،اس کئے اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیعت کی کہ میر ہے بالخصوص خوب واقعت مختا ،اس کئے اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیعت کی کہ میر ہے ترجمہ میں کوئی صاحب مختلف نہ کرس ، لیکن جو تکم میں وصیعت اہل کتا ہے موادت اس سے ترجم میں کا اور کے مقال میں کے خلاف کھی اس کئے اس برعمل نہ کرسے ، چنا بخد بیر جعلی عبارت اس سے ترجم میں کا اور کے میں اس کی اس کے ترجم میں کا اس کے اس کا انتقال ہوئے ہیں سال مجمی نہ گذر رہے تھے .

سلوهای بین اس عیارت کو بحراس ترجم بین داخل کیا،
گرجب وش برگ سے باسٹندوں کو بجر لوگوں کے طعن کا اندائیہ فرینک فرط والوں کی طرح بیدا ہوا ، تواکنوں نے بھی دومری طباعت میں اس کو بحال دیا،اس کے بعد مترجم کے معتقد عیسا نیوں میں کوئی بھی اس کے خاج کرنے پر داختی نہ ہوا،اس لئے اس ترجم میں اس کی خاج کرنے پر داختی نہ ہوا،اس لئے اس ترجم میں اس کی خمولیت اپنے امام کی وصیت کے خلاف عام ہوگئی، تو تحقیسہ قلیل الوج دنسی لی میں تحرکف نہ ہونے کی ہو کمرامید کی جاسی ہے، جبکہ صنعت طباعت تعلیل الوج دندی ، بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف جن کی عادت آپ معلوم کرچے ہیں یہم کو میں میم کو

ا سے توگوں سے مخرلف کے سواکسی دوسری بات کی برگز توقع بہیں بوسکتی، مشہورفلسفی اسحآق نیوش نے ایک رسالہ لکھاہے جس کی صنعا مت تقریبًا ، ۵ صفحات ہے، اس نے اس میں ثابت کیا ہے کہ بیر عبارت اوراسی طرح تیمتھیا س کے نام <u>پہلے</u> خط کی آيت عبرا دونول محرت من آيت مركوره مين يا ايك أس مين كل منهيس كرديند ري كالمحييد برط اسب العني ده جوجيم بين ظاهر مو اور دوح ي راست با زیخهرا، ا در فرسشتون کود کھائی دیا، اورغیرقوموں بیں اس کی منا دی ہوئی' اور دُنيا ميں اس پرايمان لائے اور حبلال ميں اوپر اٹھايا گيا 🔐 چونکہ یہ آیت بھی اہن شلیت کے بہت مفید تھی، اس لئے اپنے عقیدة فاسرہ کو " بت كرنے كے لئے اس بيں خوب خوب سخوليت كى ، ن المنه بي اكتاب مكاشفه يوحناباب اوّل آيت وايس هي كه: ـ " ا درخلان ، کے دن میں روح میں آگیا، اور لینے پیچیے نرسنگے کسی ایک برای آوازسنی جویه که رهانها که میں العنداور بارموں اول بوں اور آحنسر مہوں ، اور جو کھ توریکھ اے اس کو کتاب میں لکھ ،، كركيتهاخ اور شوكز دونول اس يرمتفق بين كه به دونون الفاظ "اول ار آخر" الحاقي بين ا اور تعض مترجوں نے ان کوترک کردیا ہے ، اور عربی ترجم مطبوع المالیاء وسال ارج میں لفظ العة اورّبار" كوبجي ترك كر دياك، ا کتاب اغمال باب ۸ آیت ، ۳ میس ہے کہ المربر الله المارية بيارة بيارة الرقودل وجان سے ايمان لات توسيسمة سله خداوندکادن سے مرادعیس بیوں سے بہاں اتوارکادن سے ۲. تقی که موجوده اردواورا تمریزی ترجمول میں بھی یہ دونوں جلے حذف کریئے گئے ہیں۔ ہم نے ادیر کی عی رت انگریزی کے قدیمے ترجمہ سے لی ہے ۱۲ سکہ یہاں فیبش سے درد فیلیس دواری برجھوں نے کتاب اعمال سے مطابق غزہ کے رہستہ پر ایک عبشی خوجر کو <del>حصرت سے</del> عربے سیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات کمی ۱۲

44 ا استقامے ، اس نے جواب میں کہاکہ میں ایمان لاتا ہوں کرمیتوع مسیح خراکا بیٹا ہے ، یہ آبت الحاتی ہے جس کو کسی شلیت پرست نے اس حلے کی خاطر کہ میں ایمان لا تا ہول كدنيوغ سيح خداكا بيٹاہے " شامل كر ديا ہے ،كرلتسياخ اورشولز دونوں اس آيست كے الحاقي بونے سے معروت بن ا ا تاب اعمال باب 9 آبیت ۵ میں کما تھا ہے کہ ،۔ "اس نے پوچھا، اے خداد تد تو کون ہے ؟ اس نے کہا میں لیتوع ہوں، جے توسسات ، یہ ترے نے مشکل ہے کہ توسورا خوں کو ماہے ، اوراس لے کا نینے ہوئے جران ہوکر کہا کہ توجھ سے کیا جا ہشاہے ؟ اورخدا و تدنے اس سے کہا کہ أنظ الشهر مي جا ، اورجو يحفي كرناجامية وو تجدي كما جائك كا ، كركتهاخ اور شوكز كتي من كرير عبارت كراية ترك لية مشكل بي الحاقي التي ، اکتاب اعمال باند آیت ۲ میں بوں ہے کہ:۔ "دہ متون دیاغ سے بہاں جہاں ہے ،جس کا گھرسمندرکے کنارے ہے، دہ تھے کو سامے گاجو کام تھے کو کرنا مناسب برگانا رتب اخ اورشوتز کہتے ہیں کہ بے عبارت کہ '' وہ تجھ کو بتائے گا جو کا م تجھ کو کرنامنا س ہوگا ، ہالکل اٹھاقی سے ، کے جنائیجدارد و ترجمیس اس پرشک کی علامت (قوسین) لگائی ہوئی ہے، قدیم انگریزی ترجمیس شبادل الفاظ ALTERNATIVERENDERINGES ك برست مين أسع حذف كرفي كامشوره دیا گیاہے، اور حدید نگریزی ترجم میں اُسے حذف کردیا گیاہے ١٢ کے بعنی یونس نے رہے اُس کے مشرف برعیسا برست مونے کا واقعہ ہے ، ۱۲ سه ورضاوند نے اس سے کماکہ سمیت "کویا اصل عبارت یوں تھی: جسے توست : ہے، آگھ شہر میں جا الون اچنا مخدارد واورجد بدانگریزی ترجموں میں ایساہی ہے، قدیم نگریزی ترجمہ یہ الحاقی عبارت میں

موج دہے، گرمتیا دل الفاظ کی فرست میں اسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیاہے ١٢ الله جناني به عبارت بھی ايکوره ني ترجوں ميں موجود نہيں، ترجه انگريزي اورع بي سے سي تميا ہو ١٢ تقتي

المركم المسلم المنتقبول كي نام بهلي خط كے باب آیت ۲۸ میں بير كما كيا ہے كہ ،۔ ود لیکن اگر کوئی تم سے کے کہ یہ بتوں کا ذہبے ہے ، تو اس کے سب جس نے تھیں جمایا اور دینی مبتیازے سبب سے منطقاد، کیونکہ زمن اوراس کے كمالات سب خداك بن بہ حملہ ''کیونکہ زمین الخ الحاقی بی<sup>ن ہ</sup> بہوران اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۲۳۷ میں اس سے الحاقی ہونے کو ناست کرنے کے بعد کہتاہے کہ ا۔ "كريسباخ في اسجم كواس يقين سے بعدكم يہ قابل اخراج متن سے تكالاسجي ات بھی ہیں ہے کہ اس حیلہ کی کوئی سسند نہیں ہے ، یہ قطعی زائدہے، غالب یہ ہے کہ اس کوآست ٢٦ سے كرشا مل كر ديا كيا ہے " آدم کلارک اس آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ:۔ " کریت آخ نے اس کومتن سے اوا دیا، اور سے یہ ہے کہ اس جلہ کی کو کی مستندہیں ہ نيزى ترجم مطبوعه المهدع والتدارع والشداع مي مى الصما قطارد إحياب، النجين متى باب ١٦ أبيت ٨ مين يون كما كيا ہے كه ١٠ " كيونكدابن آدم سبست كامالك بمى ہے " س بیں لفظ تھی' الی قی ہے ، ہور ان نے اس کوالحاقی ہونے دلائل سے تابت کیا ہ اس کے بعداین تقسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ بین کما ہے کہ يُدُلفظ النجيل ترقس كے باك آيت ٨٩ سے يا كو الجيل توقائے بال آيت ٥ سے ليا كيا اور يهاں شاس كرديا كيا ہى. كرتيب خے نے بہت ہى اتھاكيا كہ اس الحانى لفظ كومتن سے خاج كردياً اله ير رجى بعيد وى مع ما بو حوكد شة يينون حاشيون من بين كياك ہے ١٦ تقى که پهال کچی وبی صورت ہے ، سکه نیس ابن آدم سیست کا بھی مالک ہے: (۳، ۲۸) کله نیکن موجوده ار دوترجمه میں مرقش سے بھی لفط شمجی' ساقط کردیا گیاہے ، جبکہ قدیم او دحدید موجود ہے ااتقی د ونوں ترجموں میں یہ لفظ

الخبيل منى بالك آيت ٣٥ مين يون كما كيا سي كه:-" نیک دمی اینے نیک دل کے خزانہ سے نیکیاں کالناہے " اس میں لفظ الول الی تی ہے ، بورن اس سے الحاقی ہونے کے دلائل سے تا بت ارنے سے بعد جماع میں اپنی تفسیر کی جلد ہیں کہا ہے کہ یہ لفظ استحیل توقا بات آست ۲۵ سے لیا کیاہے ، الجيس منى باب آيت ١١ ميس يون كما كيب كه: ـ مد اور بہیں آزمائش میں ندلا، بلکہ بڑاتی سے بچا کیونکہ یاو شاہی اور قدرت اورحلال بمیشه تیرے ہی جس یا اس میں بیرحبگرکر کیونکہ با دشاہی اور قدرت الخ"الحاقی ہے، روتمن کیتھولک فرقہ سے وك اس كے الحاتی ہونے كا بقين ركھتے ہيں، لاطبني ترجم ميں بھي يہ موجود نہيں ہے، اور نداس فرقہ کے کسی بھی انگریزی ترجمہمیں موجود سکتے، یہ فرقداس حملہ سے داخل کرنے والے كوسخت بُرَا كِعلا كهما ب، وأرد كيه عنولك ابني كمات الاغلاط مطبوع المهم اع صفحه ١٨ من كما وكم "الاحسفاس عدكوببت بى تبيع قرارد إب، اوربلنج كهتاب كه يرحمله بعدس شامل كياكيب اور جنك اسكاشامل كرنے والا نامعلوم ہے، لار نعشش نے اور مامن نے جو یہ کہ اس کہ برجمار خدائی کلام سے حذف کردیا گیاہے ،اس کہ

ساں یہ بھادائی میں نفر مشرد عبرت کا ترجہ ہی، جو مستف کے بینی نظر کسی ترجہ ہے ، خوذ ہوگ ، عربی ترجہ معلوء مرائٹ ان ان کا ترجہ ہیں ہیں ۔ انسان دل کے نیک خوا اندسے نیک بیاں شکا لٹا ہے ، اور اس میں مدل کے نفظ پر شک کی علامت کی ہوئی ہے ۱۲ ہے ، اور اس میں مدل کے نفظ پر شک کی علامت کی ہوئی ہے ۱۲ گئے وزیر جہ میں اسے ساتھ کر دیا گیا ہے ، سرکے الفاظ یہ بیں ، آنچھا آدمی البھے خوا اندسے انجی چیز میں نکا ندا ہے ، البت ترم انتجریزی ترجموں میں یہ الفاظ موجود میں ۱۲ تقی سے ارد و ترجم میں ساقط کر دی گئے ہے ، اور و ترجم میں اس پر شک کی علامت کی جو گئے ہے ، اور و ترجم میں اس پر شک کی علامت کی جو گئے ہے ، اور و ترجم

کوئی دلیں موجو دنہیں ہے۔ بلکہ اس کا فرحل تو یہ تھا کہ رہ ان ٹوگوں پر لعنت او رمالات سراجفوں نے بڑی بیا کی سے قدا کے کلام کو کھیں بنالیا ہے ،، اوراس کی تردید فرقد پرولسٹنٹ کے بڑے برد سے محققین نے بھی کی ہے ،ادر آدم کلارک نے بھی اگرچہ اس کے نز دیک اس کا ابھی ٹی ہونا راجے نہیں ہے ، گرا تنی بات کا معترف دہ بھی ہے کہ کرات باخ اوروسطین اور بڑے یا یہ کے محققین نے اس کاردکیا حساکہ اس آیت کی مقرح کے ذیل میں اس نے تصریح کی ہے، ا ورحب اس سے اقرار سے یہ تا ہت ہو گیا کہ جوگوگ بڑے یا یہ کے محقق میں انھوں نے اس کی تردید کی ہے ، توالیسی صورت میں خود اس کی مخالفت ہما ہے گئے کوتی معز نہیں ک اور ہے جلہ فرقہ کیتھولک ورفرقہ پروٹسٹنٹ کے محققین کی تحقیق کے مطابق صبحالی يس برها إلى ام ، اس بنا ريريخ ليت كرنے والوں نے صلاة مشہوره كو بھى نہيں سختا ، الخيل يرحنا بابكي يتسهه اوربابك ابتدائي آيات كياره الحاقي مِنْ، الرَحي بَورن كے نزديك أنكالحاتى بونا راج بہيں ہے بم وه این تفسیر کی جیدم مسفحه ۳۱۰ پر بون کهتا ہے که " رزم عا او یکانوس او بر بر او یک بروسی او پر سیکارک اور وشت می او پر میتر او پر سالد. ہے ان آبتوں میں ایک عورت کا و قعہ ہیاں کیاہے ، کہ میہود بول نے اس پر تہمت زیالکا کرھے ميتي سے اسے سنگ ركرنے كامطاب كيا، مرحض تا تلے نے كريميں سے جو يك من بوده اس كا فیصل کرے اس پرمب لوگ چنے ورکسی نے فیصل نہیں کی . مجرحت و شیستی نے اسے آئندہ گناہ مذکرنے کی تاکید کرکے رخصنت کر دیا، جدید انگریزی ترجمہ سے بیاعبارت اس موقع برحذت کردھی ہے ، پھر انجیل یوجن کے حتم کے بعداس عبارت کونقل کر کے ماشہ بر مرتب جمین لکھتے میں کا بیعبار جوعبد جدید کے عام مجیلے موسے نسخوں میں بوحذہ: ٥٥٥ ما دارید فی جاتی ہے ، اس کی ہمانے قدیم صحیفوں میں کو نیمتعین جگر نہیں ہے .لعبض نسخوں میں بیرعبارت سرے سے موجود ہی نہیں ہے جون لنخول میں برلوقا الا: ۱۳۸ کے بعد موج د آو اولعطش میں اسے بوحن، ۱۳۹ یا ۲۰، ۱۳۰ دیا ۲۰، ۲۳ کے بعد رکه اگیابی، دنیوانگلش یا تب ،ص ۱۸۴ که ارازمس ERASMUS سوسوی صدی کا

شہوعالم یکلاللہ م ملک اوار نشاہ ڈائیسے علرواروں میں ہے اوا

ادر مورس اور بین لین اور یاتس داشته اور دوست مصنفین جن کاذکر و تفیدش آور کتیجرنے کہاہے، دہ ان آیات کی صحت تسلیم نہیں کرتے ؛

" کرتراسم اور تھیوفلیک اور نونس نے اس انجیل کی شروح کیمی ہیں، گران آیتو کی ترح نہیں کا، ٹروٹولین اور سائی پرن کی ترح نہیں کی، بلکہ اپنی نروح میں ان کونقل بھی نہیں کیا، ٹروٹولین اور سائی پرن نے زنا اور باک والمنی کے باب میں جندر سالے تکھے ہیں، گراس آبت سے استدلا انہیں کیا ہے، اور آگر یہ آئیس آن کے نسخوں میں موجود ہوتیں تو صرور سے ذکر کرتے، اور تینی طور بران سے استدلال کرتے، اور تین

وآرد كيشولك بمتاب كمر.

"بعن مقدمین نے ابخیل پوحنا کے بہ کی ابتدائی آیتوں پراعز اس کیاہے ،،
فررش نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیتیں تقییب نا الحاتی ہیں ،
منا رخمہ اسم اسمیل ممتی بال آیت ۱ میں یوں ہے کہ :۔

اس میں لفظ "علانیہ" الحاقی ہے ، آدم کلارک اس آیت کی مشرح کے ذیل میں اس کا الحاقی ہونا ٹاست کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

ورجو نکواس لفظ کی کوئی بوری سند نہیں تھی، اس کے کرتیب خے نے اور کرولیس اور میں و بنجل نے اس کومتن سے خواج کردیا ،،

له جن نجار دو ترحمه اورجدیدا نگریزی ترحموں میں اُسے ساقط کر دیا ہے، قدیم عربی اور انگریزی ترحمه میں یہ لفظ موجود ہے ، گرانگریزی ترحمہ کے مقبادل الفاظ کی فہرست میں اُسے ساقط کرنے کا منو وہ دیا گیا ہے ابلکہ اس کے ساتھ ۲: ۲ اور 1: 1 سے بھی اس لفظ کو حدوث کرنیکا مشوع ندکورہے ۱۲ تھی

کے شک کی علامت ملکی ہوئی ہواور رد و ترجم میں اسے ساقط کردیا گئی ہے ۱۲ تو

شامر مبرام الجيل متى كيا أيت الير مجي لفظ توسرك واقع بوائي به بهي أكاني بيا أوم كلارك

س وربخل في الكا عدف كياب، يندكيات ادركرايياخ في تواسكومتن بي يه مار رح كرديا "

النجيل متى كے باب آيت ٢٢ ميں يوں كما كيا ہے كر:

اس کا الحافی ہونا ثابت کرنے کے بعداس آیت کی شیج کے قریل میں کہاہے کہ:-

بس تبوع نے جواب دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا ما تکتے ہو، جوبرالمس بين كوبول كيائم في سيحة بوي اورجس رنگ مي رنگي كوبول كياتم میں رنگ سکتے ہو ؟ انھوں نے کہا کہ ہم کرسکتے ہیں ، تواس نے ان سے کہا میرا پیالہ توبیو کے اوجی رنگ میں میں رنگوں کا اس میں تورنگو کے الو'' (آیا ہے ۲۲ وسس اس میں یہ قول کر بھی رنگ میں رنگئے کو ہول کیائم رنگ سکتے ہو "الحاقی ہے ،اسی طرح یہ قول بھی کہ بخس رنگ میر میں رنگوں گا اس میں تو رنگونگے " کرنتِ باخ نے د و نوں کو متن سے خارج کردیا ، اور آدم کلارک نے ان دونوں آیتوں کی شرح کے ذیل میں اُن کے الحاقی ہونے کو ثابت کرنے کے بعد کہاہے کہ :۔ بُوْفا عدے محققین نے مجمع عبارت کوغلط عبارت سے ممتاز کرنے اور سجایا نے کے لئے مقربكرديتے بيں اُن كى بنہ يران دونوں اقوال كاجر: ومتن بونا معلوم نہيں ہونہ يہ م النجيل برقابب ٩ آست ٥٥ مي ہے كه: ٠ ومر الراس نے محمر کرانخصیں حجوا کا اور کہاکہ تم نہیں جانتے کہتم کسی Ge! رمے سے بو (کیونکرابن آ دم ہوگوں کی جا ن بر با دکرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے) بچر وہ کسٹی گاؤں بی<u>ں صلے گئے</u> چ اس میں عبارت کیونکہ ابن آدم' الحاقی ہے، آدتم کلارک نے ان دونوں آیتوں کی مترح کے ذیل میں کماہے کہ:۔" کریتیا خنے اس عبارت کومٹن سے خاج کر دیا اور غالب یہ کر بہت ار اے فسخوں میں اس طرح کی عبارت ہوگی کہ "مگراس نے بھر کرا تھیں حجو کا، اور کہا کہ تم نہیں جانتے کرئم کیسی روح کے ہو، مجروہ کسی اُورگاوُ ل حلے گئے " له بم نے عبارت کا ترجم عربی اورانگریزی ترجموں سے لیا ہی موجودہ اردو ترجم میں یہ الحاقی عبارت صدف ردنگتی و اتقی که انبیک تا ترحمون میں پی عبارت جلی آر ہی تھی .البتہ ارد وانگریزی میں اس پڑسک کی علامت

# مقصارسوم

## تخرلف لفظي الفاظ حدّف كرنے كى شكل مين

مہلی بنہارت "ادراس نے ابرآم سے کہا. یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ

ا لیے مکنک میں جو اُن کا ہمیں پر دلیے ہول کے ، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے۔ اور وہ جارسو برس مک اُن کو دُکھ دیں گے "

اس میں یہ لفظ کو ہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گئے "نیزاسی باب کی مندرج ذیل جودھوس آیت :۔

نیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گاجیں کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دو کے کرویاں سے محل آئیں گے "

یہ دونوں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ سمرز مین سے مراد سمقر کا ملک ہی ، اس لئے کہ جن لوگوں نے بنی اسمرائیل کو غلام بنایا اورائ کو تکلیف میں سب تلاکیا ، اور پھوائ کو غدا فی سنے مزادی ، اور بنی اسمرائیل کو غلام بنایا اورائ کو تکلیف میں مصری ہی ستھے ، ان کے علاوہ ادر کوئی نہیں ، کیونکہ یہ اوصافت کسی دوسے میں موجود نہیں ہیں ، اور کہ اور اسلامی آبیت ، میر یوں ہے کہ:۔۔

اور بنی امرائیل کومصر میں ور دباش کرتے بوت جا رسوتیس برس گذرے تھے ، ان دونوں آیتوں میں اختلاف ہے، اب یا توہیں آیت سے تیس کالفظ ساتط کی تیاہے، د دسری میں یہ لفظ بڑھا یا گیا ہے ، اس اختلات اور پخرلین سے قطع نظہ كرتے ہوئے كھى ہم كہتے ہيں كه دونوں آيتوں ميں جو مرتب قيام سيان كي كئى ہے وہ لقيت غلط وجس كي كي وجوه بس! موسیٰعلیہٰ السلام لادی کے تواسے سبھی بهملي وحبرا مصرمين سني المراتيل میں اوران کے یڑیوتے مجنی، کیونکہ مال کے قیام کی مترث کی طرف سے آب لوکتیر مبنت لادی کے بيطيس اور ماب كى طرف سے آپ عمر آن بن أنا بث بن لا وى سے بيٹے بين اگو يا عمر آن نے ا پنی بچوبی سے شادی کی تھی ہجس کی تصریح کتا آج فیج بالتہ اور کتا آپ آئنتی مالب ۲۶ میں موحود ہے، ادر قابتت موسی علیہ السلام کے دا دا ہیں ،جو بنی اسسرائیل کے مقرمیں آئے سے قبل بیدا ہو چیکے سکتے جس کی تصریح کتاب بیدائش باب ۲ ۲ آیت ۱۱ میں موجود سے، اس نے بنی اسمرائیل کرمت قیام مصرین کسی طرح تھی ۱۵ سال سے زیارہ ہیں بوعتی عیسانی مؤرخین اورمفسرین سب سے سب اس پرمتفق ہیں کہ ا بنى كسرائيل كى ترت قيام مصرس ٢١٥ سال سے، علمار يرونسٹنٹ کی تصانیف ہیں سے ایک کتا ہے ج بی زبان میں ہے جب کا نام مرشد الطالمبین الی مکت ب المقدس التمين "ہے، اس كے سرورق برلكھا ہے كہ يہ الكريز فادرمون كے گر جے كی جا مے برنس میں شہر فاللہ میں سائدا و میں بھی ہے، اوراس کے جزود وم فصل ، امیں اب آفرنین سے دلاد شمیرے تک کے حوارث عالم کوضبط کیا ہے، اور ہروا قعہ کے دو نوں ب نب سال وقوع تھے گئے ہیں، داہنی طرت وہ سال ہیں جو آغاز عالم سے اس وت

تک ہوجیے ہیں، اور بائیں طرف وہ سال ہیں جوحاد نہ کے وقوع سے بیمج کی ولادت مک اله كيونكه كتاب بيدائش مي غلامي كي مزت جارسوبرس بيان كي كئي على

ك يعى لارى بن لعقوب عدية الله م ١١

ہوتے ہیں، چناسچ صفی ہو ۳ سے میں یو تسف علیا اسلام کے بھائیوں اور اُن کے والد کے قیام کا حال یوں بیان کیا گیاہے ، صفحہ ۲ ۳ س پرہے:۔ ۱۲۹۸ ہوسف علیا سلام کے بھائیوں اور والد کا قیام ۲۰۱۱، ۱۲۵۱۳ اسرائیلیوں کا بحولز آم کوعبور کرنا اور فرعون کا عزق ہونا، ۱۲۷۹ اب آب جسب اقبل کو اکثر میں سے گھٹا تیس سے تو ۱۳ سال رہ جاتے ہیں، صورت عمل مندر جذیل ہوگئی،

14-1

یہ تو مورضین کا فتویل ہے ،مفسر سن کا قول بھی ہم آدتم کلارک کی عبارت مرفقل کرائے ، محلتیوں کے نام یونس کے خط<sup>ع</sup> بات آبیت ۱۶ میں یوں کہا گیا ہے،۔ "بسابرآ م ادراس كأنسل سے وعدے لئے كے بين، وہ ينهيں كمت كم نسلوں سے جیسا کہ مبتوں سے واسطے کما جاتاہے ، بکہ جیسا ایک کے واسطے کریری نسل کو اور وہ ہے ہے، میرایہ مطلب، کرجس عمد کی ضرائے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو ترقیق چارسوسی برس سے بعد آ کر ماطل نہیں کرسکتی کہ دہ وعدہ لاحاصل ہوا اس كاكلام بحى أكرية غلطى سے يك بنيس جيب عنقريب معلوم بوجات كا، مُرخروج ك عبارت کے صریح مخالف ہے ، کیونکہ اس میں ابرا ہم علیہ اسلام سے وعدہ کرنے ہے دت سے تورات سے زول مک کی مرت چارسونیس سال بیان کی گئی ہے ، حالا کا حضرت ابراہم علية لسلام سے دعرة بن اسرائيل سے مصري داخل مونے سے ببت پہلے ہوائها،ادر تورآت كانزول أن مح مسرب كل آلے سے بہت بعد، لهذااس سے مطابق بن امراس کے تیام مصرکی ترت جارسونیس سال سے بہت کم قراریاتی کے ، چونکہ یہ بیان قطعی علط تھا اس لے کتاب خریج باب الآبیت ، الم کی صبح او نانی اور سامری تنوں میں اس طرح سے له حار تکرخراج ۱۱: ١٨ كى منقول عبارت يس كل ملات كيام بى جارسوتىي سال بنائي كني سے ١١ تقى

#### كردى كئى ہے كە:\_

"مجرنی مرانبل از را ، رَ آبار ابرایک کفان و مِفرمی تیام اُرکل مترت ۱۳۰۰ سان ہے د

گر اود نون نیم الفاظ" آبا مواجراز" اور "کنعان" کا اضافه کر دیا آب بی آوم کلرک این تفسیر کی حب المدص ۲۹ میں آبت ندکوره کی مترح کرتے بموت بہتا ہے :۔

"اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بت ناہو واکا مضمون بخت اشکال کا موجب ہے ..

"مرکتے ہیں کہ آبت کا مضمون مذھرف یہ کہ موجب اشکال ہے بلکہ تفینی طور پر غلط ہے ،
جیسا کر عنق میں آب کو معلوم ہونے والا ہے ، بھریہ مفتر نسیخ ساتری کی عبارت نقل مرتے ہوئے رقم طرافیہ :۔

جوعرانی نسخ میں کوئی توجیداس کے سواموجود نہیں ہے، کہ وہ اس کے غلط ہونے کا اعرات کریں،

ا درہم نے جو یہ بات کہی ہے کہ بوتس کا کلام بھی غلطی ہے باک نہمیں ہے وہ اس لئر کہ اس نے مذت کا لحاظ و عدد سے کیاہے، اور اس وعدد کا زمانہ اسحق کی بیدائش سے ایک سال پہلے ہے جس کی تصریح کمات بیدائش کے باب، امیں اور باب مذکور کی آبیت ۲۱۰ میں یول کی گئی ہے کہ:۔

"نيكن بس اينا عمد المتحاق سے باند صول كا جو لكلے سال اسى وقت معيتن برسآده سے سدا موگا،

ادر تورتیت کا نزول بنی امرائیل کے خروج مقرکے بعد میرے ماہ میں ہوا، جس کی تصریح کیا آب الخروج باب 19 میں موجود ہے، اس صورت میں آگراس حساب کا اعتبار کیا جائے جس کی تصریح آرتم کلارک کرتا ہے تو یہ دست ، مهمسال ہوتی ہے، یہ بہتھیں کے فرق بر دست کی توایخ میں بھی بائی جاتی ہے، مذکہ ، ۲ مهمسال ، حبیبا کہ بو تسس نے دوئی کیا ہے ،

مرشدالطالبين كصفحه ٢٥ مر مذكوريك كه:

عده اوراس کے نام کی ابرام سے دیدہ اوراس کے نام کی ابرام سے ابدا بہم کی م مورد طرف تبدیل اورختنہ کی تعبین ، حصرت توطع کی شجات ، ستر دم ، عموی ، استماد اور صابع عمر کی بدکاریوں کی بنار پر تماہی ..

بيرصفي ١٧ سيريب كه:-

٢٥١٨ ير كوه تيدنا برك شريعيت كاعطاكيا جانا" <u>١٣٩٠</u> اب أكراقل كواكر بين سے گھٹا ديتے بين تو تھيك ٢٠٠ بنتے بين، جس كى صورت

1494

11.6 11.6

N . 4

N. 6

له أُدْرِيْ مِرائِيل كَوْجِرْ فِي مُلْكِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِينَ وَوَ السِّي وَدَ مِينَاكَ بِهِا مِن مَن وَاله " (14)

كه دامتى مانس غازه مكاسال يوادر إنبس ماند قراسيم.

الاس عملات دکر مند دائل می درست کو متعدد التكريزي عربي فارسي اورار دو تراجم اس كي شهادت رہتے ہیں،لیکی عجیب ات یہ ہو کہ کتاب خرقہ کے باب اکیت ، ۳ ترجمہ و بی مطبوعت مسته عمي يول كما كياب كه ١٠

كر عران نے ليے جياك بيٹ يوك مسے شادى كى " ''پوکین'' کی جگر تخرلف کرکے''جیاکی اورک'' بنا دیا گیا ہے ، اورجب بیرتر حمبہ پوپ ایا توس مشتم کے زمانہ میں بڑی منت سے طبع کیا گیا. اور مبہت سے یا دربوں را مبول اور عدار نے جو عرائی بیزمانی وعوبی زبانوں سے ماہر ستھے، اس کی تصبیح میں ایر ی جوٹی کازور لگایا، جیساکہ اس ترجم کے آغاز میں لکھے ہوئے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے ،اس لئے غالب مہی ہے کہ اس کے بھین کا ایک ہوسی علیہ سستہ اس سے کیاہے تاکہ موسی علیہ بسلام کے نسب میں عیب مذہب الموجائے ، کیونکہ تورث کی رُوسے بھویی سے نکاح کر احرام ہے، جیساکہ کتاب آب رکے إب مراآيت ١١ اور باب آيت ١١ ميں تصريح ياني جاتي ہو اورترجم عربی مطبوع مشاراع میں بھی یہ تحرابیت یا تی جاتی ہے،

باسل قاتبل کا واقعه کتاب تپیدائش بابه آیت ۸ میں یوں کہاگیہ ہے،۔ "اورق تن نے لینے بحد نی ہاتی کو تحد کہا اور جب وہ دونوں كيت من تح تويون مواكرت في في اين بحائي إبل كوتس كروب

ادرسامری بونانی اور قدیم ترجمون مین اس طرح ہے کہ:-" قاتبیں نے اپنے ہم نی ہائیں سے ہما کہ آؤ ہم تھیت کی طرف میلیں اورجب وہ دونوں کھیت پر مہریجے الح کا

اس میں یہ عبارت کرا آئے کھیت کی طرف جلیں "عبرانی نسخہ سے خارج کردی گئی ہے ، بَوَرن این تفسیر کی جلد ۲ ص ۹ اکے حاشیہ پر لکھتا ہے کہ :-

اله موجوده تراجم مين اب كيسن ابي سنادي كيابي اتني سله " تواسي بيوكي كے بدن كو لے يرده شكرنا و احدارما: ١٦) اورتواین خاله ایجو تھی کے بدن كو بے ير ده شكرنا " ( ١٠ ) )

يُدعبارت سامري يون في ارامي نسول مي ادراسي طرح اس لاطبني تسخيمي جمالي كلَّ والن میں جیا تھا موجو دہے ، کئی کا طانے عرائی نسخ میں اس کے دا خل کے جانے کا فیصل کیا، اس میں کوئی شک بہیں کر بیر عبارت میر این ہے ، يرحلداول ندكور كصفحه ٣٨ من كهاب كه:-'' کبھی کبھی یونانی ترجمہ کی عبارت م**ے ہوتی ہے** ،لیکن آجکل سے مر وجہ عبرانی نسخوں میں تہیں ملتی،مشلاً عمرانی نسخے خواہ رہ مطبوعہ ہوں یا ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ آبیتِ مُرُدِّ كے سلسله ميں مبين طور برنا قص بيس، اور جرث ره انگريزي ترحمه كا مترجم حي كه اس مقام كولوك طوري مجدنبين سكااس لتاس ني ون ترجم كياس التي الين عب ال

ہا تیل سے کہا " اوراعی کی تلافی یونانی ترجم میں کردی گئے ہے اور یہ ترجم سامری فیخاور لاطبنی ترجمہ اورارامی نرجمہ نیز لیکوٹسیلا کے ترجمہ اوران دوتفسیروں کے جوکسدی زبان

میں ہیں اوراس فقرہ کے مطابق ہوگیاجس کو نلو میہودی نے نقل کیاہے ،

آدم کلارک نے اپنی نفسیری حبالد، ص ٦٣ میں دہی بات کہی ہے جو ہورن نے کہی تھی ا نیز به عبارت عربی ترجمه مطبوعه اسماع در است اس کردی گئی ہے،

ير س اكتاب بيدائش ماك آميت ، اعبراني نسخ مين يول ب كه : -معم مير الأورجاليس دن يك زمين يرطوفان ربا»

ا در میں جملہ مہت سے لاطبین نسخیں اور یونانی نرجموں میں اس طرح ہے کہ :۔

«اورطوف ن حياليس شب و روز رمين بررما «

بردرن این تفسیری حبار می کمتاہے کہ:۔

تمزدري ببوكه بفظ شب كاات فاعبراني متن ميس كياحيات

اكتاب بيدائش بابه ٣٥ آيت ٢٢ كعراني نسخيس يول كماكيا ب " اورامرائیل سے اس مک میں رہنے ہونے بول مواکہ روہن نے

جاكراين بايك كرم بلبادي مباشرت كى ادراتسراتيل كويه معسوم بوكب ہنرتی داسکاط کے جامعین پر کہتے ہیں کہ:۔

البودي مانے بس مُدس منسيس سے مجدم كيومنرد رحدوث كيا كياہے ، يوناني ترجم في اس کمی کوان الفائه کا منا فه کرمے بوراکیا ہے کہ "اوروہ اس کی نگاہ میں حقر ہوگیا ،، اس مقام برمیو دیول کو کبی اعتران ہے کہ صرف داقع ہواہے ، اور ایک جمار کا کم كردياجا ناعران نسخة سے ابل كتاب كے نزديك كيجه زيادہ ستبعد نہيں ہے، جہ جانب ك المرسلے مفسرا ہی تفسیر کی حسالہ من میں کتاب سیدانش کے باک ا آیت ہے ویل میں بوں کمتاہے کہ :۔ الكوناني رائح مين اس يت كے شرف ميں يہ حمد بڑھاياج نے كائم في مرے مالے كيوں جوري ؟

اس میں بیجلماس کے اعترات کے مطابق عرانی نسخے سے حدت کرد باکیا ہے ، و الله التاب تبيرائش بان آيت ٢٥ مين يون كماكيا ہے كه :-شوئم بنرد مبی میری براون کوب ب سے اے جا تا ا

ا در سامری کسنے اور بیزان اور لاطینی ترحموں میں اور تعجن قدیم ترحموں میں یوں ہے کہ ؛ ر

" و میری ترین بران سے اپنے ماکھ ہے جاؤی

کو : عرانی نسخہ سے لفظ "اپنے ساتھ" برگرا دیا گیاہے ، بتورن کہتا ہے کہ :۔ ''تمسٹر بتنے نے اس منر وک تفظا کواپنے حد مدیائیس کے ترجیمہ میں شامل کرنیا اور یا لکل تصلب كمياء

کت ب خریج بات آست ۲۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ بد معمر "اوراس کے یک بیٹا ہو ، اور موسی سے اس کا نام جر سوم یہ کہ

رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مساقر ہوں یہ

له اس آست بس حصارت يوسعت عيداسدم كي يدا كي جوري كامشهورو نعد بهان كرتے مون كه آك جو أحصرت يوسمعن عنے ايک آدمي كوائے بھا ينوں كے بیچے بھیجے موت كسے بريت كى كدوان سے جاكر كے كدا کب وہ دمی چرنہ میں حس سے ہم اوقا بیت اوراس سے تھیک ف ل بھی کھولاکر ہائے ، اتفی لله جرسوم كے عنى عرانى زبان بي اير دلسي كے بين ١٥ تقى

ادر ہونائی ادر لاطینی ترجوں میں اور تعیض قدیمے تراجم میں آیت مذکورہ کے اخیر میں یا عبارت ہے کہ: .

ا اوراس نے ایک و دمرال کا بنا، جس کا نام عازر رکھا، کیرکہا، چو کرمیر سے باتھے ضرامے میری سردکی، اور مجھے کو فرغون کی تلویہ سے رہائی دی "

آدم کلارک اپنی تفسیری حبلدس ۲۱۰ میں تراجم سے مذکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد ر کمتاہے کہ :-

"ببتون كينت في بن الطبنى ترجم من اس عبايت كودانس كرسے دسوئ كياكه اسكامقام يم سے احد ل نكركسى مجى عبران نسخ ميں خواہ قلى بويا مطبوعہ برعبايت موجود بہيں ہو اور معتر تراجم من موجود سے ؟

غرص عبدا نیوں کے زدیک بیرعبارت عمرانی نسخہ سے خارج کی گئی ہے، مناهم میں اسفرخر درج بالب آینت ۲۰ میں اس طرح کہا گیا ہے کہ:۔ مناهم میں اس سے بار دن ادر میں تاج میدا ہوتے ،

ادرسامری نسخ از ریونانی ترجمهمی اس طرحه یک

۔ 'کھراس سے ماروں وموشی دران کی بہن مرتبع بیدا ہوئے رہ

اس میں لفظ" ان کی بہن عمرانی نسخہ میں حذوت کر دیا گیا ہے، آدم کلارک سامری اور یونانی انسخوں کی عبارت لقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

"بعسن المراح محفقين كاخي لب كريد لقظ عراني متن مرجو رتف،

اهم التاب گنتی بانبا آیت میں ہے کہ:۔

ار جب رتم سنسیا الدیمی مانسیاند میکرزورے میمونکو تواک شکروں کا جوجنو کی طرف بین کوج بہویہ

اوردیانی ترجمهمی اس آیت کے اخریس لول کماکیاہے کہ :۔

للہ بدار در ترجہ کی عبرت ہی ہمارہے یا س موجودہ دوسرے تیموں میں بھی ایسا ہی ہے ، مسگر " اظہار بی " میں حیں عربی ترجہ سے نقل کے گیا ہی اس میں جب بھم "کے بچے بجب وہ ہے ، ۱۲ "اوروہ جب تیسری ارسِنگامچونکیں کے تومغربی تیم روائلی کے لئے انتھائے ہوتیں گئے ،اورجب جو تھی مرتبہ کھونکیں گئے توشمالی تیمے روائلی کے لئے انتھائے جاتیں گئے ،

آرم كالدك ابن تفسيرب لدص ١١١٣ مي كمتاب كدر

"اس موقع پر غرب در شمال جمول کا ذکر نہیں کیا گیا، گرمعلوم ہو ناہے کہ وہ لوگ نرسنگا بھو نکے جلنے پر بھی دوانہ ہوجدنے تھے، اوراسی دج سے نابت ہو تاہی کہ اس مقام پر عبرانی متن ناقص ہے، یونانی نسخہ بیل کی تیمیل یوں کی گئے ہے کہ اور جب تیمیری مرتبہ بھو نکیس کے تومغر بی خیمے روائلی کے لئے اتصالے جائیں گے ،اور جب بوتنی بار بھونکیں گے تومغر بی خیمے روائلی کے لئے اتصالے جائیں گے ،اور جب بوتنی بار بھونکیں گے توشمالی خیمے روائلی کے واسلے اکٹ سے جائیں گے ،اور

مفسر بارسلي كهاب كراب

ن الم المارك البي تفسير كحرب المسفح ١٦٤ مين كمتا ہے كه :-النسا هوال الله تعمون سے آیت م پوری کوری سوات مفظ" ہم نے اس کی

شكايت كي الرادي گئي ہے، اور آيت ١٩٠٥، ٩٠، ٢١، ٣٩، ٣٩، ٣٠، ١٩ مزت

ا يسمتون كامشموردا قعم ا

که تما السخول میں ایسا ہی ہے، کہ گذب اور باب کا والہ نہیں دیا گیا، کت ب کے انگریزی مترجم نے بھی اس پرکوئی اصنافہ نہیں کیا، احتمال یہ تھ کہ کتا جا الفقاۃ باب ۱۱ کی آبیت ۳ فراد ہو، گروہاں اس قسم کی کوئی عبارت نہیں، والشراعلم بالصواب ۱۲ تقی

کردی کشی ہیں "

نيزع ني ترجيم بين اسي باب كي آيت الغايتر ٢٦ اور آيت ٢٩ عذف كر دي كني بين ،

ن اهرال الماب الوب كے باب ١٧ آيت ١١ ميں ہے كم :-ا" اوراد تبني بوريطا ورعررسسيده بوكر دفات بائي ي

عراني نسخ اس عبارت برخيم موكيا، اوريوناني ترحمين اس يراس قدراصنا فه كياكياكه . ر

أدردد اره ال الوكول كے مراه زنده موكا بجن كوخدا و ندر نده كرے الحقاتے كا »

نیزایک تنمه براهایا کمیا ہے جس میں ابوت کے نسب اوراُن کے حالات کا محقوطور

یرمیان ہے، کامتھ اور ہر توریختے ہیں کہ پیتمتہ الہامی کتاب کاجز دہے، سبت لو اور

ہوتی سطرنے بھی اس کوتسلم کیاہے ، آریخی کے عہد کے لوگ بھی اس کوتسلم کرتے تھے،

تحقیوط دس نے مجی اس کو یو نانی تر حمر میں لکھاہے ، اس بنار برمتقد میں علیا تیو اوا

علمارے نزدیک عبرانی نسخ میں کمی کرکے سخرافیت کی گئی ہے،

نیز فرقه پر وتسکندھ کے محقِقین اس پرمتفق ہیں کہ بی حجلی ہے ، اُن کے نز دیک

يد ان ترجمه س تخراف بالزيادة لازم آتي ہے،

تسير ممرزي وأسكات عيم معين في يول كما يعديد

" بظاہریجعل ہے ، اگر حیب علے قبل کیمی گئے ہے ،

ہماری گزارش یہ ہے کرجب یہ سلم کیاجا تاہے کہ یہ صورت سے کے سے قبل کی ہے تو

لازم آتاہے کہ متقدمین عیسائی حواریوں کے زمانہ سے منتشاع تک اس محرف کوخوا کا

کلام سجمتے رہے ،کیونکہ ان لوگوں کاعملر آبراس عمدیک اسی ترجمبر پر رہا، اور وہ اس

ك صحت كالعتقاد ريكة تقي اورعبراني كم محوف مون كا،

ز لورس تحرلف كي منال از بور نبر ١١٧ كي آيت ٣ كے بعد لاطيني ترجمه

ا درایتھو یک ترجمه میں ا درعر بی ترجم میں

اور برنانی ترجمہ کے دسٹی کن دالے نسخہ میں

شاهسا

یہ عبارت موجودہے کہ :۔

"ان کا کال کھنی دوئی قرہے انفوں نے اپنی رہ نوں سے فرسید دیا۔ من کے ہونی میں سانبوں کا زمرہے ، اُن کا مُنه لعنت اور کڑوا بسط سے مجعراہے ، اُن کے قدم خون بہا کے ملے تیزر روبیں، آن کی ابول میں تبہی اور بدمالی ہے، اور وہ سومنی کی راہ سے واتعد مربوت، أن كي تكون من فعاكا خوف نبيس، وآيات ١٦٠١١) یں عبارت عرانی نسخ میں موجود نہیں ہے، ملکہ رومیوں کے نام پوکس سے خطامی یائی م تی ہے، اب یا توبہودیوں نے برعبارت عرانی تسخہ سے ساقط کردی ہے، نب تو بر تحراف بالنقصان ہے، یا عیسائیوں نے لینے ترجموں میں اپنے مقدس تونس کے کلام کی تھے کے لئے برهانی ہے، تب یہ مخرلین بالزیدہ کی صورت ہوگی ، اس لئے کسی نہ کسی ایب نوع کی مخرج عزودلازم آسے کی ، آرم کلارک زاورک آیت خرکوره کی شرح کے ذیل میں کہتاہے کہ: "اس آبت کے بعد دیتی کن کے نسخ میں انتھومک والے ترجہ میں اس طرح مولی ترجم میں جھ آیات آئی ہی جورومیول کے نام پوکس کے خطابات سے ساتاآ بسند ماکے اتدر موجور بس اكتاب يستعياه عراني سخرباب مه آيت ٥ من يون كركيا ہے كه ١٠ " او بغراوند کاجلال شکارام یکا، او پیم بنشر س کو دیکھے گا، کمو کم عدادندنے اپنے متنہ سے فرایا ہے یا اورادنان ترجمي سطرحت كرار «او خدا کا حب لال آشکا اِ برگا، او برشخص یک سابخه جهت معبود کی بجت کودیجے یک كيونكريه بات ضراك نف ك بكلي بو تى ب آدم کلارک این تفسیر کی جلد ۲۵ س ۸۵ میں بونائی ترجمہ کی عبارت نفس کرنے کے بجد

ہمتاہے کم :۔ سمیراخیال ہے کہ بہی عبددت احس ہے ا

مل مذكوره بالاعبارة كالرجريس سے لياكين ٢ التي

#### يحركتاب كه: -

تحرانی متن میں برکی اور حذرت بہت ف ہم اور کسدی ولاعبنی اور سریا فی ترجموں سے مقدم ہے ، اور بیعبایت یونا الی ترحمہ کے برنسخ میں موجود ہے ، اور لوتی نے بھی بات آیت ا بن اس کاتسلیم کیاہے ، اور میرے یاس ایک بہت قدیم نسخ موجودے اسمی یہ بوری آبیت غائب ہے ہ

ہورن اپن تفسیری جلد حصد اوّل کے باث میں کہتاہے کہ ا۔

" رقانے بات آیت ٦ میں یونانی ترحمہ کے مطابق لکھا ہے ، اور او تقدنے یہ مجھے کرکہ ہی عبارت سجے ہے، کتاب اشعباً رکے اپنے ترحمہ میں شاس کرلیاہے،

ہرتری اِسکاٹ کی تفسیر کے جامعین کا قول ہے کہ :۔

"لفنا"ديكيس سي بعد بهاي معبود كى سجات كالفاظ برها المائز ورى بي،

یاب ۵۳ آبت ۱۰ در بولائی ترحمه قابل ملاحظه ی

غرض ان مفسّر من کے اعرات کے مطابق عبرائی متن میں کمی رَبِی تح بھینے کا ارتکاب کیا گیا ہم

ار رادم کلارک کے اقرار کے بوجب یہ سخر لفٹ مہت قدیم ہے ،

آدم کلارک کتاب تسعیاہ کے باب ۱۲ آست ۵ کی شرح کے ذیل میں کے اول کہتاہے کہ:۔

"ميرا عقياره يرب كريد كمي كاتب كي فلعلى سے جو تى ہے اور يہ سخ لين بہت يُدائى ہے ، كيونكر كرستة مرجين آيت كمعنى كوخونى سيبين كيف يرقادية بوسك. بالكلاك طرح جيساكهمتاخرين بيان مي كامياب نه جوسيع ،

ن ابترن این تضیر کی جلد ۲۵ میں کہتا ہے کہ :۔ " انحیل توق کے بالے آیت ۳۳ و ۴ ۳ کے درمیان یوری ایک آیت حذت كردي كتي ہے، اس ليز الجني آمنى باب ٢١٧ أيت ٢٣ كالم

له اس بي كتاب ليتعياه كاحواله ديكرايك عبارت نقل كي پيرس بي " ادر برلشرخد كي خات ديجه كا" " سك اس بن كها كميا بي" اورزمين مراسر بهايي خدا كي بيات كو ديجيع كلي التق

یا ابخیل ترقس باب ۱۳ آیت ۳۲ کا حبیز کے کر بڑھا نا عزوری ہے ، تاکہ ہو کا دوسری درنوں انجلوں سے موافق برجائے ہ محرحامت من متاہے کہ ا۔

مجما محققين اور فسترين نے اس زبردست كمى سے جبتم بوشى كى سے جو توقا كے متن بي نظراتی ہے، یہانگ کاس برجیکزنے توجیکی ا

اس کے اعترات کے مطابق ابنجیل تو قائی ایک سالم آیت غائب کر دی گئے ہے ، اوراس کا بڑھایا جانا اس میں نہایت عزوری ہے، اور سآبیت انجیل متی میں ہوگ ہے کہ:۔ ''لیکن اُس دن اوراس گمڑی کی بہت کوئی نہیں جانتا پہٰ آسمان کے فریشنے یہ بیٹا، گر

ا كتاب اعمال باب ١٦ آيت ، يس يول كما كيا ي كه: -" محروج نے انھیں جانے نہیں دیا !

كركيت اورشو آز كتے بس كەلىچ لوں ہے كه :-'کھراُن کولیٹو ع کی دح نے 'ج زت نہیں دی ہے

اب ان درنوں کے اقرارے مطابق لفظ لیسوع صرف کردیا گیاہے . پھریہ لفظ سکتارہ والمام اعين عربي ترجمه مين شام كيا كيا ، اوران دونون كي عبرت الش طرح ب كه ١-

" محربتوع كى روح نے الخص حانے نہيں ديا "

اسخیل متی متی کی مہین ہے اور البخیل جواس زمانہ میں متی کی جانب منسوب ہے، ا در جوسب سے مہلی انجیل ہے، ا در عیسائیوں کے اس كے شواہر شاهد ازديك سب سے قديم ہے بقيل مَتْ كى تصنيف

نہیں ہے، بلکہ اس کو توان حضرات نے مخرلفٹ کرنے کے بعد ضائع کردیاہے ،کیونکہ تام متقدمين عيساني اورب شارمت خربن اس امر برمتفنق مين كدانجيل تمتي جوعبراني زيان ميرمي ک وقس ۱۱۳ سیس مجی الفاظ کم معمولی تبدیلی سے بی مفہم ہے ۱۲ سے موجودہ آودواو جدیرائنگریزی

ترجون سي يلفظ برهادياكيا بو مرساب الكريزي ترجيس ابتك يه لفظ محذوف ب ١١ تقي.

ده لبس عبسانی فرتوں کی ترفیت کی وجہ سے ضائع اور نا پیر موجی ہے، اور آجکل کی موجود ہ انجیں اس کا ترجمہ ہے، اوراس ترجم کی سند بھی اُن کے پاس موجود نہیں ہو ، میہاں مک کہ آج تک اس کے مترجم کا نام بھی لیفینی طور پرمعلوم نہیں ، جبساکہ اس امر کا اعتران عیسائیو آج تک اس کے مترجم کے حالات توکیا سے متقد میں میں مب سے افضال شخص جیر وم نے کیا ہے، تو بحولا مترجم کے حالات توکیا معلوم ہوسکتے ہیں ، البتہ قیاس گھوڑ ہے صرور دوٹراکر کہ دیا ہے کہ شاید فلال نے با فلال اس کا ترجم کیا ہوگا جو مخالف پر حجبت نہیں ، اور کوئی کٹاب محصن قیاس اور انداز ہے اس کا ترجم کی جانب منسوب نہیں کی جاسحتی ،

بحرجب تمام متفار مین عیسانی اور اکثر متا خرمین کا متسلک به مهو تو پیموعلما ربر دستندط کے قول پر جوبغیر کسی دلیل د بربان کے بید دعویٰ کرتے میں کہ متی نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا گئی کیسے بحد دسر اور اعتبار کیا جا سکتا ہے ، ؟

آیتے اب ہم آب کے سامنے اس سلسلہ کی کچھ ہماد تمیں بیش کرتے ہیں :۔ انسا سیکلو میڈیا برطانیکا جلد ۱۹ میں ہے کہ :۔

میم مرحدیدی برگماب یوانی زبان میں تکمی گئی ہے ، سوامے انجین میں اور رسایے آئیہ کے، کیونکہ ان دونوں کی الیت کا عربی زبان میں بونا دلائل کی بنار پرتقینی بات ہے یہ لار در کلیات جلد مصفحہ ۱۱۹ میں لکھتاہے کہ بد

ہے تیاس نے پکسا ہے کہ متی نے اپنی انجیل عران میں لکھی تھی، اور برشخس نے اس کا ترجمہ اپنی قابلیت کے مطابق کیا ؛

یہ اس بات ہر دلالت کی بہت ہے کہ بہت ہے گوں نے اس انجیل کا ترحمہ کیا ہے ، کھر جب مک محل سنرسے یہ بات ٹابت نہ ہوجائے کہ یہ موجودہ ترحمہ فلاں شخص کا کیا ہوا ہے ، جوصاحب اہمام مجمی تھا، تو کیو کمرایسے ترحمہ کو اہما می کتا ہوں میں شامل کیا جہ سکتا ہے ، سندسے تو اس کا ٹھنہ مونا مجمی ٹابت نہیں صاحب اہمام مونا تو کجا، بحرلار ڈو ترحیار مذکورکے صفح ۱۶ ایر کہتا ہے کہ :۔

اً رَيْنُوس في تكماب كرمتى في ميموديول كے لئے ابن النجيل اُن كرزبان ميں اُس زماديس

تیمی تعریب و میں پوتس اور نیجاس و عظائمتے مجوتے تھے یا کھراسی حبلہ سے صفحہ ۲۷ ۵ میں کمتا ہے کہ:۔

"آریخن کے تین جلے ہیں، بہلاتوں ہے جب کو ایتی بیس نے نقل کیا ہے کہ متی نے ایرا نزار یہور یوں کو جرائی کی اور جرائی میں میں دور این کا میں انجیل عطائی تھی، دور سرایہ کمٹی نے سہ بہلے لکھی اور جرائیو کو ایجیل دی آئیڈ را یہ کہ متی نے ایجیل جو ایموں سے لئے لکھی جو استخص کے معتظر تھی جس کا دعدہ ایرا جمیم و داؤ دی نسل سے کیا گیا ہے ،

بحرالار آور حلد ٢٠ صفحه ٥ ٩ يس بستاب كه :-

"یوشی بیس نے لکھاہے کہ مٹی نے عرایوں کو وعظ مشنانے کے بعد جب دوسری نوموں سے پاس جانے کا قصد کیا تو اپنجی آل ان کی زبان میں لکھ کر اُن کو عطاکی ہ

بحر حلد م صفح م الس كتاب كد:

استرل كا قول ب كرمتى في الجياعير أزبان من كمعي كفي،

بحرجله مسفح ٤٠١ بركبتاب كرد

ا آئی فیبنس لکھٹنا ہے کہ تمثی نے بنیل عبرانی زبان میں بھی بھی جہد جدید کی تو ریس اس بان مے مستعمان کرنے میں پین شخص منفرد ہے ؟

يرحلر السفر ١٣٨ بي لكستاب كه:

"جیردم نے لکھا ہے کہ متی نے المجیل عرانی زبان میں ایمان دار میں دیوں کے لئے پہنوی علاقہ میں لکھی تھی، اور منر دیت کے سابہ کوانجیل کی صداقت کے ساتھ مخلوط ہمیں کیا ،، مجرحل رہم صفح اسم میں کہنا ہے کہ :۔

ر بیردم نے مؤخبن کی فرست میں یک اپنے کہ متی نے اپنی ایجی آریا ند رہیج دہوں کے لئے مہود کی مرزمین میں جرانی زبان اور عبرانی حروت میں کہی تھی، اور یہ ب نتا بات نہیں ہوسکی کہ اس کا ترجمہ کون ہے والی حروت میں کہی تھی کا مترجم کون ہے والی میں ہوا، اور ندیہ ثابت ہوا کہ اس کا مترجم کون ہے والی عمل وہ یہ جیز بھی قابل لی الم ہے کہ اس کی جرانی ایجی کی انتھا، اور میں نے اس کی تب خان ان جس کو جمع کیا تھا، اور میں نے اس کی نقل ان

مدرگاروں کی اجازت سے بسر کی جو بر یا کے ضبع بریا میں تنے اوران کے بیتوعال میں بھی عرانی تنوی تھا ! مجی عرانی تنوی تھا !

جرحلد ١٠ صفر ١٠ ٥ يس تكمتاب كرد

"آكسان لكعماب كركماجات ب كرسرت منى في جارز د النجيل داول مي سي بي النجيل عبر أني مين المحيد النجيل عبر النامي المردومرد ل في مين المحيد المردومرد ل في مين المحيد المردومرد ل من المحيد المحيد المحيد المحيد المردومرد ل من المحيد المردومرد ل من المحيد المحي

يمرسلد اصفحه ۵۳ ميس بمتاسيركه .

مر براتیم کوصتا ہے کہا جاتا ہے کہ تنی نے اپنی ایجیل ایماندار میردیوں کی درخواست بر عرائی زبان میں تکھی متی لا

كيرلارة نرجلده صفح اعالين كبت بي كمن

"التي دُّورِ لكه تاب كه چاروں البخيل حضرات ميں مصصرف آتى نے عرائى زبان ميں لكى اور دومروں نے يونانى ميں "

مورن ابی نفسیری حلای بیس بها ہے کہ:-

" بلرتن اورکر ڈیس اورک بن اور وائٹ ، ٹامکلائ ، کو، ہتر، ومل ، ہار تورڈ ،
اورکی ادرکیتن بل، والی کلارک ، سائٹ ، ٹل میں ہے ، بری ٹس، اورڈ وین، کا تمتیہ ،
میکائلس، ارتی میس ، آریجی ، سرل ، آبی فینس ، کرتی اسٹم ، جیرتوم وغیرہ ان علمائی تعدید اورمتا خرین نے بے تبایس کے اُس تول کو ترجیح دی ہے کہ یہ انجین جرانی زبان میں کھی تی گئی اور رکنجرہ سے کہ یہ انجین جرانی زبان میں کھی تھی گئی اور رکنجرہ سے مواد گرتی ، نا بین زب ، اور ایس جو اور منبو دلیک اور تو تھی میں اور وسی اور وسی اور وسی اور وسی اور وسی اور وسی اور ایس کی در دغیرہ ہیں ، جن سے نامول کی تسریح لارڈ و نر اور دائم ن دغیرہ نے نامول کی تسریح لارڈ و نر اور دائم نی در دغیرہ ہیں ، جن سے نامول کی تسریح لارڈ و نر اور دائم نی در دغیرہ ہیں ، جن سے نامول کی تسریح لارڈ و نر اور دائم نی در دغیرہ ہیں ، جن سے نامول کی تسریح لارڈ و نر اور دائم نی در دغیرہ ہیں ، جن سے نامول کی تسریح لارڈ و نر اور دائم نی در دغیرہ نے اسی کی ہے ،

نیز ڈی آئلی اور حبیتر ڈمنے کی نفسیر میں ہے گہ:۔ " بچھلے وَدرمِیں بڑا سخت اختدت ہیدا ہوا، کہ یا انجیل کس زبان میں لکھی گئی تھی، گرچونی بہت سے متفارمین نے تھ تک کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عرانی زبان میں لکھی جو فالسّطلین کے باشندوں کی زبان تھی اس لئے یہ اس سلسد میں قول فسیسل ہے یہ جو فالسّطلین کے باشندوں کی زبان تھی اس لئے یہ اس سلسد میں قول فسیسل ہے یہ مِنرَى واسكام كالفسير كے جامعين كيتے ہيں:-

"عرانی نسخ کے معدوم ہونے کا سبب یہ ہواکہ فرقہ ابتی نبہ نے جوکیے کی الوہمیت اور خدائی کا متکر بتھا اس نسخہ میں تخرافیت کی اور بھروہ تیر ڈشلم کے فشنہ کے بعد صائع ہوگیا ہ لعض کی رائے یہ ہے کہ ا

"، صری لوگ یا وہ بیردی جوسی ، یمب میں داخل موسے شے انھوں نے عبرانی انجیل میں ترکیف کے انھوں نے عبرانی انجیل میں ترکیف کی اور فرق ابتیونید نے بہت سے جلے اس میں سے نکال ڈیے ، ...

یوسی میں نے اپنی آریموس کا بہ قول نقس کیا ہے کہ نی نے ابنی انجیل عرف مرکعی کی ایری ایری میں کے ایری میں کہ ایری میں کہ ایری میں کھا ہے کہ :.

"جوننی سی مناب کے متی نے اپنی ایخیل یوز فی میں بہمی تھی وہ ناما کہ تا ہے ، کیونکہ تو بی نے اپنی آبائ میں ور مار ہمب عبسوی کے ہمت سے رہنا وُں نے تصریح کی ہے کہ تمنی نے اپنی این سخیس عبران میں کبھی تھی ناکہ یونانی میں ایا

نیز او رسی کی است کی سے ، جس میں اس نے یہ است کیا ہے کہ تو رسی تعلیٰ جا کہ میں میں اس نے یہ اور ایخیل کو بہت ہی سخ بھا اف کا اعراف کرنے کے بادح و تسلیم کی ہے ، اس کے اس کی بات عیسا نبوں کے نز دبا مقبول ، نہیں ہے ، اس کے اس کی بات عیسا نبوں کے نز دبا مقبول ، نہیں ہے ، مر مگر چونکہ اپنے عیسائی بمونے کا مدعی تقا، او باس نے اس باب بس عیس بنول یے معنبر منفا میس سے جنا بخا کا موقول کیا ہے ، اس لیے اس کے اس کے کلام کو نقل کرتے بس کو ن معنا اف نہیں ہے ، جنا بخا وہ ابنی کتاب معلوم ترسین کے کلام کو نقل کو نے بس کو کہ حالت بیں بوں بہت ہو کہ کا موقول بھا اس کے اس باب میں اشارہ کیا ہے ۔ اس میں ایک نبان بیں کیمی تحقی ، کیو کہ جن مقدمین اس باب میں اشارہ کیا ہے وہ سب اس میں ایک نبان بیں کیمی تحقی ہو تحقیق ہو تحقی ہو

آتا ہے، اس لئے اگر اُن کی بات میں ذرائعی شک کی تخبائی ہوتی قرائ کے مخالفین تعقیب کے ماتحت ہے کہ سکتے ستھے کر ہونائی انجیل اصل ہے ۔ مذکہ ترجم ، کاش ہم اس قدیم شہادت کوجومتفقہ ہے رُدند کریں ، جبکہ اس میں کوئی استحال بھی لازم نہیں آتا، اس لئے ضروری ہے کہم اعتقاد رکھیں کہتی نے اپنی ابخیل عرائی زبان میں لکھی تھی، اور میں نے آج مک کوئی اعتراض اس شہادت پرایسائیس بایا جبکی وجہ سے تحقیق کی صرور تھی ہوتی ، بلکہ بجائے اعتراض کے متقدمین کی شہادت اس امرکی نسبت یہ نی ہے کہ اس انجیل موجود تھا جو بہودی نسل کے تھے ، خوا ہ دہ محرف تھا یا عرص نے محقوق کی ایک تھے ، خوا ہ دہ محرف تھا یا غیر محرف کھا یا محرب کے اس موجود تھا جو بہودی نسل کے تھے ، خوا ہ دہ محرف تھا یا غیر محرف کھا یا

ان اقوال سے معلوم ہوگیا کہ تنی نے اپنی انجین جرانی زبان اور عبر فی حردت میں لکھی تھی اور اس برمتقد میں کا تفاق ہے ، کوئی بھی اس کے خلاف ہیں گتا ، اس لئے اُن کی بات اس سلسلہ میں قول فیصل ہے ، جیسا کہ ڈتی آئی اور جربی ڈو منٹ نے اس کا استرار کیا ہے ، اور یہ اور یہ بھی کہ عبر اُن نسخہ جرّد م کے زمانہ تک موجود بھی تھا اور شعل بھی ، اور یہ بھی کہ متر جم کے نام می شخصی نہ نہوسی ، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ متورن کا گذر سنتہ مضموں کے اعتراف کے باوجود رہے کہنا کہ " فالب یہ ہے کہتی لے اپنی انجیل دو زبا بول میں تعیٰ عبر انی اور یو نافی میں کھی تھی ، قابل انتقامت نہیں ہے ، کیونکہ یہ بے دلیل اور محص تیاس ہے ، اور یہ تھا ، اور متقدمین کے قول کی تامید اور تقومیت اس امرے بھی بھوتی ہے کہ متی حواری تھا ، اور متقدمین کے قول کی تامید اور تقومیت اس امرے بھی بھوتی ہے کہ متی حواری تھا ،

اور متقدمین کے قول کی تائید اور تھوست اس امرے بھی ہموتی ہے کہ متی حواری تھا،
حس نے متی کے بیٹر حالات کا ابن آنکھوں سے مشاہرہ کیا تھا، اور ابعض انہیں خود بلاد الط
سنی تھیں، بھر اگریہ اس انخیل کا مؤلف ہو تا توکسی منفاع پر توبیظ ہم ہموتا کہ وہ اپنے چشمہ دید
واقعات بیان کررہ ہے، کہیں تو ابن نسبت مشکل کا نسیندا ستعمال کرنا، جیسا کہ متقد میں اور
متا خرین کی عادت جل آرہی ہے، اور بیطر لیقہ حوار یوں کے زمانہ میں بھی جاری تھا، آپ اُن
خطوط کو ایک نظر دیکھے والے پر یہ بات منکشف ہوجا ہے گی، کیا آپ کی نظر سے تو قا کی
تحرین ہیں گذری ؟ اس نے ساری انجیل آوقا اور باب او اتک کما ب آغمال سماع سے
تحرین ہیں گذری ؟ اس نے ساری انجیل آوقا اور باب او اتک کما ب آغمال سماع سے

لیمی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں سے یہ بات داشے نہیں ہوتی، اور دہ کسی مجلّہ اپنے کومت کا کے مسیخہ سے تعبیر نہیں کرتا،

اس کے بعد حب وہ پرتس کے ساتھ متر کیا سفر موجا آ ہے اور کتاب آعال کا باب کہ کھتا ہے تو اس سے یہ بات فا ہر موتی ہے کہ اس میں اپنے کو متعلم کے صیفہ سے بھی تعبیر کر اہمی ہورا گر کہ بی شخص موسی ہی تو رہت سے اور یو حنا کی استحمل سے استدلال کرے تو بید دونوں ہما دے نز دیس محل نزاع میں ، جیسا کہ باب اول میں آپ کو معلوم موجیکا ہے، اور ظاہر کے فالا ف بغیر کسی مفہوط د سیا کے کیو کر سستدلال کیا جا سے تاہم ، اور جبکہ مؤلفت تعدیم تو تو اس کی این مخرس سے بیر حالت نظام مراح تی حالت الما تا تعبیر ہوتی ہے واجب الاعتبار ہے ، اور جبکی کہ یہ انجیس قرون اس کی این مقرار مہم مقوم مولی کہ یہ انجیس قرون اور کی میں متواتر مہم میں کہ واجب الاعتبار ہے ، اور اس کا دور میں عیسا میوں کے میہاں مخرک کے مام مرواج محال اور ایس کی ورمیں عیسا میوں کے میہاں مخرک کا عام دواج محال اور ایس کی ورمیں عیسا میوں کے میہاں مخرک کا عام دواج محال

ورنہ نا مکن تھاکہ کوئی شخص تحراف کرسے، اوراگر مالفرص سخرلف واقع بھی ہوتی تووہ اس کے ترک کا سبب نہ نبتی، بھرجب اصل کتاب سخرلف سے نہ رکیے سکی توالیسے میں کیا خیال کیا جا سختاہے کہ اس کا دہ ترجمہ جس سے منز حمر کا بھی بیتہ نہیں ہے تحریف بچے کیا ہوا ملکہ سجی بات توریہ ہے کہ بیرسب محرت ہیں،

چوتھی صری عیسوی کا فسنرقہ مانی کیز کا مشہور عالم فاتسٹس اول کہتا ہے کہ :۔ ''جوانجیل میں کی جانب منسوب کاس کی تصنیف ہرگز نہیں ہے ''

بروفسرجرتمى كاقول ہے كہ:-

اليه لورى الجيل جموليم

ا در به انجیل فرقه ، رسیونی کے پاس موجود کتی ، گراس میں پہلے دوباب موجود منتھے ، اس لئے یہ دونوں باب اُن کے نزدیک الی تی بیں ، اس طرح فرقهٔ ابیونیه کے نزدیک الی تی بیں ، اس طرح فرقهٔ ابیونیه کے نزدیک الی کئی یہ دونوں ابواب الی تی بین ، نیز فرقهٔ یونی بیرس اور پادری اولیس نے آئی کور دکیا اور اُن میں یہ دونوں ابواب الی کی تین موسی کی تصنیف ہوگا سیس دہ اپنے لئے صیفہ مشکل استعالی نہیں کرتے ، تواس کا جواب یہ کہ کہ توریت کا حصرت موسی کی تصنیف ہونا ہمیں تسلیم نہیں ۱۲

ان کا انکارکیا ہے، اس طرح نورش نے اس انجیل کے اگر مقابات کا انکارکیا ہے،
انجیل منی کے بائٹ آبیت ۲۳ میں ہے کہ:۔
ساھول کے اندرنا قرونام ایک شہر میں جا بسا ، تاکیجو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا

وه بورا برا، که وه ناصری کملات گا اید

رہ بورہ ہروہ معروہ معروہ ہرائے ہیں۔

اس میں یہ الفاظ کہ جو بیوں کی معرفت کہا گیا تھا "اس انجیس کے اغلاط میں سے ہو کہ یہ بیت انبیاء کی منہور کتا بوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، نیسن ہم اس موقع پر وہی بات انبیاء کی منہور کتا بوں میں موجود تھی اگر میہو دیوں نے ان کتابوں کو مذہب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کر دیا،

مر میہو دیوں نے ان کتابوں کو مذہب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کر دیا،

ہم کہتے ہیں کہ تحرافیت یا لنقصان کی مثنال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسی تے کہ ایک قتم المامی کتابوں کو محض ابنی نفسانی اغراض یا کسی مذہب کی دشمنی میں ضائع کردیے، ہم قود المامی کتابوں کو محض ابنی نفسانی اغراض یا کسی مذہب کی دشمنی میں ضائع کردیے، ہم قود المامی کتابوں کو محض ابنی نفسانی اغراض یا کسی مذہب کی دشمنی میں ضائع کردیے، ہم قود المیامی کتاب تالیفت کی ہے جس کا نام شوالات السوال " رکھاہے، یہ لندن میں میں میں جھب جبی ہے ، سوال بنہ ۲ میں مولفت کتابے کہ ،۔

"ده کتابین میں بر رابعی متی کی نقل کر ده عبارت ، موجود می میط گسین، کیو کوانبیا کم موجوده کتابین می بید کوانبیا کی موجوده کتا بور میں سے کسی بیر بھی بینہ بیں ہے کہ متیلی ناصری کہلاتیں تھے ،،
کر تر اسٹم کی تمثی جلد 4 میں کہتا ہے کہ :-

"ا نبیائ کی بہت سی کتا ہیں منظ گئی ہیں، کیونکہ بہودیوں نے اپی غفلت کی وجہ سے ان
کومنا نَع کردیا، بلکہ اپنی بد دیا نتی کی وجہ سے بعض کتا ہوں کو بھا مرڈ الا اور لعبض کوجلاڈ الا
ہمات بہت قربی قیاس ہے ،جسٹس کا قول ملح ظریکھتے ،جس نے طرکھنے ون سے مناظرہ ہیں کہا، ۔
گہودیوں نے بہت سی کتب عہد قدیم سے فاج کردیں تاکہ یہ ظاہر جو کہ عبد جدید عہد عتین
سے ساتھ پورا موافق نہیں ہے ، اور اس سے یہ بتہ چلتا ہے کہ بہت سی کتا ہیں مط گئیں،
اس تقریر سے داو نتی ہیں ، ایک یہ کہ بہودیوں نے بعض کت بوں کو بھا ڈوالا، دوسے

یہ گذششنہ دُور میں تخرلیٹ کرنا بہت آسان کا م تھا، دیکھئے کہ ان کے معدوم کر دینے سے یہ کہا بیرصفحاتِ عالم سے قطعی مِسط گئیں ، اورجب المامی کتابوں کی نسبت اہل کتاب کی دیا نسداری کا اندازہ ہوگیا، اورگذسشہ دّور مریخ راعین کی سہولتوں اورآسانیوں کا حال معلوم ہوگیا، توعقلی یا نقلی طور برکیا بعید ہے کہ انخوں نے ایسی کتابوں اور عبارتوں میں جومسلانوں کے لئے مغید بن سحق تھیں اس قسم کی حرکت کی ہو؟ من احد مل اسلامی باب ا، آیت الایس کہا کیا ہے کہ ا۔ سیا حد سال

کے بھائی سیدا ہوتے ا

اس سے ظاہر ہموتا ہے کہ کیوبیاہ اوراس کے بھائی پوتسیاہ سے صلبی بلطے ہیں، اور یکو تہ ہ کے بچر بھائی بھی موجود شخصے، اوران کی بیدائش باتب کی جلا وطنی کے زمانہ ہیں ہموئی، حالا تکہ پرتینوں باتیں غلط ہیں، بہلی مات تواس لئے کہ یکو نیاہ بن بیتو یا قیم بن پوتسیاہ ہو، یعنی پوسسیاہ کا پوتہ ہے، مذکہ بیٹا، دو ہمری اس لئے کہ یکو نیاہ کے کوئی بھائی مذکھا، السبتہ اس سے باب بیتو یا قم سے بیشک بین بھائی تھے، تیسرے اس لئے کہ یکونی ہ باتب کی جلاوطنی کے دوران میں ابھارہ سال کی عرکا تھ مذہبہ کہ اُس وقت وہ بسرا ہوا تھا، اوران میں ابھارہ سال کی عرکا تھ مذہبہ کہ اُس وقت وہ بسرا ہوا تھا،

اور المستان کے بھائی کہ آیت اکو اس طرح بڑ بنا جائے کہ اور یوستیدہ کے بہتویا تم اور اس کے بھائی بیدا ہوئا۔

اس کے بھائی بیدا ہوئ ، اور بہتویا تم کے بہاں بابل کی جلاد طفی کے زمانہ میں کو نیا بیدا ہوئا۔

ہم کہتے ہیں کہ کا تمقہ کا قول جو آدم کمارک کا بھی پسندیدہ ہے ، اس کا ماسل یہ ہے کہ اشقام بر بہتویا تیم کا اضافہ صروری ہے ، گویا ان وونوں کے نزدیک پدلفظ متن سے خاج کردیا گیا ہو اور یہ سمتو لیت بالنفصان کی گھلی ہوتی مثال ہے ، اس کے باوجود تمیسرااعتراص رفع نہیں ہوا اور یہ سمتو لیت بالنفصان کی گھلی ہوتی مثال ہے ، اس کے باوجود تمیسرااعتراص رفع نہیں ہوتی اللہ بالے تعلوی اب سمتول کی شہاد تمیں بوری ایک نظو بیان ہوجی ہیں ، اس لئے تعلوی کے اندلیشہ سے ہم اس مقدار براکتفار کرتے ہیں ، اس طرح آن کی جانب سے واقع ہونے والے ہراعتراض سے بھی بھی سے صفح استی برماعتراض سے بھی بھی سے کہ سائنس برکیا کرم فرمایا ہے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ اس کا تفسیل سے صفح استی برمال حظہ فرمایتے ؟ ا

کے رفع کرنے کرنے کے اورعلمار پر دکستنگ کی جانب سے بیش کئے جانے والے ہر مخالطہ کو ختم کرنے کے جانے والے ہر مخالطہ کو ختم کرنے کے داسطے یہ مقدار کا فی ہے ، اگر جے باخبراشخاص کے لئے ہماری مخرر سے ان خلط کے جوابات کا سمجھنا کچھ دشوا رہمیں ہے ، مگر مزید توضیح اور نفع کی خاطر ہم بہماں یا نجے مفاور آن کے جوابات بیان کرتے ہیں ہ۔ اور اُن کے جوابات بیان کرتے ہیں ہ۔

## منعالط اوران كحرابات يهلامنعالطه

، تورن اپنی تفسیر حلد ۳ صفحه ۳۲۵ میس کمتاہے که :-"لفظ آرانة" یعنی کا تب کی علطی اور "ویرلس رید نک میعنی اختلاف عبارت کے درمیا

بهترین مسنرق وه هے جومیکا کمس نے بیان کیاہے، کرجب ددیا زیادہ عبار توں میں فرق ہو توان میں سے ایک ہی جو اور بچی بات ہوسکتی ہے، اور باقی یا توجانی بوجی سخر لعیت ہوگی یا کا تب کی بھول، محر غلط اور بیج کی بہجان اور تمیز بڑا دستوار کام ہے،

اور اگرشک إقى رەجائے تواس كانام اختلات عبارت ركاجا آله، اورجب صرحة معلوم بوجائے کہ کا ترفیے جھوٹ لکھا ہے تواس کو کا تنب کی غلطی کمدیاجا تاہے " غرض محققتین سے راج مسلک سے مطابق دو توں الفاظوں میں بڑا فرق ہے ، اور ان کی اصطلاح میں اختلاف عبارت کا جومصداق ہے ہماری اصطلاح کے مطابق کی تحرلین ہے،اب جوشخص مرکورہ معنی کے کھاظ سے اختیلاتِ عبارت کا اقرار کرنے گاہ<sup>یں</sup> يريخ لفين كااعر ان لازم آئے گا،

اب اس قسم کے اختلافات کی تعداد استجیل میں میل کی تحقیق سے مطابق تیس ہزار ا در کرنت اخ کی تحقیق کے مطابق ایک لاکھ بنجانش ہزارہے، سے آخری محقق شوآز کی رات میں توالیے اختلافات کی تعدا دان گئفت اورامعلم ہے،اندائیکوسٹر ا برا ایکا جلد ١٩ يس لفظ" استرسحية" كے تحمت ديتي سان كا قول نقل كيا ہے كہ يہ اختلافات دس لاكھ

سے زائدہیں،

يمعلوم موج نے كے بعد اب مم تين مرايات ميں اس تفصيل سے شہادي سيش ری گے کہ تہلی ہدا بہت میں مخالفین کے اقوال بیان کرس گے ، اور دوسری میں ان ذرق کے بیانا ست جوانے کوعیب کی شمار کرتے ہیں، آگر جے فرقد پر دنسٹنٹ اور کمیتھولک والے ا ن کو برعتی کہتے ہیں، تبیشری میں اُن اشخاس کے اقوال ہوں سے جود ونوں فسر قوں کے يہاں ياكس أيك سے بہال مقبول بين،

### يهلي مداييت

سنسوس دومری صری عیسوی کا ایک بئت پرست مشرک عالم ہے جس نے نہاب عیسوی ہے ابطال میں ایک کتاب لکھی ہیء ایک مشہور سبر منی عالم اکہا آن نے اس مشرک عالم كاقول اينى كماب مي يون نقل كياس، -لتعيسائيول نے اپني انجيلوں ميں تين باريا جارمر تنبر ملکہ اس سے بھی ريا دہ مرتبہ ايسي تبدیلی کی جس سے ان کے مصابین بدل گئے ،

غور کیجے کہ پیمشرک خبروے رہاہے کہ اس سے عہد مک عیسائیوں نے اپنی انجیلوں کوجیار مرتبہ سے زیادہ برلاہے، اور پورپ کے مالک میں ایک کیٹراستعداد فرقہ وہ ہے جو نبوت والبام اورآسانی کتابول کونهیں مانت، اور حن کوعلمار پر وٹسٹنٹ ملحداور بردین کہتے ہیں ،اگر بم تحریث کی نسبت صرف اُن کے اقوال کو نقل کرنا جاہیں تو ہاے بڑی طویل ہوجا سے گی، اس لیے عرف دواقوال نقل كرفي يراكتفار كرتے بس جن صاحب كوان سے زیادہ معلوم كرفے كاشوق مو، ائن كواُن كى تنابوں كى جانب مراجعت كرنى جا ہتے ، جواطرا ب عام ميں بھيلى بڑى ہيں اُن میں سے ایک عالم آرکر ، می یوں کساہے کہ ،۔

للبر وتستشنت مذمهب يركت بركرازلي ابدى معجزات نے عمد عتيق وحديد ك حفا اس درجیگی کران د و نول کوارنی اورخضیف صدمہ ہے بھی بچاکیا، گراصل مستلمیں اننی جان نہیں ہے کہ وہ اختسا وب عبارت کے اس نشکرے مقابلہ میں تشہر سے جس کی تعادد

عيس مراسي ا

غور کیجے کہ اس نے کس خوب صورتی سے استہزار کے بردے میں الزامی دکسل میں کی ہے ؛ مراس نے صرف میل کی تحقیق براکنفا مرکیا۔ ہے ، دریذ بجائے تمیں ہزار کے ایک لاکھ بچاش مزار بلكه دس لا كه بهي كهرسكت تحفا،

اکسی ہوموکا مولف اپنی کتاب مطبوع الشائع لندن سے تمریک بارہ میں کتا ہو کہ:۔ الیہ اُن کہ وں کی قبرست ہوجن کی نسبت متعدمین عیساتی مشاکخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ پیمسکی

عديالسام يا أن ي حواريون يا دوست رمريد دل ي جانب مسوب بين " دہ ستب جو عیسی علیانسلام کی (۱) وہ خطرحوا ﴿ لیستر کے بادشاہ ایکرس کو بھی گیا،

جانب منسوب من كل سآيس. (٣) وه خطيج نظرتس ادريونس كونجيج كي،

(٣) كتاب التثيلات والوعظ (٣) وه زتورجس كى تعليم آب اينے واربول اور مربدول كو خفيه طوريرد يأكرت تفيخ، (٥) كمات الشعبدات دالسحر (١) كتب مسقط راس ايج والمريم وظربا، (،) أن كاوه رسال جو تعيى صدى عيسوى مي آسان سے كرا ياكيا،

مل PAR KER مل كريت في تحقيق كے مطابق، سك انسائيكو ييڑيا برا، نيكا كے مطابق،

ده كتب جوم كيم عليما السلام كي (١) أن كا ده خط جو الخول في الكيمشس كي ون تعيما، طر نسوب بين كُل آكل بن اله اله الله الكاوه خط جوسيتيليان كوجيجا كيا، (٣) كما بمسقط راس مریم (۴) کتاب مریم وظرّ ہا (۵) مرتم کی تا پیخ اوران کے اقوال (۲) کتا جمعجزات أمسيح ري كتاب السوالات الصغار والكبار (٨) كتأب ل مريم والخائم السلماني، ده كتب جوبي توس وارى ك جانب (١) المجنيل بيطاس (٣) اعمال بطاس (٣) مشابدات بطاس منسوب بین کل گیاره عدد بین . (۴) مشابرات بیاس دوم (۵) اس کاخط جو کلینس کی جا ہے (٦) مباحث، بطرس وای بن (٧) تعلیم بیطرس (٨) وعظ کیطرس (٩) آ دائیصلوۃ ایط<sup>س</sup> ر۱۰) کماپ مسافرت پطرس (۱۱) کتاب قیاس بطرس، ره كذبين جو يوحذ كي جانب (١) اعمال يوحنا، (٢) يوحناكي أنجيل (٣) كتاب مسافرت يوحدنا، منسوبين كل وعددين، إرس حرتيث يوحنا (٥) اس كاخط جو حيدر ديك كي جانب ہے، رو) کمات وقات مریم (، بهت کا تذکره اور آن کا سولی سے اُترز، دم) المشا برات انتا نیر ليوحناره) آداب صلاة ليوحنا، ده كتابي حواند رياس حوارى انجيل اندرياس. جانب نسوب بي كل عدد بي ادعى ال الدرياس ، ده کتابین جو تمثی حواری کی درا ) انجیل الطفولیت ، ءِ نمِنسوب بي كل عدين (٣) أواتب صلاة متى ، ده کتب جو فیلیس حواری کی (۱۱) انجیل فیلیس، ع نرمنسوب بريك اعدين (١) اعمال فيليس، وہ کتا ہے جو بڑنگائی حواری کی جانب منسوب ہے وہ ایک ہے دا، انجیل برشمائی، اله اندریاس اندراوس و NN DR END باره حواریون می سے آیک اورستبور حواری لیکس سے بھا بينُ ان كا ذكر متى ٧٠: ٨ الوراعز ١٠: ٣ من ديكها جاسكتا ہے، عيسائی روايات كے مطابق آپ كو د ولكر يول ير بشكل ر× شبيدكردياكي بواس كي يصليب الدراوس كبلاتى بو، كم برتك في إرتلاق م BARTHAL اره حواريون مي ايك كهته بين كرمند دستان مين بليغ عيسايت المفول ني مي كي ب ، أن كاذ كرتمتي ١٠ ٣ ١٠ و،

وه كتب جوتوما حوارثي ك جانب (١) النجيل توما (٣) اعمال توما (٣) انجيل طفوليت سيح انسوب بس كل وعدد بس . (مم) مشايدات توما رد م كتاب مسافرت توما . وه كتابين جولعقوب حوارى كى اوا ، انجيل لعقوب ٢١ ) آواب صلوة لعقوب جانب منسوب بین کل عدد ادم) کتاب و قات مریم، ده کتابی جومتیاته حواری کی طرت منسوب میں (۱) انجیل متیا (۲) حدیث متسیا ، ار بونوریم سے سے بعد حواریوں میں شمل ہو تھا کا کٹر ، [ رس اعمال مقیا، ده کتب جومرتس کی بنب (۱) انجیل مصریین ، (۲) آ داسیصلات مرتس ، غسوب بين ، كل ١١ عدد ٠ (٣) كتاب يي شندير باز ٠ وه كتابين جويرتباس كوجانب را، الجيسل برنباس، امنسوب بین کل ۲ عسدد. (۲) رساله برنباس، وه كتاب جوتبير دليش كرمانب سوب كل ايك عدد (١) النجيل تبيرودوش، ره كتب جويونس كي جانب (١) اعمال يوكس ٢١) اعمال تهدكار (٣) اس كا خط لآروتنس كي منوب بن کل داعدد ا جانب (۲) محسکنیکیول کے نام دومراخط (۵) کر نتھیوں کے نام تميسرا خيط (۱) كرنتهييول كاخطاس كي جانب اوراس كي طرف سے جواب (١) اس كارساكہ سنیکا کیجانب اور تسنیکا کاجواب اس کیجانب (۸) مشاہدات پوتس رو) مشاہدات پوتش (۱۰) وزن بولس (۱۱) انابی کشن بولس، (۱۲) انجیل بولس، (۱۳) وعظ پولسس (۱۴۷) کتاب رقبة الحية (۱۵) بيري سبت يعرس ويولس، اله توماً ، بر بھی حواریین سے بس ، مندوت ن میں عیسا تیوں کی تبلیغ بس ان کابڑا کر دارہے ۲، كه يه وبي تمتى بين جن كے ام بي انجيلوں كا اختلات بي اورجومحصول يرمينے تھے توحفرت ميے نے انھيس دعوت دی تقی رتنی و: و) تغصیل کے لئے دیکھتے صفحہ ۵ ۳ م حلداق ل، کے برتباہ یا برنباس BARWABAS ایک ابھی ہی جولاؤی خاندان کے تھے اوران کا نام کی تھ تھا ایھوں کھیت سے کراس کی قیمت تبلیغی مقاصد میں صرت کرنے سے لئے جوار ہوں کو دیدی تھی، اس کی انفوں نے ان کانام برنباس رکھا،جس کے معنی نصیحت کابٹے ) ہیں، دیکھتے اعمال ، وہ

محراكستيوموكامصنات سے كرا

جب بخیلوں اور مشہرات اور ان رسانوں کی جوآجنگ کر عیسا یُوں کے نز دیکسمالتبو پس بے اعترالی نمایاں ہم توکیعے معلوم ہوسکتا ہے کہ الہامی کتابیں وہی ہیں جن کو تسرقہ پر دفسٹندط تسلیم کر اہے ، اور جب ہم اس جیر کو چیش نظر رکھیں کہ ان سکر کتابول میں مجھی طباعت کی صنعت ایجاد ہونے سے قبل انحاق اور تبدیل کی گنجا کش او مسلاحیت متعی تو مشکل چیش آئے گی ہو

### دوسری ہدایت

فرقر آبیونیم سی وسترن اول کافرقد ہے ، جو پوت کا جمعه رادراس کا سخت مخالف اُ ہے، بہاں تک کہ اس کو مرتد ہت ہے ، یہ سنرقہ تمثی کی ابنجی کو تسلیم کرتا ہے ، گراس کے نزدیک یہ اپنجی اس ابنجی کی جا نب نہو ہے کہ اور اس میں ابتدائی د دبا ہے موجود شقعے ، اس لئے اس فرقہ کے نزدیک یہ دو نول با اور اس طرح دوسے مبہت سے مقابات محرقت ہیں، اور بولس کے معتقرین اس پر تحرافیت اور اس طرح دوسے مبہت سے مقابات محرقت ہیں، اور بولس کے معتقرین اس پر تحرافیت کا الزام لگاتے ہیں ، جنا سخ بی آبی اپنی تاہی کی میں اس فرقہ کا حال مبان کرتے ہوئے کہ تاہے کہ ار این تاہی کی ایوں میں صدف تو رہت کو تسلیم کرتا ہے ، اور دا آود ، سلیمان دارتمید و حق نوریت کو تسلیم کرتا ہے ، اور دا آود ، سلیمان دارتمید و حق نوریت کو تسلیم کرتا ہے ، اور دا آبید و کرتا ہے ، سے نوریک عبد جدید میں صرف تن کی بخسیل کرتا ہے ، اور اس کے نوریک عبد جدید میں صوف تن کی بخسیل کا تو تسلیم ہے ، گراس نے بہت سے مقابات میں اس کو بھی بر س ڈالا ہے ، اور اس کے کوریتے ہیں ، اور اس کے کوریت کوریتے ہیں ، اور اس کے کوریت ہیں ، اور اس کے کوریتے ہیں ، اور اس کے کوریت کوریت کوریت کوریت ہیں ، اور اس کے کوریت کوریت کوریت کوریت کوریت کوریتے ہیں ، اور اس کے کوریت کوریتے ہیں ، اور اس کوریت کوریت

فرقہ ارسیونیہ عیسائیوں کا قدیم برعتی فرقہ ہے، جوعہدعتین کی تمام کتابوں کا نکائیرہ ہے اورکہتا ہے کہ بیالہامی بہیں ہیں ، اوراسی طرح عہدجدید کی کتابوں میں سوائے تو قا کی ایجین اوربیات کے دین رسالوں کے باتی سب کا انکار کر ہے ، اوراس کی میں آبجین مجمی اس انجین کے مخالف ہے جو آجکل موجود ہے ، اس بنا میربھی آجکل جس قدر کتابیں ان ناموں سے موجود ہیں اس فرقہ کے نزدیک مسب محرقت ہیں اوراس کے مخالف سے لھے ایک ان ناموں سے موجود ہیں اس فرقہ کے نزدیک مسب محرقت ہیں اوراس کے مخالف سے لھے الھے ا

الزام اس برعا مرکزتے ہیں، چنا کچر بل ہی اپنی تا ہے میں اس فرقہ کے حالات بیان کرتے ہوت کہتا ہے کہ :-

"یه فرقه عبوعتین کی تبرس کے المهامی ہونے کا پھارکر انتھا، اور عبد جدید میں صرف وقا کی انجین کو تسدیم کر انتھا، اور اس کے بھی اوّل کے دوباب کو بنیس یا نتا بھا، اس طرح پوتس کے صرف دنس رسالوں کو تسلیم کر تا تھا، گر اس کی بہت سی با تیں جو اس کے خیال کے موافق نہ تھیں اُن کو رَ دکرویتا تھا،،

ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف تو قاکے دوابواب ہی کامنکر نہ تھا، لارڈ نرینے اپنی تفسیر کی جلدہ میں تو قاکی ابنجی آمیں اس فرقہ کی تحریف کے سلسلہ میں کہاہے کہ :-

" آواک انجین کے بعض وہ مقامات جن میں ان توگوں نے تبدیل یا حذف کیہ ہے اول کے دوباب میں اور عینی م کا سمجی کو اصطباع دینے کا واقعہ اور تین کے نسب کا حال ہا۔

میں اور ابلیش کے امتحان اور عینی م کے سیکل میں داخل ہونے کا واقعہ اور ان کا اشعبار کی کتاب کو پڑ ہمنا باب میں ، اور آیات ، ۳، ۳۱ ، ۳۷ ، ۹ م ، ۵ وا ۵ بالب میں ، اور یا لفظ کی کتاب کو پڑ ہمنا باب میں ، اور آیات ، ۳۱ ، ۳۷ ، ۹ م ، ۵ وا ۵ بالب میں ، اور ایک آیات کے کہ موائے تو ناہ کے معجزے کے "لئے اور پائل کی آیت کہ مر، ۱۰ ور بالب کی آیات اسلام ہو ہو ہم ، باب ۱۹ کی آیات اسلام کی آیات کی میں کھی ہے ، اور ڈاکٹر میں کا قول ہے کہ انتخوں نے باب ہم کی آیات کی ایک کی آیات کی ایک کر انتخوں نے باب ہم کی آیات کی آیات کی آیات کی ایک کر انتخوں نے باب ہم کی آیات کی ایک کی آیات کی کر انتخوں نے باب ہم کی آیات کی آیات کی کر انتخوں نے باب ہم کی آیات کی کہ کا میں بھی ہے ، اور ڈاکٹر میں کا قول ہے کہ انتخوں نے باب ہم کی آیات کی میں کہ کی کو انتخال ڈالی ہیں بھی کا کو الی ہیں بھی نکال ڈالی ہیں بھی سے میں کی کو سور بھی سے میان کی کو سور سور کی کو سور بھی کی کو سور کی کو سور کی کی کو سور کو سور کی کو سور کو سور کی کو سور کی کو سور کی

الدونرنے اپنی تغییر کی جلد ۳ میں صند قد مانی گنیر کے حالات کے ذین میں آگسٹائن کے والد سے ذین میں آگسٹائن کے والد سے نامش کا قول نقل کیا ہے، جو جو تھی صدی میں اس فرقہ کا سب سے بڑا عام گزراہے، وہ کہتا ہے کہ:۔

له ديجي صغر ١١٣ جلواول ته ديجي صغر ٩٠ جلواول ته ديجي صغره ١٨ جلداول،

فاسلس کمتاہے کہ میں ان جیسے وں کا قطعی منگر ہوں جن کو تھے ایے باب وا دانے عمر جوبہ اس لئے میں فرمیب کاری سے بڑھالیا ہے ، اوراس کی حسین صورت کو بھونڈ ابنا دیا ہے ، اس لئے کہ یہ بات بایہ فہوت کو بہونئی ہوئی ہے کہ اس عمر معروب دیو در تشیخ نے تصنیف کیا ہے اور منحواریوں نے ، ایک مجبول الا بم شخص اس کا مصنف ہے ، مگر جواریوں اوران کے ساتھیں کی جانب اس نوون سے منسوب کر دیا گیاہے کہ لوگ اس کی تحریر کو اس نئے غیر معتبر قراد دیں گے کہ بیشخص جن حالات کو یکھ در ہاہے ان سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین دیر بیٹ کے مردین کو بڑی سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین کو بڑی سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین کو بڑی سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین کو بڑی سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین کو بڑی سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین کو بڑی سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردین میں غلطیاں اور تردین کو بڑی سے خوالے ہیں ؟

غرض اس منتر قد کاعقیدہ عہد جدید کی نسبت یہ تھا ہو بیان کیا گیا، جیسا کہ اس کی تھریج ان کے مشہور فاعنس نے کردی ہے، یشخص بڑے زورسے علی الاعلان کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سی جبیر میں جد جدید میں داخل کردی ہیں، اور یہ ایک جہول الاسم آدمی کی تصنیف ہے، نہ توجواریوں کی تصنیف ہے، نہ توجواریوں کی تصنیف ہے نہ اُس سے نہ اُس سے تا بعین کی، نیز اس میں اختیلات اور تناقص کی یا سے جاتے ہیں،

یہ بات قسم کھاکر کہی جاستی ہے کہ اس فاضل کا شمار اگر جید بوعتی فسنر قد میں ہے ، گر دہ اپنے ان تینوں دعوول میں سجاہے ،

المورق نے ایک منے کا ب تصنیف کی جس کا تذکرہ مقصد اس شادت نمبر ۱۸ ایس آجکا ہے، اس نے بھی تو آبیت کا انکار کرتے ہوئے دلائل سے یہ ابت کیا ہے کہ یہ توسی علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے، اور ابخیل کو تسلیم کیا ہے گر اس اعتراف سے ساتھ کہ جو ابخیل متی کی خوت منسوب ہی یہ اور اس کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجہ ہے، اور اس کے بہت کی طرف منسوب ہی یہ اس کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجہ ہے، اور اس کے بہت مقامات میں تقیین سخ لیف واقع ہوتی ہے، اپنے دعوے کو دلائل سے تابت کرنے سے لئے اس کی بات کو کا فی طویل کردیا ہے،

ان دنوں ہائیوں یہ آداشن ہوگئ کر افین اور عیسائی فرقے جنکو سلیٹ ہرست ملبقہ بڑتی شارکرا ہو ہی ا صدی کیکواس مرسی مکن بحے کی جوشاعلان کرتے آر ہم ہیں کدان کتابوں میں مخراجت ہوئی ہے ،

## تنبسري مرابيت

اس میں ہم معتبر عیسائی مفترین اور مؤرخین کے اقوال نقل کریں گئے :۔ سر مرکز این تفسیر کی جلدہ صفحہ ۲۶۹ میں کہتا ہے کہ :۔ اوم کلارک "میطریقہ ٹرانے زمانہ سے جیلا آر باہے کہ برٹے نوگوں کی تا پیخ اور حالا

بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، بہی حال رہ اسے، بعنی اُن کی آیج بیان کرنے والے بھی ہے شار ہیں، گران کے اکر بیانات غلط ہیں، یہ بے بنیاد واقعات کواس کی کماکر نے سے تھے کو یا وہ لیفننی واقعات ہیں، اورانخول نے دوسے حالات میں بھی عمرًا یا سہوًا غلطیاں کیں، خاص طور پر اُس مرزمین کے مورخ جہاں اوق نے اپنی آئجی کی کموی کھی تھی اسی نے رقوح الفرس نے مناسب بھی کہ ہوتی کوشام حالات وواقعات کا سے علم ہے ۔ تاکہ دینداروں کوسیح حال معلوم ہموسے ،،

اس مفترکے اقرار سے آوگا کی انجیل سے قبل ایسی جنوبی اینجیلوں کا پایاجا نامعلوم ہوگیا جو غلطیوں سے بھری بڑی تھیں، اس کے یہ الفاظ کہ" لکھا کرتے تھے، الز مُولفٹین کی بر دیائتی ہر دلالت کر رہا ہے، اس طرح اس کا یہ کہنا کہ" اور دوسرے حالات میں بھی عمداً یا مہموًا غلطیاں کیں" یہ بھی آن کی بددیائتی ہر دلالت کر رہا ہے،

ور کا و المحلیوں کے نام پر آس کے خط باب اوّل آیت ۱ میں ہے کہ:۔ ور سن کا ول سے کہ ایس کے خط باب اوّل آیت ۱ میں ہے کہ:۔ ور سن تول سے برتا ہوں کہ جس نے تھیں تیج کے نصل سے بلایا اس سے ہمّ اس

قدر حلد کی کرکسی اورطرح کی خوشخری کی طرف مانل ہونے گئے، مگروہ دوسری نہیں، البتہ لبص ایسے بس جو تمعیں مگھرا دیتے ہیں،ادر تیج کی خوشخری کو بگالا اچاہے ہیں،

ك غالبًا رب يعنى علماريمود مراديس،

سله عمد صدید کی کتابول میں اکر ابخیل کو تنوش خری " کے لفظ سے تعبیر کیا گیاہے ، کیو کہ انجیل عبر ان فر ان میں خوشخری ہی کو کہتے ہیں ۱۲ تقی

دیکھے عیدا ہوں کے اس تقدس شخص کے کلام سے بین باتیں تا ہوئیں ،

اقتل بدکہ یہ حواریوں کے زمانہ میں ایک انجیل ایسی موجود تھی جوانجیل سے کے نام سے مشہور تھی ، نیٹر یہ کہ ان کے مقدس عہد میں ایک الیسی انجیل سے مخالف مشہور تھی ، نیٹر یہ کہ آن کے مقدس عہد میں ایک الیسی انجیل میں سے لفت کے متحق میں تولیف کے مقدس یونس کے زمانہ میں بھی تیبیع کی انجیل میں سے لفت کے درہے درہے تھے ، درسے زمانوں کا تو کیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کا درہے دیکھی میں درسے زمانوں کا تو کیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کا میں اقتلی کی انہوں کے انہوں کا تو کیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کے

نهم سى باقى رە كىياسى، آدم کلارک این تعنیر کی جلدا میں اسی مقام کی شرح کرتے ہوئے ہتا ہے کہ ،-"يه بات محقق سے كه مبهت سى جبو تى انجليس ابتدائى مسيى صديوں ميں رواج باچكى تقين ان جھوٹے اور غیرضمے واقعات کی کڑت نے توق کواس انجیل کے لکھے پرآمادہ کیا، اسقىم ک . ب سے زیادہ جھوٹی ابنیدوں کا ذکریا یا جات ہے جن سے بہت سے اجزار آت بھی موجود ادر ہاتی ہیں، فیتری سیوس نے ان تمام حجو فی ابنے پلوں کو جمع کرکے اُن کو تمین جلدوں میطبع كيا، ان ميں سے تعبض ميں سريعت موسو بي اطاعت كا داجب ہوتا، خننه كاصر درى ہون، ، انجل کی آن کا داجب بریان کیا گیا بواد رجوار کا اشاران میک کسی ایک نجیل کی طرب معلوم ہوتا ہو " اسمفتركے اقرار سے معلوم ہواكران جبوثی انجیلوں كا وجود ہوتی كی انجیل ا درگلتیو کے مًا م خط لکھنے سے قبل تھا، اس لئے مفترنے پہلے کہاکہ"ان دا قعات کی کڑت نے "الإاک قسم کی بات آدم کلارک نے اپنی تفسیر میں کی ہے ، نیز استے جو یہاہر کہ تحواری کا اشارہ ان سي سے كسى أيك حانب معلوم موقاب ،، اس سے ثابت مواكد مقدس يولس كے كلامي النجيل كأمصداق آيك باتا عده معرقان النجيل بهيء يذكه اس كےمعاتى و مصابين جوهنت کے ذہن میں جمع ہیں، جیسا کہ علمار پر دہسٹنٹ اکٹر کماکرتے ہیں، سیتے | بوتس کے کلام سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حوار اوں کے زمانہ میں ایک • . بو الخيل موجود مقى جو الخيل مستح كهلاتي على مبي بات در حقيقت سي سيم، ا ورقرینِ قیاس بھی ہے، ایکھارن نے بھی اسی کولیسندکیا ہے ، اور بہت سے جرمنی علمار نے بھی،اسی طرح محقق لیکارک ا در کوتب اور میگاتلس ا در لبسٹک ا در نیمروسآرمش کے

نزدیک بھی بہی بات درست ہے،

ملسراق ملسراق " مین المراق الله مین جوکرتا مول وی کرتار مول گاتا که موقع وصوند من والوں کو توقع

من دون بلکن بات بروہ نخ کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے تکلیں تھے، کیونکہ ایلے لوگ جھوٹے رسول اوردی بازی سے کام کرنے والے بیں ، اورلینے آب کومت یے رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں !!

دیجھے عبسا بیوں کا مقدس بحار بچار کر کہہ رہا ہے کہ اس سے عہد میں جبوتے سیخیاردر مکار کارکن نمایاں ہو تھتے ہیں، اور شکل وصورت میں کے رسولوں کی بنائی ہے، آدم کلارک اس مقام کی مترح کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں بہتا ہے کہ:۔

ادم طارف اس مقام فی ممری ارسے ہوئے ایسی تقسیر میں ہسا ہے کہ:۔
"یونگ بالکل جموط منتے کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہتھ ، حالانکہ واقع میں دہ سے کے رسول نہ تھے ، یہ نوگ وعظ بھی کہتے تھے اور ریاصنتیں بھی کرتے تھے بہین دہ سے کے رسول نہ تھے ، یہ نوگ وعظ بھی کہتے تھے اور ریاصنتیں بھی کرتے تھے بہین

أن كامقصد جلب نفعت ك سواكحه ي تحماي

لوحث کا فول این خان میلے خطباب ۴ آیت ۱۰ میں ہے کہ:۔ اور حث کا فول ایک عزیز داہرایک رُدح کا یقین نزکر د، ملکدر دحوں کو آزماد کہ

ده خداکی طوق بس یا بنیں، کیونکر مہت سے جھوٹے بنی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں ' لیجے ہو تحنا حواری بھی ہوتس کی طرح بکار کرکہ رہے میں کدان کے زمانہ میں بہت سے بینیم رک سے جھوٹے دعویوار ظاہر جو گئے ہیں، آدتم کلارک اس مقام کی تشرح میں کہتا ہی ۔ "گزششہ زمانہ میں ہرمعتم یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وقع القدس جھ کواہام کرتا ہے، کیونکہ ہرمعتر رسول اسی طرح بواہے، اور "قع "سے مواداس مقام پروہ انسان ہو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رادح کا افر ہوں، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بت سمجھ لیج کہ گزوجوں کو آزما و " یعنی ایسے معلین کا دلیل سے امتحان کو ، اسی طے اس کا یہ ہما کہ تہہتے جھوٹے نبی " اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کور وج القدس نے اہما ہنہیں کیا بالحقوں مہود لوں میں سے یہ

غرض مفسير مذكورك كلام سے يه بات معلوم ، وكئ كركشت دور ميں سرحكم الهام كا دعوبدار موتا تھا، اور اس کی گذسشتہ تقریرہے یہ مجمی معلوم ہو جیکا ہے کہ ان لوگوں کا تیج کے کے سیخے رسولوں کے مشاہ بن کراور مروفر سب کرنے کا مشار محص حصولِ وال وحامنقعت تھا، اس کے المام وسفیری کے دعوے دارہے شارتھ، ا جس طرح تو ترتیت کے نام سے یا تھے کہا ہیں موسی کی جانب منسوب بين اسي طرح ١٠ كتابين اوريجي أن كي حيا نسب منسوب بين، أن كي

عنرا - كناب المشابرات ، عنرا، كماب بيدائش صغير ، عنرا، كتاب المعسراج ، تنبر ١٧ م كمات الامسرار، تمبره، تستمنّت ، تمبّر ١٩ . كمات الاحترار ، ان میں سے د ومبری کتاب عبرانی زبان میں چوشنی صدی عیسوی مک موجو دکھی جب جس سے جرّروم اور ستیرومیں نے اپنی تایج میں بہت کچھ نقل کیا ہے ، آریجن کمتا ہے کہ ا۔ "بوتس في اس كتاب سے اپنے گلتيوں كے نام خط كى آيت منبرا اب ه اور آيت ها باب و بین فقل کی ہے، اور اس کا ترجم سولھوس صدی بک موجود تھا، اس صدی میں ٹرنٹ کی مجلس نے اس کو حجوظ متسرار دیدیا ، ا دراس کے بعید وہ جھوٹا اور جلی رہا بمبسأن کے ایک ہی چیز کوتسلیم کرنے تھر اس کو جھوٹا نشراردینے پرجیرت ہوتی ہو كه أن كے نزديك المامى كتريوں اور ملكى اورسياسى انتظامات كى أيكسى بوزليتن ہے، جب کوئی مصلحت ہوتی ہے توایک چیز کوتسلیم کرلیتے ہیں اور جب جاہیں اس کاانکار کردیتے ہیں، ان میں سے تیسری کتاب کاحال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ متقدمین کے نز دیک معتبرتھی، لارڈنراپن تفسیر کی جلد ۲صفحہ ۱۲ ۵ میں کہتا ہے کہ ،۔ "آريجن كالممناسيم كم يتوداف اس كماب سے لين خط كى آيت و نقل كى ہے " اب په کتاب سبی اور باقتی د وممری کتابین بھی حبلی اورمحرّف شمار موتی ہیں، تگر عجیب

تماشا ہو کہ وہ فقرے جو اُن سے نقل کئے جاچکے ہیں ایجیل میں داخل ہونے کے بعدا بہای ا در میح شارکے جارہ ہیں، مورک کمتاہے کہ ا۔

بخیال یہ ہے کہ بی جبی کت بیں مذہب عیسوی کے آغاز ہی میں گوڑ لی کئی تھیں ، اس محتق نے گھڑنے کی نسبست قرن اول کے لوگوں کی جانب کی ہے ،، ورَّج كا اعتراف الموشم مورَّخ ابني ما يخ مطبوع مستثناء جلد اصفير ١٥ مي دوسری صدی کے علما سے حالات بیان کیتے ہوت

کہتاہے کہ وہ سام میں ایک مقولہ منہور تھا کو میں کے عقیدہ پرجلنے دالوں میں ایک مقولہ منہور تھا کہ سچائی ''افلاطون اور فلیٹا عزیش کے عقیدہ پرجلنے دالوں میں ایک مقولہ منہور تھا کہ سے یرموانے اورخداکی عبارت کے لئے جو حجوث اور فرسی کئے جائیں وہ مذعرت یہ کہ جائز بلکہ لائبی تحبیبین ہیں، سب سے پہلے ان وگوںسے مقرکے ہیو دیوں نے یہ ہے قبل میں کے دوریں خہسیار کی اجیسا کہ بہت سی قدیم کے بول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، محریہ ناباک غلیطی ان سے عیسائیوں میں منتقل موگئی، جنا مخداس کا مشاہراً اُن ببت سی کتابوں سے ہوتاہے جوبڑے وگوں کی طرف مجبوط منسوب کردی گئی ہیں ا بعرجب ایسا جھوط اور فرسب وہی میہودیوں کے میباں دسی مستحبات میں شمار ہونے للے اور دوسری صدی میں میں بات عیسا یتوں کے بہاں رواج یا گئی، تو محرحمل وتح اہن اور جبوٹ کی کوئی صدباتی رہ سحتی ہے؛ لنذا جو کرناتھا وہ کرگذریے، آوسی میں اپنی تا یخ کی کتاب را لیج باث میں پوں کمت ہے کہ س وريور في السيال المجسل شهيد في طريقون يهودي كي مقابل مين المجاري كالمال المعين المجاري المالي المعاملين الم بببت سی بشارتیں نعسل کی ہیں ،اور دعویٰ کیاہے کر بہود یوں نے اُن کو کتب مقر

سے فاج کر دیاہے ہ سله انْلَاطون ( ATO ۱۹۸) مشهوریون نی فلسفی چوستقراط کا شاگردا در ارتسطو کا اسستاد تشاگ كى كما بي جمهوريت اورسياست يرمشهورين ، (ب سن على ق م سنه ق م) ١١٠ ك فيشاغورس ( PYHA GONE ) منهوريوناني فلسفي جس كي طرف علم حساب كي تدوين منسوّ بر أوالون كاقائل تحارمنت من وفات يائي ١٠ تعق کہ اظہارالحق کے انگریزی ترجے میں بہاں موسی بین کے بجائے " یوسیفس" کاحوالہ ہے ، ۱۲

والمن جلد اصغی ۳۳ میں کرتاہے:۔

"مجھ کواس امر میں ذرابحی شک ہمیں کہ وہ عبر تیں جس سے جبشن میمودی نے طرافیو کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیاہے کہ میمودیوں نے اُن کوخاج کردیاہے جبشن اور ارینوس کے زہ نہ میں عرائی اور یونائی نسخوں میں موجوداور کتاب مقدس کا جُرزو تھیں اگر جبان دونوں نسخوں میں آج موجود ہمیں ہیں ، بالخصوص دہ عبار سے جس کی نسبت جسٹن نے کہا کہ دہ کتاب ترمیاہ میں موجود تھی ، سبر تحبیس نے جسٹن کے حاسمتیں اور ڈاکھ کو کرنتیب نے ارتینوس سے حامث یہ میں کمھاہے کہ بطرس نے جس دقت ہے بہلے خط کے باب م آیت 1 کی عبارت کیمھی ہے اُنس دقت یہ بشارت اس سے میٹن نظر تھی ہیں۔

بورن این تفسیر کی جلد می سفحه ۹۲ پر تکرمت ہے کہ:-

بخستن شبیدن دیمود ون کے مقابلی به نابت کردد محقا که عزراز نے لوگوں سے
یہ جمد کہا کھا گئا گئا میں فضح کا جش ہمارے بنی خدا وند کا جسنی ہے ، اگر ہم خدا وند کواس
سے جشن سے افعنل مجھو کے اور اس برا بیان لاؤ کے توزمین جیشہ آبا درہے گا ، اور گر
تم ایمان ندلائے اور اس کی بات دشنی توغیر قوموں کے لئے جنسی نداق بن جا دیگے ،
و آئی ٹیکر کا خیال ہے کہ بیعیرت کتاب تع درا جا باب ۲ آبیت ۲ و ۲۳ و ۲۳ میں میں ایک سے ۲ و ۲۳ میں بیان کا درا کا در کا در کا درا کا در کا درا کا در کا در کا درا کا در کا در کا درا کا در کا در

کے درمیان تھی، اورڈ کر آی کلارک نے بھی جسٹن کی تصدیق کی ہے ، جسٹن شہید قروب اولیٰ کا حمتاز عالم ہے، مذکورہ اقتباسات سے یہ تا ابت ہو گلیا کہ اس نے بہو دیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ انھوں نے حضرت سے کی بہت سی بشار تیں کتب مقدمہ سے نکال دی تفییں، سلبر جیس، کریت، و آئی ٹیکرا در آی کلارک نے بھی اس کی تابید کی ہے، اور واٹنش نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بشار تیں تحبیش اوراد تینوس کے زمانہ میں ہا تبل بی موج دیمیں، آگر جے آج بھر وہ با تبل میں موج دیمیں ہیں،

سلم بقرس کی عبارت یہ ہو ۔ کی تونک مُرد دن کو بھی خوش خری اس کے شدی گئی تھی کہ جسم کے کھاظ سے آوا دمیو کے مطابق ان کا انصاف ہو ، لیکن درج کے کھاظ سے خدا کے مطابق ڈیڈو بیس ہے زا۔ پیطرس ، ۲۰ ا)

> شاه اناسطیتوس کے حکم سے راس زمانہ میں جب کہ مسئلہ قسطنطنید کا حاکم تھا ) یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں ،اس نے دوبارہ میجے کی گئی ہیں ،

اب ہم کہتے کہ آگر یہ بنجیلیں درست اورالہامی تھیں اوراسی ہاوشاہ کے عہدیں معتبر سندسے یہ تا بحث ہوجیکا تھ کہ متقد میں کے نز دیک یہ حواریوں اوران کے تا بعیدی کی تصافیعت ہوں ، تو بچر مصنفین کی اس جہالت کے کوئی بھی معنی نہیں ہیں کہ اس کی دو بارہ تصبیح کی جائے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی ہسناوٹا بت منتقد تھے ، اس لئے اپنی امکانی حد تک اس کی غلطیوں اور دہ اُن کے الہامی ہونے کے معتقد تھے ، اس لئے اپنی امکانی حد تک اس کی غلطیوں اور منا قضات کو درسست کیا،

غرض تخریف کاس درجہ میں نابت ہوگئی، اور سیمی نابت ہوگئی اور سیمی نابت ہوگیاکہ یہ گاہیں نابت بالاسسناد نہیں ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ بعض اوقات جو علما ربر وٹسٹنٹ بہ دعولے کرتے ہیں کہ کسی باد شاہ باحا کم نے کسی زمانہ میں بھی مقدس گرہے میں کوئی تصرف نہیں کیا، یقطعی باطل ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ اکہ آرن اور بہت سے متأخرین جرمنی علمام کی دائے ابنجیلوں کے بارہ میں بڑی تو می اور جیجے ہے ،

سه دیکیے صفح

مقصداول کی دوسری شہادست میں معلوم ہوجیکا ہو کہ اگستگان اور دوسیے قوال فول مقدمن عسانی کمارتے تھے کہ میردیوں نے تورتیت میں اس نے تخریف کی زناکہ یونانی ترحمبرغیرمعتر قرار دیاجا ہے ، اور مذہب عیسوی کے ساتھ عناد ورتتمنی محل موجائے، یہ تخرلف ان سے ستارہ میں صادر مہوئی ، محقق ہلیز اور کتی کاٹ کی رائے بھی متقدمین کے موافق ہے، ہنگرنے توسامری نسخہ کی صحت دلائل قطعیۃ سے ثابت کی ہے، كنى كأك كابيان بي كرميو ديون نے جان بُو جمكر تورست ميں تحريف كي، اورعمنتين وجديد كى تابوں كے محققين كى رائے بے نيادى سام يوں نے عمراس مي تراب كى ہے، مقصدادّل كى شمادت تمبر مى معلوم بوجيكا بى كەكتى كاطد نے سام رسوال فول نخ کو کوئ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کئی کاٹے کے دلائل لاجواب ہیں، اوران کاخیال بہی ہے کہ یہو دیوں نے سامر بوں کی عراد یں تورثیت کی تولید کی سے، مقصداة ل كي شهادت عبراا مين معلوم موجيكا م كرآدم كلارك اے اس امر کا اعر ان کیا ہے کہ عبیق کی کتب توایخ کے بهت سے مقامات میں بے شمار مخرلفات دافع موتی میں ادر آن میں تطبیق دیز کی کوشش ہے سود ہے ، اورا چھا یہی ہے کہ شروع ہی میں اس بات کو مان نیا جائے جس کے ا نکار کی قدرت مذہور منہادت تنبرہ ایس اس کا بیا قرار معلوم ہو چکا ہے کہ ماریخی تا بول کے اعداٰ د میں سخریف واقع ہونے کی دجہ سے اکثر مقامات پر ہم کو فریا دکرنی بڑی ہے، ا سروان فول المقصداة ل كي شهادت منبر ٢٣ من آب كومعلوم بوجيكا سي كرادم كلاك نے اسی راسے کو ترجع دی ہے کہ میو د یوں نے اس مقام برعرانی من س اورونانى ترجمى جان بو تحكر تحريف كى برجيساكد دوسكرمقامات يريمي قوى كمان موتات ي له صغے حدیدا له ملاحظموصفي حلرارا

414

حلديزا

المه ويجيع صغي حلدنذا

مقصد اوّل کی شہا دست تخبر ۲۳ میں یہ بات معلوم ہوجکی ہے کہ تہوران بر بموال قول في المسير دن به ربيد بير ديون كالتحريف كرناتسليم كيا ہے، المراكب الله الله على ميرود يون كالتحريف كرناتسليم كيا ہے، ا عقصدان كى شردت مبلرس يدمعلوم بوديكا بى كى تصولك ك چود ہواں فول أغرجلنه ان شاست كتربول كي صحب براجاع واتفاق كيلهم جن كي تفصیل وہاں موجودہے ،اسی طرح اس سے ابهای بونے میں اورلاطینی ترجمہ کی صحت پر محى الفاق كماسي، ا د حرعلاءِ مر د تستنت کا قول بسبے کہ یہ کتا ہیں محرّف اور داجب ار ّ دہیں، اورا<sup>س</sup> ترجمہ میں یا بخویں صدی سے بند رہوں صدی تک بے شمار محر لفیں اور الحاقات ہو ہیں، اور لاطبنی ترجمہ کے برابر کسی بھی ترجمہ میں اس قدر کے لیے نہیں ہوئی، اس کے نا قلین نے بڑی جیاک کے ساتھ عہر عتیق کی ایک کتاب کے فقرے دوسری کتاب میں شامل کردیتے، اسی طرح حواشی کی عبارتوں کومتن میں داخل کر ڈیا ہے، مقصد منبر الى شمادت منبرات سے معلوم ہو حکامے كرادم بندر موال ول كارك نے كئى كاك كرح اس قول كوترج دى ہے كم میرد دول نے پوشیفس سے دورمیں یہ جا ہا کہ کتب مقدسہ کومن گھڑت دعاؤں اور گانو ادرنتی نتی ترامشیرد با توں کے ذریعہ آرا مستدکیاجائے ،ان بے شمارا لحاقات پر نظرهٔ النے جو کتاب استریس موجود ہیں، اور ستراب اورعور توں کے واقعات اور اس صرقه کی طرف بگاه کیمے جوعز را راور سخمیاه کی کتاب میں بڑھانے کئے ہیں جب کا نام موجوره دُور میں عزرا رکی بہلی کتاب مشہورہے ، اور ذیرا ان گاتوں کو دیکھے جو كتاب دانيال مي بره صائے تي بس ، اسى طرح ده بے شمار الحاقات جو كتاب فيس يس موحود بس، ہم کہتے ہیں کرچونکہ اس تسم کی تحریف کتا ہوں کی زمینت کا سبب تھی اس کئر ان کی نگاہوں میں یہ کوئی معبوب حرکت نہیں تھی، جنائجہ وہ ہیدھڑ ک تحریف کرتے اله يعن اياكرفا (APOCRYPHA) من ويحك صفي ١٨٨ و ١٨٨ ، من ويحك صفي ١٠١ حديد بز .

بالخصوص جبكه أن كواس مشهور مسلم مقوله يرعمل كرنا بهرتا تقاجس كاذكر قول تنبرا مين برجكا سے، اس بنار پر بعض تحریفیں توان کے خیال میں دین مستحیات شمار کی جاتی تعمیں، مقصد بنبرس کی شہادت تمیردا) میں معلوم موجیکا ہے کہ آدم کلارک سولبوال قول اس امر کامعرف بوکداکر نصلاری دائے یہ ہے کموسی علیاسلاً كى ايخوں كما يوں كے حق ميں نسخه سآمرية ستے زيادہ منجے ہے. مقصد منبر سی سنها دیت منبر ۱۲ سے نابت موج کا ہے کہ کتاب آیوب کے یونانی ترجمہ کے آخر می جو تمتہ موجودے وہ پر دنسٹنٹ فرقہ ے نز دیک حعلی ہے، حالانکہ تم م م م سے سے بہلے لکھا گیا تھا، اور حواریوں کے زمانہ میں مذکورہ ترجمہ میں داخل کتا، اورمتقد مین کے نز دیک مسلم بھی تھا، ا مقصد منبر ا كى شهاد تك منبر ١٦ مى كريز استم كا قول معلوم بوجكا ہے کہ بہود یوں نے بہت سی تا ہیں اپنی غفلت یابر دیانتی ى وجه سے صنائع كر دوالى تھيس ، بعض كتابوں كو تو كھا رود الا، اور بعض كو حيلاديا ، فرقه م كيتمد لك كرنز ديك اس كاقول راج ي، ا ہورن ابن تغسیر کی جلد میں یونانی ترجمہ کا حال بیان کرتے الول بوے كتاہے:-

" نارحمد مهرست برانا مبر جویه و دول اور متقدین عیسا نیول کے یہاں بے حدق ول اور متقدین عیسا نیول کے یہاں بے حدق ول کے اور معتبر تھا۔ اور دونوں فران کے گرجاؤں میں پڑھا جا آنا تھا، اور عیسا نیول کے مثنا کئے نے خواہ وہ لاطینی ہوں یا ہونا ہی صرف اسی ترجمہ سے نقل کیاہے، اور مرد ترجمہ جے عیسان گرجا تسلیم کرتا ہی سوائے مربا فی ترجمہ کے دہ اسی ہونی ترجمہ دومری زبانوں میں منتقل کیا گیاہے، منتلاً ترجمہ عوبیت آرتمینیہ اور ترجمہ آیتی پک اور المالک کا ترجمہ اور لاطینی ترجمہ جوجم دم سے پہلے مستعل کھا، اور صوف

له بعن افلاً طون ادر فين غورس كامقول جس من جموط الولئ كرمسخب قرار ديا كيا بي ديجية صفي ١٣٠٠ كه ديجية صفي ١٠٠٠ حبله بنزا، كه ديجية صفي ١٠٠١ و١٠ حبله بنزاسه ويجيع صفي ٢٢١ و٢٢٠ جبله بنزا، يمى ترجمه آجنك إذاني اورمشرقي كرجاؤل مين برمعايا جانا ہے "

چوکہتاہے کہ ا۔

" ہمارے نز دیک سجی بات یہ ہے کہ یہ شیج کی ہیدائش سے ۲۸۵ سال یا ۲۸۶ سال مال ترجم کیا گیاہے ،

پهرکهتاہے کہ:۔

"اس کے کمال شہرت کے لئے صرف بہی ایک دلیل کا فی ہے۔ کہ عمد جدید کے علادہ ور فیصرف اس ترجمہ ہے بہت سے نقرے نقل کے بین . . . . . جیروم کے علادہ ور نظم گذر مشتہ عیس فی مشت نظم گذر مشتہ عیس فی مشتر نظم گذر مشتہ عیس فی مشتر نظم کا خیار کرتے ستھے جھوں نے المام سے کہ بوں کو کرنے میں یہ لوگ ان اشخاص کی افتدار کرتے ستھے جھوں نے المام سے کہ بوں کو کا معاہد اند منصب رکھتے تھے ، گر کھا ہے ، اور بہت حفزات اگر چہدین کے دائرہ میں مجہدانہ منصب رکھتے تھے ، گر اس کے باوجو داس عبرانی زبان سے جو تمام کی بول کی بنیاد ہے محصن اوا قصت کے تھے ، اور اپنے تمام مقاصد و مطالب میں سی ترجمہ پر قفاعت کرتے تھے ، اور اپنے تمام مقاصد و مطالب میں سی ترجمہ کوخوب سمجھتے تھے ، یونان گرجا تو اس کو کتا ہے مقدس سمجھتے ااور اسس کی تعظم کرنا تھا ، ،

ادر محركه تا ہے كه :-

"اوریہ ترجم اونا نی اور لاطین گرجوں میں سندہ کا ہوں ہی ہی ترجمہ اسے سندلی جاتی تھی، نیز بہلی صوی میں بہوریوں کی عبادت گاہوں میں بہوریوں معتبر مانا جاتا تھا، مگر مجرجب عیسا نیوں نے اس ترجمہ سے بہودیوں کے خلا است دلال کرنا مثر وع کیا تو بہودیوں نے اس ترجمہ کے خلاف فربان در زی تی جا کہ یہ عبرانی متن کے موافق نہیں ہے، اور دو مری صدی کی ابتدا ہیں اسکے بہت سے فقرے اور جملے خاج کرنے کے، اور اس کو جھوٹ کر ایک ترجمہ کو بست کے فقرے اور جملے خاج کرنے کے، اور اس کو جھوٹ کر ایک ترجمہ کو بست کے فقرے اور جملے خاج کرنے کے، اور اس کو جھوٹ کر ایک ترجمہ کو بست کے فقرے اور جو تکم یہ ترجمہ میہودیوں سے بہاں بہلی صدی عیسوی تکم مستعل تھا اور عیسا نیوں کے بہاں بھی میں مرقب دیا، اس لئے اس کی بہت

نفلیں جبی ضیں اور میمودیوں کی تخریفت اور کا تبوں کی غلطی، نیز شرح اور احاستید کی عبارے خطیاں ہیں۔ استان ہیں واخل کرنے کی دجہ سے بے شار غلطیاں ہیں۔ اس جو گئی ہیں، فرقہ کی تقویک کا بڑا عالم وار ڈاپین کٹ ب مطبوع سکھ لے عصفی ہ بردیوں نے اس میں مخرلف کرڈوالی ،، بردیوں نے اس میں مخرلف کرڈوالی ،، اب فرقہ بروٹسٹن سے کے محقق کے اعز افت سے یہ بات ٹابت ہوگئی کرمیمودیوں نے جان بوجھ کر آور تیت میں مخرلف کی ، کیونکم بہلے تو وہ بھتا ہے کہ ،۔ جان بوجھ کر آور تیت میں مخرلف میں میرودیوں نے اس کے اس کے بہت سے فقر سے اور جلے خاب کرنے شروع کردیتے مقتے ،، اور جلے خاب کرنے شروع کردیتے مقتے ،،

اسی طرح ہورن نے بھی باد جود اپنے تعصرب کے استقامات برادر آ کے شآئن نے ١٢ آيات ميں اس كا اعتراف كياہے، جيساكہ مقصداة ل كي شهادت بمبر٣٢ اور تول تنمبر سوامیں معلوم ہو حکاہے ) ۔ یا یہ تخر لیت سامر اوں کی جمنی اور عداوت کی وجہ سے کی ہوا جیساکہ کئی کاٹ اور آوم کلارک کا نیصلہ ہے، اس طرح بہت سے علما رکاجیساکہ مقصادل کی شہادت اور قول نمزامعلوم موجیکا ہے بخواہ آبس کی دشمنی کی بنا ریرحبیا کہ مہی صدی اور کے بعد والے زمانہ میں عیسا تیوں کے فرقہ کی جانب سے سخر لیٹ کا ارسکاب کیا گیا جس کی تفصیل گذمشته اقوال میں معلوم ہو حکی ہے، ادر عنقریب آپ کو قول بنبر ۳ میں یہ ہاتھ معلوم بونے والی ہے، کیونکہ یہ قصدی تخریف آن دیندارعیسا یکوں نے کی ہے جواینے خیال میں سیجے ستھے. اورمحص اُن دوسے عیسائیوں کی مخالفت میں انھوں نے اس سمح لین کا ارتكاب كيا جواُن كى نظر مي برحق نه تقعيم، اوراُس مِي ذرائجي تعجب اس لئے نهيس كرائے نز دیک تحربه یم سخبات دین میں شمایموتی تھی، اور دیانت کاعین مقتصیٰ تجھی جاتی تھی، ياا در دوسیح اسسباب کی منار پرجواس ذور میں مخرلیت کے مقتصنی ہوسکتے تنتھے بحر لیف کی گئی ہے،

یہود لول کی تخرلف کے بارے میں ایک بہودی عالم سلطان بایز مدخاں مرحوم کے عهرمين مشرف بالمسلام بهوا ، حبس كانام عبدالتلام ر کا گیا، اس نے بیود اول کے

ز دیں ایک چھوٹا سار سالہ" الرسالة الہادیه" کے نام سے تابیعت کیا، جو تبین قسموں پر شتل ہے، اس رسالہ کی تمیسری قسم میں بہود یوں کے تورتیت میں تحرابیت کرنے کی نسبت وه لِكمتابٍ :

للتورتيت كى سنت زياد ديشهورتفسيروه مع جوتموذان كام عام مهورس، ادر شاہ تھا تی سے عمد میں کی گئی ہے ، جو بخت نصر سے بعد مواہے ، اس میں بول لکھا ہے کہ شاہ تھائی نے ایک مرتب علی رسیودسے توریت طلب کی،علی اس کومیش

ك سلعان بايزيدفان بن محدفاق ، تركى عمته وعثمان سلطان (مَدْمكومت ارْسُنْ الْمَاء تاسَدْع ) ١٦ تقى

کرتے ہوتے ڈریتے تھے، اس لئے کہ بارشاہ اس کے لبعض احکام کا منکر تھے چنا بنچ سنٹر عدا ہر بہو درنے جمع ہوکر اُن عبار توں کو بدل ڈالا جن کا وہ منکر تھا، بھسر جب جن کا اس بخ لف کی نسبت اعتراف موجود ہے تو الیسی کتاب کی کسی ایک آیت ہر کبھی کس طرح اعتبار واطینان کہا جہ سکتاہے :

کیتھولک علمار کے قول کے مطابق ہم ان سے کہتے ہیں گرجب مشرق کے بردینوں کے
اس ترجمہ کو بھی بدل ڈالا جو عیسائیوں میں مشہوراور مشرق و مغرب کے گرجول میں رائح تھا

یا الخصوص تحصالے گرجے میں نشارہ کی کے مشتعمل رہا ہے ، جیسا کہ محقق ہو رون نے تابت کیا ہم
اوران کی سخ لھت کا اثراس کے نسخوں میں ظاہر ہوا تو مجرعلماء پرد لسٹن ملے کے اس قول کی
تردید کیو کمر کی جاسکتی ہے کہ تم نے اس لاطینی ترجمہ میں سخ لھت کی ہے ، جو تحصالے گرج
میں را سنج تھا، نہیں خدا کی قسم یہ لوگ اپنے دعووں میں سنچ ہیں "

بلسواں قول انٹ ئیکاو بیٹریارٹس کی جلد ۸ میں بنیاتی کے بیان میں کہاگیاہے کہ:۔ میسواں قول "واکڑ کاٹ کہتاہے کے عہد عتیق کے جونسے موجودیں، ڈ

جوسنا اورسندا اورسندا کے درمیاں کئے گئے ہیں، اس کی دلیل بیش کرتے ہوئے ہے۔ ہما ہے کہ دوستام نسخ جوسند کو یا آسھوی صدی میں لکھے گئے تھے دہ بہتو یو کہ جہر سند کو یا آسھوی صدی میں لکھے گئے تھے دہ بہتو یو کی مجلس شوری کے حکم سے منا کئے کر دیتے گئے تھے، اس لئے کہ وہ اُن کے معتبر نموں کے سخت من العن سے ماس دا قعہ کے بیش نظودالی مجمی ہمتا ہے کہ جن نموں کی کتا ہے کہ جن اس دا قعہ کے بیش نظودالی مجمی ہمتا ہے کہ جن اس درجوں یا میں اورجوں یا اورجوں یا کہ مسال تبل سے لکھے ہوئے میں دہ تو یا لکل نا یا ہے ہیں، اورجوں یا کہ مسال تبل سے لکھے ہوئے میں دہ تو یا لکل نا یا ہے ہیں ،

جومزار دیں اور جو دموس صدی کے درمیان سے سکھے ہوئے ہیں، اور اس کا سبب بھی بیان کرتاہے کرمیج دیوں لے اس سے پہلے کے تمام مسنے ضائع کرتے ستھے، کیؤ کمہ وہ سب اُن کے تعتبرنسنوں کے سخت مخالف تھے، واٹسن بھی حرف بہحرف اس کی ائید کر تاہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ان نسخوں کونا میر کرنے اور صنائع کرنے کا واقعہ بھتینا ظہور محمدی سل اس عليه والم كے دوسال كے بعد بين آياہے ، كيرجب ده تمام نسخ جوان كے نسخوں كے مخاعت تھے صغحات عالم سے مِمط کئے، اور اُن کی تحریف کا ٹراس درجہ تک بہنے گیا، اور اُن کے پاس فنر وسی نسخ بافی رہ گئے ، جو اُن کوئیسند تھے ، تومعلوم ہواکہ ظہور محدی کے بعد می ان کوال سخوں میں تخرافیت کرنے کی بڑی کنجائش اورسازگار ماحول نصیب تھا،اس سے اُس سے بعدان کی مخرلیت کھے بھی ستبعد نہیں معلوم ہوتی، ملک سخی بات تو یہ ہے کہ طباعت کافن ایج د ہونے سے قبل اہل کتاب کی شام کتا ہوں ہیں ہر قرن میں بخر لیٹ کی کا فی صلاحیت اور کہات رہی ہے، بلکہ تما شاتو ہے ہے کہ طباعت کا سلسلہ جاری ہونے کے بعد بھی وہ مخرلین سے مرتمهی بازات، اور مذاس میں اُن کوئمبی کوئی باک ہوا، جیساکہ ناظ میں تو تھرکے میردول كاحال اس مح ترجمه كي نسبت مقصوم كي شمادت بخيرام مين شي يح بين، المفتر ، رسلی این تفسیر کی حبار اصفحه۲۸۲ برگتاب توشع سے مقدم وال تول مير كبتائي كه:-

ایہ بات کہ مقدس متن میں سخو لیف کی ہے لیفینی اور سنبسے بالا ترہے، نیز نسخون کے اختلات سے بالکل نمایاں ہے، کیو کہ مختلف حبار توں میں میچے عبارت صرف ایک موسحی ہے، اور یہ بات قیاسی بلکہ لیفینی ہے کہ بر ترین عبارتیں لبعض اوقا می طبوعہ متن میں شامل کر دی گئیں، گراس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مل سکی کرک اور تین میں شامل کر دی گئیں، گراس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مل سکی کرک اور تین میں بائی جانے والی مخ لیفات ہے رہا میں گئی کہ تام کہ بوس کی کو لیفات سے زیادہ میں اور تا ہے۔

له صفی ۱۸۱ جلد بزا، ان حدالت کایدعی آج کیک کس طرح مسلسل جاری ہے ؟ اس کالیک اندازہ کرنے کے لئے ۲۸۲ جلداق کا یا حک ایک کس طرح مسلسل جاری ہے ؟ اس کالیک اندازہ کرنے کے لئے ۲۸۲ جلداق کا حکمت یدملاحظ فر باتنے ، اورششد ایک جلع شدہ با تسبل دار دو ترجم ) میں کہتشنا، سے کا کھا بل کسی بھی سا لقہ ترجم سے کر لیجے ،

يمرحله اصفحه ٢٠٠٠ ير رقطراز ا

ائی بات قطعی طور بر درست برکہ بخت نصر کے حادیۃ کے بعد بلکہ اس سے کھے بہلے بھی توگوں کے باس کے انسخوں بھی توگوں کے باس مجرانی مثن کی جو نقلیں تقبیب وہ تخریف کے لیجافلہ سے انسخوں سے بعد میں جاتے ہوئے کا تصدی سے مدالے میں مختلف جاتے ہوئے کے مدالے میں مختلف میں مدالے میں مدالے میں مختلف میں مدالے میں مختلف میں مدالے مدالے میں مدالے میں مدالے م

سے تھی برترین حالت میں تھیں اجوعز دائر کی تصبیح کے بعید وجو د میں آتے ہو۔ معرف معرف الدار اللہ اللہ اللہ اللہ کہ جا معرف معرب میں ایک ہو

والنش این كتاب كى جلد ٣٠٠ سى يول كت به كه: -"ایک مدّت دراز تک آریجن ان اختلاف ت كی شكامیت كر" اربا

ادر مختلف کسیاب کی جانب ان کومنسوب کرتارہا، مشلاکا تبول کی غفلت یا شرارت اور لا پر دابی، اسی طرح جرزم کمتا ہے کہ جسیس نے عمر جدید کے نرج کا دادد کی تو میں نے اس کا مقابلہ اس نسخہ سے کیا جو دیے یاس موجود کھا،

توان مي عظيم الشان اختلاف بايا ؟

سینسواں قول آدم کلارک اپنی تفییر کی حبلااول کے مقدم میں کہتاہے کہ ا۔ سینسواں قول آجیز دم سے پہلے لاحینی زبان میں مختلف ترجموں کے بے شہ ،

تراجم موجود تع او بعض من توانبتري مشديد يخويف موجود متى، او رايب مقام

دوسری جگہ کے سخت من قص تھا جیساکہ تی ومنوب فریاد کر رہ ہے ہ

جوبيسوان قول دآر دُكيتهولك ابن تتأب مطبوع المهماء كصفحه ادرا مكتابين

فیلیس کواد نولس یادری نے ایک کتاب احریشر لَقیہ بن رین العابرت ا صفان كى كاب كردمين حيالات ك نام سے مكمى تقى، جو الله الماع مين تي هي من وه اس كي فصل منبرا من كمتاب كه: ـ " نسحة تَصَاعِبُهُ بالخصوص كَالْسِسلِمان مِن في شمار كرِّليت باليُ جاتي سي، رَبِاقيلا نے جو کلیس کے نام سے مشہورہے وری تورتیت نقل کی اسی طرح رب یو شابع یا نے كتاب يوشع بن نون اوركات العضاة وكت بالسلاطين، كمات اشعيار اور دوسے سغیروں کی کتابیں نقل کیں، اوررب پوسف نابنیانے ز توروکتاب ایو ورَدت والتروسليآن كونقل كيا، ان تمام نا قلين نے تولين كى اور سم عيسايتوں نے ان کمآبوں کی محافظت اس لئے کی تاکہ میرودیوں پر مخ لیف کاانزام قائم کرسکس حالا تکہ اُن کی جبوٹی ہاتوں کوتسلیم ہیں کرتے » یہ دیکھے ستر ہوس صدی کایہ یا دری کس سفائی سے میہود اول کی محرابیت کی شہادت ا مبرزن حبالد كصفح ١٨ يركهتا سي كمن. موال فول الحاق كے سلسلەي بىربات مان لىن جائے كە تورتىت میں اس قسم کے فقرے موجود ہیں ؟ كيرحلد٢ صفحه ٢٨٧ يس كمتاب كه:-"عبران متن میں تحسر بعب کردہ مقامات کی تعداد کمے ا لعنى صرف نوب ،جيساً كم مم يهل بيان كري بين، اسلطان جمين أولك دربارمين فرقه بروتستنث كي جانب أيك ایک درخواست اس مضمون کی میریخی تھی کردہ زبورس جو ہمار له عرب نون سي ايسابي بي الكريزي ترجم في بيان كستري سخ كاذكريا بي ١٣ ست كم حيس اوّل غالبًا اس مرادیمین فانخ رج AMES THE-CONQUE مرادیمین فانخ رجات کار ندریا، ورحس اول برطات الالان ما المام على الدراسكات لينظ (من والي المام المام) كم باد شاه بهي موت ين ١١

کتاب انصلوۃ میں داخیل ہیں وہ زیادتی اور کمی اور تغیر د تبترل کے اعتبار سے عمرانی سے دوسومق مات مين مختلف اورمخالف بسء المستار كأرلائل بمتاہے كه: ـ " انگریزی مترجمول نے مطلب خبط کر دیاہے ،حق کو جهایا اورج الول کو دصوکاریا، اور انجیل کے سیدھے سادے مضمون کو بیجہ مناڈ الا، اُن کے نزدیک الرکی روشنی سے بہتر اور جھوط سے سے افضال ہے یا ا مسر برد فن في جو كونسل كاركان مي سے تھے، جديد ترجمه كرنے کے درخواست کی تھی، کیونکہ انگریزی میں جو ترجمہ مرقب ہے وہ غعطیول سے برزیہ، اور یادریوں سے کہا کہ تمحا سے مشہور انگریزی مترجم نے عدعتیت کی عبرتوں میں آ کھ ہزارہ سوائتی مقامات میں تحرایت کی ہے. اوراس طرح وہ بے شمار انسانوں کے عہد جدید سے منحوت ہوئے اور جہتم میں داخل ہونے کاسب بنا ہے، البنول اوال جو تمبر ٢٠ . ٢٥ و ٢٩ ين درج بن مم في وارد كيت وكات نقل کتے ہیں، تطویر کا ندلیتہ ہم کو دوسے اقوال کے نقل کرنے سے مانع ہوتا ہے،ان میں سے اکثر مقاصد تللہ کی شہرا د تول سے واضح ہوجائیں گئے. ابہم صرف ایک قواہے نقر کرنے پراکتفار کرتے ہیں،جس میں مخراهین کے اقسام وا نواع کا اعترات موجو دیج اس کے بعد دوسے اقوال کے نقل کرنے کی چنداں صرورت نہیں، موگی، اس طرح گل ا قواق کی تعدار تمین ہوجائے گی، ا ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ باب ۸ میں دیریس ریز نگ کے د قوع كاساب من صحمعى اسمفالطر عجواب كى ابتدارميس 'ا ظرین کو بتا سے جاچکے ہیں، کہتا ہے کہ اس کے وقوع کے بھار کہ سباب ہیں، ہوران کی نظر میں تخریف کے ہے۔ سبدیب اول کاتب کی غلیلی ادراس کی مجول ؛ جس کی چند صورتمیں ہیں :۔

> له معن اختلاب عبارت، دیجے سفی جداول، ۲۲۲

اوّل يدكه تنب كوجس شخص نے لكھوايا اس نے جوجا بالكھ ديا، ياكاننب اس كى بات پورے طور پر ہم محد سکا، اس لئے اس نے جو لکھ سک تھا لکھ مارا، ددسكرعران اوريونانى حروف ممشكل اورملة على تقع ،اس ليم أيك كي دوسي كولكم ديا،

تميرے ، كاتب نے اعراب كوخط سجها يا اس خطاكوجواس يرلكھاجا آ تھا حرف كاجُرُوْ تجهدایا، یا نغس مضمون کو مجھ کرعبارت کی اصلاح کردالی، اوراس میں غلطی کی،

چوتھے، کا تب جب ایک مقام سے دوسری جگہ سبنجا تواس کواحساس ہوا، نیکن اینے مکھے ہوتے کو کا طنا مناسب مصحفا ،اور جومقام مروک ہوگیا اس کو و وہارہ مکھ و یا

اور يملى تحرير كوتون كاتون رست ديا،

یا بخوس اکا تب ایک بات کو حجود گیا تھا، بھر دوسری ات مکھنے کے بعداس کو احساس بوا تومتر دكم عبارت كواس كے بعد تكھ ديا، اس طرح ايك عبارت ايك حكم د ومهري جگه منتقل موکني ا

مجية ، كاتب كى نظرات قَا بَوك كنى اور دوسرى سطر سرجايا يى اس لئے كھے ...

عبارت روكتيء

ساتوس، کاتب کو مخفف الفاظ کے سمجھنے میں غلطی ہوگئی، اور اس نے اپنی مجھے مطابق اس كولكه دا لا،

آئھوں ، اختلامن عبارت سے داقع ہونے کا بڑامنشار کا تبول کی جہالت اور غفلت مي كرا مخول نے حاشيريا تفسيري عبارت كا جُرز دمتن سمجه كراس ميں شامل كرديا، ا نسخه منقول عنه میں کمی واقع ہونا، اس کی بھی چند صورتیں ہیں ا بعض مرتبه حرون کے اعراب مسط محتے، یا دہ اعراب جو ایک تھے ہم تھے،اس کی دومری جانب کسی دوسے صفح پرام بھرآیا اور دوسے صفح کے حروف کے ساتھ اس كى البيي آميزش بوگئي كه أن كاجز وسجه ليا كيا،

لعص اوقات حجولًا موافقره حاست يربغيركسي علامت سے لكھا موالحف،

دوسے کاتب کوم مدمعلوم ہوسکا کہ اس فقرے کوکس جگہ بکھا جاتے او غلطی کرگیا، سے اسبر سے اخیالی تھیجے واصلاح ہے، اس کی بھی جند صور تیں ہیں ؛ سے اسبر سے بعض مرتبہ کا تب نے اتفاق سے بیچے عبار توں کو ناقص مجھایا سمجھنے میں علطی کی یا پیخیال کیا کہ عبارت توا عدکے اعتبار سے غلط ہی وہ الانکہ وہ غلط بھی ا بلكغلطي اصل مصنفت سےصادر بہوئی تھی، دو کے بعض محققین نے غلطی کی اصلاح صرف قواعد کے مطابق کرنے پر اکتفار ہیں کیا، ملک غرفصیح عبارت کو فصیح سے برل دیا، یا بھرتی کے الفاظ کوخاچ کر دیا. یا مرا د و نسب الفاظ كوجن كے درميان كوئي واضح فرق موجو ديد تھا، ساقط كرديا، تیسرے .سب سے زیادہ کیرالوقوع غلطی یہوئی که انتھوں نے مقابل فقروں کو برا برکردیا، اس قسم کا تصرّف البخیلول می خصوصیت کے ساتھ کیا گیاہے، اسی وجہسے وآس سے خطوط میں کیڑے ہے الحاقات سے تھئے، تاکہ اس کی وہ عبارت جواس نے عہد علیق سے نقل کی ہے، یونانی ترجمہ کے مطابق بوجائے، چوٹتھے، بعض محققین نے عہد جدید کولاطینی ترجہ کے مطابق بنا دیا، جو کھا سید سے اور کھا سید سے اور اور کا استاری کا ارتکاب جس کسی کی جانب سے ہوا،خود غرضی کی ا بنارير موا بى خواه تحرليت كرنے والا ديندارطبقه سے تعلق ركھتا بوء بامبتدعین میں ہے،گذمشتہ برعتیوں میں یہ الزام مارسیون سے زیادہ کسی کونہیں دیا گیااو<sup>ر</sup> ہ اس سنیع حرکت کی وجہ سے اس سے زیادہ کوئی ملامت کاسبتی ہوا ہے، نیزید بات بھی ابت ہو جکی ہے کہ بعض قصدی سخریفات ان اوگوں سے صادر ہوئی ہیں، جن کا شمار دینداروں میں ہوتا تھا، اور می تح بیفات اُن کے بعداس لئے راجے مترار يائين كرأن كے ذريعيكسى مقبول مستلدكى ائىدحاصل كى جاسے يااس بروا قع بونے والا کوئی اعتراض د در موسحے، ہورن نے بیٹمارمثالیں ان جاروں سباب میں سے ہرسبب کی اقسام کی بیان کی ہیں، تطویل سے اندلیشہ سے ہم انھیں چھوڑتے ہیں، گروہ مشالیں جن کو دبیندار دل کی

تولیت این کرنے کے لئے اس نے نقل کیا ہے ، کتاب فاقت سے نقل کرتے ہیں اور کہنا ہے کہ:

مثلاً انجیل لوقا کے باب ای ، بت اس خصر البجور دی گئ ، اس لئے کو بعض دینداروں نے بیگان کی کو فرشہ: کا خوا کو تقویت دینا اسس کی خدائی سئے ، اسی طرح ابجیل متی بیسا ول آیٹ اس اس اس کی خدائی سئے منافی سئے ، اسی طرح ابجیل متی بیسا ول آیٹ اس اس اس کی خوائی سے قبل اسکا الفاظ میں اس سئے کہریم می دائی بار بیسا میٹا ، کے الفاظ آیت نمر ہو تا ہیں ترک کر نے گئے ، محض اس سئے کہریم می دائی بار بیسا میں شک نہیدا ہوجائے ، اور کر تعبوں کے نام بیلے خط کے باب ہ اور اسکولی آل اس سے بیلے مرکز کی الم اس سے بیلے مرکز کی الم اس کے کا الزام مذکر کی جا سے ، کیونکو بیجود السکولی آل اس سے بیلے مرجوع تقا ،

مرجوکا تقا ،

مرجوکا تقا ،

مرجوع تقا ، اور لبعض مرشدین نے بسم میں بعض الفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور لبعض مرشدین نے بیلے مراکز کو اس سے فرقر ایرین کی تا ٹیر مہوتی ہے نے بیلے الفاظ کو اس سے فرقر ایرین کی تا ٹیر مہوتی ہے بیلے ، وربوعن الفاظ کو اس سے فرقر ایرین کی تا ٹیر مہوتی ہے بیلے ، وربوعن الفاظ کو اس نے درکر دیا ، کہ ان کو یہ خیال مواکہ ان سے فرقر ایرین کی تا ٹیر مہوتی ہے ۔ وربوعن الفاظ کو ایک الوقا باب آیت ہ ہے سر بانی لونانی عربی ایتھو کی وغیرہ ترجوں ، وربوعن الفاظ کا المختل لوقا باب آیت ہ ہے سر بانی لونانی عربی ایتھو کی وغیرہ ترجوں ، وربوعن الفاظ کو ایک الفاظ کو المختل لوقا باب آیت ہے سر بانی لونانی عربی ایتھو کی وغیرہ ترجوں ، ویک میر بانی لونانی عربی ایتھو کی وغیرہ ترجوں ، ویک میر بانی لونانی عربی ایتھو کی وغیرہ ترجوں ، ویک میر بانی لونانی عربی ایتھو کی وغیرہ ترجوں ،

الله س آبت میں حصرت میں علیا اسلام کی میسند بھائسی ہے ایک رات قبل پر ایشانی کے عالم بیں جبل رہتوں برجانے کواقو مذکورہے ، اور برکم اگیا ہے کہ ایک فر شدہ آپ کونقو مین دینا تھا ، آبت کے اعاظ ہیں ہوا ہے کہ عاشیہ برگذر بھے ہیں ایک بارت نے اس آبت کو الی فی قرار دیا ہے ، نیزاس مسلم میں جدر ہات کے عنواں ممانوی بات بھی ۱۹ اس کی حاکث پر نفر رہے مفصل بحث ہے آسے طور ملاحظ فرایش ۱۱ تقی سعب ماطم پائی گئی ہ وجہ اس کی اس مرسم کی مشکنی بوسف کے ساتھ ہوگئی توال کے اکھے بونے سے پہلے وور وح الفذكس كی نذر سے ماطم پائی گئی ہ (۱۹۱۱) ۱۳ ت سے ماطم پائی گئی ہ (۱۹۱۱) ۱۳ ت سے ماطم پائی گئی ہ رہا تا ہو ہوں کہ بہا نہ ہوا، (۱۱ ور ۱۷ ور ۱۳ می میں دیکھے اس کی تشریح صفح ۱۷ می برغلطی غرب کا کی میں دیکھے اس کی تاب برین شدید کا میک ہے بہا نہ ہوا تا ، ندا سمان کے فرشنے ، نہ بٹیا ، گر باب فرفنہ ابرین شدید کا میک ہے ، اس کی تاب ہو تی ہے ، کیونکو بیراں بیتے ، نہ بٹیا ، گر باب فرفنہ ابرین شدید کی گئی ہے ۱۳ ت

مِن بِرْصِلْتُ لِيَّةً ،

منزببت مے مرشدین کی نقلوں میں بھی محن فرقر یوٹی کمیس کے مقابد میں اسس سے بڑھ کے منظم میں اس سے بڑھ کے منظم کے منظم میں میں مور نقط کی میں دوصفتیں یا ٹی جاتی ہیں ۔'' عرض ہورن نے کئے بھٹ کی تمام احضالی واسکانی صور توں کو بیان کر دیا ،اور اکسس ، مر

كاصاف افزاركيا ہے كەكتبسما ويريس تحريف واقع بوئى ہے،

ا مس می کیتے ہیں کہ جب بربات نابت ہوگئی کرحوا کشنی اور تفسیر کی عبار تیں کا نبول کی غفلت ا یاجہالت کی بناء برمنت میں شامل ہوگئی ہیں ،اور یہ بھی نابت ہوگیا کہ اصلاح کرنے والوں نے اُن عبار نوں ہیں بھی اصلاح کی جو اُن کے خیال میں قوا عد کے خلاف یا واقع میں غلط تنفیس ،

اسی طرح میر بھی ٹاہٹ ہو گیا کہ انتھوں نے بغیر فصیح یہ تر کو نفیج ہاتو ہے تندیل کیا واور زائد یا مرادف کو خارج کر دیا ؛

دریر بھی ابت ہوگیا کرمقابل فظروں کو بالخسوص انجیبوں میں انہوں نے برابر کر دیا اسی ب ریول کے خطوط میں الحاق ٹری کٹرت سے یا ہوا آ ہے ،

وربیر مجھ محفق ہوگیا کہ تعب محفقین نے عہب میں مدید کو ان طبین ترجمب کے مطابق بنادیا ، اور ایک ہو بدیوں سے فضد اجو تنج بعیث کرنا جا ہی وہ کرڈائی ، اور دین ار روگ بھی کسی مسئسلہ کی تا تید ایکسی عشراص کے دور کرنے کے لئے عام طور برتح لیف کیا کرتے تھے ، جوائن کے بعد راجے قرار یا تی کہنے ، تواب بتایا جائے کہتے رہین کا کوٹ ادفیقے ۔ بانی ردگیا ہے ؟

اب اگرہم بیکس کے جھوڑ نے برراصی مذکتھے ،اسی طرح جاہ و منصب کے بجاری ہونے کے سبب اسے اسے اسے اور اس کے جھوڑ نے برراصی مذکتھے ،اسی طرح جاہ و منصب کے بجاری ہونے کے سبب اسے جھوڑ نے کو شیار مذکتھے ،انہوں نے بھی اسی طرح بعض ان عبارتوں میں اسساں م کے ظہور کے بعد تحریف کی ،جو مذہب لام کے بی میں مفید ہوسکتی تھیں ،اور یہ کے بینی ان کے بعد بائکل اسی طرح راجح قرار انے کی ،جو مذہب لام کے بی میں مفید ہوسکتی تھیں ،اور یہ کے بینی ان کے بعد بائکل اسی طرح راجح قرار انے کہ آبت بیں ہے کہ فرائت نے معنوت مربع سے کہا اور حدالقد اس کجھ بر از ل ہوگا اور خدالفالی کی قدار ت بختے برسایہ ڈوالے گی ،اور اس سبت وہ مولود مقد اس خد کا بینا کہلائے گی اور میں اسے کہھی عقیدہ تسلیت کی جائے کردید ہوتی ہوتی ہوتی کا ات ،

دی گئیں جس طرح ان کی گذاشتہ تحریقات ان کے دور رے فرقوں کے مقابلہ میں راج قراردی گئی تھیں ا بلہ جزیکہ یہ تخرافیت ان کے نزدیک ان تحریفات کے مقابلہ میں زیادہ مہتم بالشان تھی جوا ہے فرفوں کے مقابلہ میں کی گئی تھیں اس ملے اس کی زجیج مجمی دور مری مخرافیات کی نز جیجے سے بڑھی رہی ،

مصر منظیج اور حوار اول نے ان کما بول کی سیائی کی گواهی دی ہے

دوسرامغالطه

دور امغالط یہ ہے کو مبیع علیات الم نے عب رعین کی کتا ہوں کی سیجائی کی شہادت وی ہے ، اور اگران میں تخرلف واقع ہو فی تھی تب تو مبیع الیسی شعبادت ہرگز نددے سیجے تھے ، بلد ایسی صورت میں ان کے لیٹے عزوری تھا کہ دہ بیجودیوں کو اسس تخریف برالزام دیتے ، اس کے جواب میں سب سے بیلے تو ہم بر کہیں گے کہ جو بحرعب مثنی اور عہد وجدید کی کتابوں کے لیٹے فوائز لفظی آبٹ شہیں ہوسکا اور کوئی الیسی سند شہیں ہائی گئی جومصنف تک متصل ہو، جیسا کہ باب اول کی فصل دوم میں معسلوم ہوجیکا ہے ، اور کھی نموند کیا ب استمار کے بادے میں مقصدہ کی تشہادت شمباریس ناظرین کی نظرے گذرجیکا ہے ، اور الجیل متی کے تی میں مقصدہ کو میں معتبر دال ایس ہے دیکھ چکے ہیں ، نیز کتاب ایوب اور کتاب غول الفز اوت کی میں معتبر معلوم ہونے والا ہے ۔

مغرض جبله اقسام کی کھڑ دیت ابت ہو جکی اور دینداروں کی جانب سے کسی مسلہ کی البید ایک اعتبار اسے کسی مسلہ کی البید ایک اعتبار اسے دفع کرنے کے لئے بھی تحریف خابت ہوگئی جبیاکہ ابھی ابھی ... فول نمبر سائلہ من اظہان کو محت اوم ہو چکا ہے ، اکسس لئے یہ کنا بیں ھالیے نز دیکٹ کوک ہیں ، لہا ذا ان کی کسی آیت سے ھارے خلاف کو بی ... ، است مدلال کامیاب منہیں ہوسکتا ، کیونکہ ممکن ہے وہ آیت التحاقی ہو، جس کو ڈیندار عیب شیوں انے دوسری صدی کے آخر یا نمیسری صدی میں

له و يجيئ صفي ۱۵ جلر بزا که و يجھنے صفح ۱۱۰ جلر بزا

عده يعنى ص أبت سے صابے خلاف استدلال كياجار إب،

فرقت ابیونیه و بارقیونیه و <mark>بانی کیز کے</mark> مقاہر میں بڑھا دیا ہو ، اور ی*رنح لف*ات اُن کے بعب ر اس لٹے اج قرار دے دی گئی ہوں کہ ان سے کسی سلم مشلہ کی ، ٹیر ہوتی تھی ، جیساکہ انھوں نے فتسٹر ایرین ادر لوٹی کینس کے مقابد میں کیا تھا ، اور میرتحریفیت ان کے بعد اس نے راجے قرار بائیں کہ یہ بینوں مرکورہ فرنے عہب رعتیق کی تمسام یا کٹر کتابوں کا انکار کرنے <u>ستھے ، جنا کیے مہیلے</u> فرقر كا انكار مرايت نمبرا مغالط نمراك بواب مين آب كي نظرت كذر حيكاي، بل این تاریخ می فرفهٔ مرقبونیه کاحال بیان کرتے ہوئے کتاہے، « اس فرقه كاعقيده پيرخه اكه دوخداموجود من «ايك نكي كاخالق اوردوسرا بدى كا «اوراس بات کا قائل تفاکہ توریت اورعبد عنیق کی دوسری تما میں دوسرے ضراکی دی ہوئی میں اور به سب مورجد برکے خالف بن ،، ورلارڈ نراینی تفسیر کی جلر مصفحہ ١٨٨ ميں فقيد كاحال بيان كرتے ہوئے كتاب :-مديد فرقد كها ب كرميج داول كامجو دعسيي كالب منيس ب اورعسى كاكي مرموسي كى تراجب مثانے کے سے ہوئی اکمونکردہ انجیل کے مفالف تھی وا ور لارڈ نراینی تغییر کی عبد میں فرقہ ، نی کیٹر کے احوال کے تحت بیان کرت ، ہے کہ : ٥ مؤرخين اس بات پرسفق مي كه مع لورافر زندكسي زيار مين مجي عب ياتين كي مقدس كتابور كو منهیں مانٹا نظاء اعمال ارکلائے میں اس فرقہ کاعفیدہ یہ تھی سکھا ہے کہ شیطان سے سہو دکے پیٹروں كودهوكه اور فريب ويا ، اورستيطان بي في موسى اوربى اسرائيل كے بيون سے كلام كيات، بر فرقد بخیل نوحنا کے باب آبیت مصاب سندلاں کر تا تھ کومیٹنے نے ان سے بتا یا کدوہ ہوراور دیٹر کے ہیں ؟ دوسرے ہم یہ کہتے میں کہ گرهم اسس کے الحافی یا غیرالحاقی مونے سے قطع نظر بھی کر لیں تب تھی اس سے ان تمام کتابوں کی سند ابت مہیں ہوسکتی ، کیونکہ اس میں مذقوان تمام کتابوں کی تعداد بٹائی گئی ہے ،اور ندان کے امور کی نے ندھی کی گئی ہے ، تو پھر یہ بات کیونکر معدوم مہوسکی ہے یمب عثنیٰ کی جو کما میں بہود اوں کے یہاں راٹیج تھیں وہ انتالیس ہی تھیں ، جن کواٹ دو رکا فرقد يرونستنط انتائب والبيرود جي البس كتابين جي جن كوفرة كتيمولك تسليم كرتاب واس الع له عظيم محصصه بيع آسة سب جوراور د كوم الخ ١٠١٠٠٠

کہ ان کتابوں میں کتاب دانیال تھی شامل ہے ، <u>جسے تھزت میں ہے</u> تھے ہے بمجھے یہودی اور دو مرسے متاخرین رسوائے یوسیفس مؤرخ الہامی منہیں ماننے ، بلکہ یہ لوگ دانیال کا نبی ہو نامھی سلیم نہیں کرتے اور ایسیفیں مؤرخ جوعیا بڑوں کے بیب ں معتر دستندا درمتعصب بہو دی ہے ،اور مستبیح کے بعد گذراہے ،وہ اپنی تا ریخ میں صرف اتنی بات کا اعتراف کر تا ہواکتاہے " ہما سے ہاس اسی نبراروں کا ابوں کا وجود رئیس ہے جن میں ایک دوسری سے مناقض و نی لف ہو، بلکہ جائے۔ نز دیک صرف وہ کا بی ہیں جن میں گذشتہ زبانوں سے اتوال سکھے بس، جوالب ی بس، ان میں بارنے کے بی موسی کی بیں بجن میں ابتد ئی آفرینش مصموسی کی وفات مك كا حال انكهاب واورا كنابي وه بس جودد رست يغيرون في الكوي ومن مون مع واليسلام کی دن ت کے بعد اُن کے اپنے دینے دور کے صلات الاد تیر بادشاہ کے عبد انک کے تکھم وسٹے ان ، بق جوركما ين اور بن جن من عرف ضاكى حدوثنا بيان كى كئى ب ال و يجيف الكشير المن المسام يدا بت بنيس موا الدمرة جدكما بي سيم بين اس الم الماك مے بیان کے موافق نور میت کے علاوہ صرف سترہ کتا ہیں ہیں احالہ محد قدیر والسننٹ کے زدیک ان كتابوں كى تعربوتسىل داؤتيكى يوكىكى كاليائى الله الله مى يديم بيتر بنيس چيت كدان ميں كونسى كتاب سنزہ کی بوں میں شامل ہے ،کیونجہ اس تور خ نے خز قبال م کی حانب ان کی مشہور کہ آب کے علاقہ ا پنی تا ریخ میں دوکتا ہیں اور کھنی منسوب کی ہیں «اس فٹے لبطا ہریہی معلوم ہو تاہیے کہ بیردونوں كتابي الرحية ج موجود نبيس بس، مكراس كے زدد كي بيسة و كتابوں ميں تنا مل تقيس ، ادھ مقصدًا ك شبادت ١٩ من آب كومعلوم بو حيكا ي كريز المسلم ادر علماء كتيهو لك يداعة ان كرنے تھے کہ بہو دایوں نے اپنی غفلت کی وحرہے۔ بہت سی کتابوں کوصالع کر دیا ، بلکہ اپنی بر دیا تنی کے سبب بعض كوميما الدال اور كيد كوميلاديا. اس في بهت مكن سي كريدكماس ان ستره مي داخل ہوں ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتا ہیں جن کی نفصیل ہم انہی بیان کرنے ہیں اُن کے بارے ہیں فرقت ہ بر واسٹنٹ یا کنتھو مک یا سی تسیرے فرقہ کی قطعی مجال نہیں ہوستین کہ وہ عبد منتی ہے ان کے مُفَعَوْد مونے كا كاركر يحس اس مع مكن ہے كه ان ميں سے اكثر ان ستروك بور ميں نشأ مل مول . ۵ اس اعتران کے جو ب میں عیسانی علماء نے جو کھینے ، ن کی ہے نسے صف کے حاشیہ بر الاحظہ فرمائے ۱۱ ت

## كمث وكتابون كيفصيل

۱ - سفر حروب الرب دخداوند کاجنگ امه جس کا ذکر کتاب گنتی بال آبت نرمها میں آیا ہے ،اور مقصد ۲ شبهادت نمبر ۱۰ میں ناظرین کی نظرے بھی گذرجیکا ہے ، ہمزی واسکا کے تفسہ میں مکھوا ہے کہ :-

الا غالب برب كروشى في يكناب يوشع كى تعليم كے لئے الكيمي فقى ،اورالسس ميں سرزيين موآب

کے صدود کا بیان تھا ۲۔ کمآب الیسیز جس کا ذکر کتاب کیوشنغ باب آیت ۱۳ میں آیا ہے ، جیاکہ مفصد تاکی شہادت منبر آلا میں آپ کومع اوم ہوج کا ہے ،اسی طرح اس کا تذکرہ کتاب سموشیل نانی باب آیت ۱۸ میں بھی

آیلہے ا سا، ہم ، ۵ بسسلیان علالیہ اللہ کی تین کتابیں جیں ،ایک ۱۰۰۵ زلوریں بیں ،ووسری مبیں ا تاریخ مخالا فات ،اور تبسری میں بین هزار کہاونیں تکھی ہیں ،ان بیں سے بعض کہاوئیں آج بھی باقی بیں، جیسا کہ عنفریب آب کومع لوم ہوگا ،اوران تینوں کا ذکرسے وطیسِ اقراک کے ابنے آمین ۲۳،۳۲

یں بی ورور ہے۔ اُدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد میں آیت ۳۲ کی مترح کریتے ہوئے کہاوتوں اور زلور وں کے بارے میں کتا ہے کہ :۔

الفنيف كياب ا

بهرآبت ٣٣ كيشرح مي مخلوقات كي ناريخ كي نسبت يول كمتاب كر:-

" علماء كو "ار يخ عالم ك والمحى فقراق اور كمن د كى بريرا است قلق ب "

٢- كناب قوا نين السلطنة ، مصنفة سمويل حبس كاذكر سمويل اقل باب آيت ٢٥ يس آيا ہے ،

، تاریخ سموتیل،

٨ - "اريخ نا آن پيغمبر،

علی میں آباد میں میں ان تمنیوں کتابوں کا ذکر توار یخ اول باب ۱۲۹ بیٹ ۳۰ میں آیا

ہے وادم كلارك اپن لفسير كى جلد اصفى ١٥٢٢ يىس كبنا ہے كه :-

١٠ يركنابس ناسد مين١٠

١١- كناك معياه، ١١- كتاب عيد دغيب بين ١١ن دونون كاذكر تواريخ ناني باب ١٢

أيت ١٥ يس أيات -

١٢-كتاب أخياه بيغبر ١٣- مشاهدات عيد دغيب بين أن دونول كا تذكر وتواريخ أني

باب الين ١٩ ين آيات،

اسى كتاب ميں نائن سينبركي اربيخ كالبحى ذكر است ، أدم كلارك اپني تفسير كي سياد صغة الم

میں کہناہے کہ :-

١٠ يرتمام كما بين معب دوم بين ا

کے کا مرتزوع سے آخر تک سیکے سب موشل غیب بین کی آواریخ میں اور ناش نبی کی تواریخ میں اور جاد عیب بین کی تواریخ میں الخ سلت اور رجعام کے کام اول سے آخر تک کیا، وہ سمعیاہ نبی اورعب وعیب بین کی تواریخوں نسب معمول کے مطابق تا کمیند رہیں ؟

كن "ادرسليان كے وقع كام مروع سے آخر مك كيا : وہ ، في ني كيك ب ميں اورسيدني اخبا ، كي بيش كو ي ميں اور عبدوعيب مين

كى روايتون كى بيس بواس نے ير بعام بن نباط الن ، هے اور سيوسفط كے ، فى كام سردع سے أخر ك ، يا موبن فانى

كى اريخ بين درج بين بواسرائيل كے سلاطين كى كتاب مين شامل ہے ؛ اس سے يديجي معلوم مُوتا ہے كد كتاب يامو ، كتاب

بطرياصفي الاه بين كبنا ب كه :-ر بركاب و جكل تطعي مفقود ب ، اگر جير اوار جي ان ك البعث كي جانے كے دور ميں موجود تھي ا 10- كمّاب اشعياه بغير جمب من شا وعزياد كاحال شروع سے بخر بك درج نفااور حس كا ذكر تواريخ أني باب ٢٦ أيت ٢٢ بن أنات وأدم كلارك صفح ١٥٠٣م جلد من كما الدي ١٦ - كنّاب مشاهب التعياه سغير جس مين شاه حزقياه ك نفصيلي عالات عكم يوع يقي اجسس كاذكر تواريخ ناني إب ٢٣ آيت ٢٣ من أيات، ١٠٠١مهاه ع بيغير كامرتسب جو يوسساه كے بائے ميں كماكيا ے حب كاذ كرتوار يخ يالى بب ۵ س آیت ۲۵ میں آیا ہے ،آ دم کلارک اس آیت کی شرح کے ذیل میں کتنا ہے کہ:-ا برمرنزراب مفقودے!! ڈی آئی اور رجی دمنط کی تفسیریں محماہے کہ:۔ ١٠ اس رارار مين يدمر شرا بربيب واور حومر نفيه مجامشيوري وه قطف بدم شرينس موسكا كيونكر مشہورتصیرہ بروٹ مے دروناک و فغماورصرت و کموت بر مکھ گیاہے ، مخلف س منہ کے کہ یہ بورسی کی موت سے نعیق رکھانے : ٨ ـ كناب تواريخ الايم بحبس كالتزكر وكناب تحيابات كلارك ابني تفسير كي حليه م صفى ١٩٠٩ بير آب ي ك : -" برک ب موجود و کتابول میں موجود شہیں ہے ، کبونکران میں السس کی کوئی فیرست بھی نظ نہیں تی ، عِکہ یہ بیک دورہ ی سنتل کا ب ہے ہو ہے ، سندھے ا

جار سفرعبر موسی جس کا ذری سفر خروج باب ۱۳ آبیت به بین آیا ہے ،

الله اورعزیاہ کے باقی اسٹر درع سے تر ند آموس کے جیٹے یسعیاہ بنی نے سکھے یا کله ادر س کے نیکا عال الله اورعزیاہ کی جیٹے یسعیاہ بنی نے سکھے یا کله ادر س کے نیکا عال الله میں کے جیٹے یسعیاہ بنی فی رفود کیا الا استخاری کے معادہ اس کے ماد وی کے سرور یوسن ن بن ایا سب کے دنوں کی توریخ کی کتابوں میں سکھے جا اسکے علادہ ایک حتمال یریمی ہے کہ مرداروں کی فیرسٹ نخمیاہ کے زمان میں کتاب تواریخ میں وجود

رہی ہو ور پھر بعد میں مبخد اور پخریف سے اسے بھی حذف کر دیا گیا ہو الات کے اسے بھی حذف کر دیا گیا ہو الات کے اس

با ۔ گاب اعمال سیمان جس کا تزکرہ کی ب اطبی الآوں باب آیت اس میں موجودہ ،

اس کے علاوہ یہ بات ، ظرین کومع سلوم ہی ہے کہ لیسینس نے موز قبیاں کی مشہور کی ہے ،
علاوہ دو کہ بیں ان کی طرف اور منسوب کی بی ، اور پی خص عبیا بیوں کے نزدیک معترمور خ ہے ،
اسس طرح کمت دہ اور نا بید ہوجانے والی گابوں کی تعداد بائیس ہوجاتی ہے ، فرق پر ششنٹ کو کھی اس کے انکار کی مجال نہیں ہوسکتی ، علماء کم بیوں کے بیس سے طامس انگلات سے اپنی گاب مراء ہ الصدق میں جوار دو زبان میں ہے اور اس ماری میں ہے اکھا ہے کہ :۔

مراء ہ الصدق میں جوار دو زبان میں ہے اور اس مراء ہیں جی ہے اس میں سے کم اور نا بید ہو کمیں ،
ان کی تصواد ہیں سے کم نہیں اور میں ہیں جو کتب مقدسہ میں سے کم اور نا بید ہو کمیں ،
ان کی تصواد ہیں سے کم نہیں اور اس میں اور اس میں سے کم اور نا بید ہو کمیں ،

ضروری نوٹ

بعن بشارتیں جوابل کتاب سے منقول ہیں قدیم اسلامی کتابوں میں موجودے ہیں مگر وہ آجکل ان کی مسلم کتابوں میں مہیں ملتیں ، فالب وہ ان گمت رہ کت بوں میں موجود ہوں گی ، البنة لوسیف کی سنتہ اوت سے بہ بات نابت ہوگئی ہے کہ اس کے زمانہ میں یا بخ کت میں موسلم کی جا شب منسوب تقییں ، مگر یہ ہتے مہیں جائے کہ یہ بی جو جب کا موجود اور مرق ج میں ، بلکہ انظا ہر اس کے خلاف میں موتا ہے کہونکی موجود کتا میں ان کے خالف ہیں ، جب کہ قال میں کو مقد اس کے خلاف ہیں ، جب کہ وجود کتا میں ان کے خالف ہیں ، جب کہ قال میں کو مقد اس کے خلاف ہیں کو وہ نوریت کو خدا کا کلام سنتے ہوئے بچر بخر سخت مجبوری کے اس کی مخالفت کی سے ، اس سنتے یہ مکن مہیں کہ وہ نوریت کو خدا کا کلام سنتے ہوئے بغیر سخت مجبوری کے اس کی مخالفت کرے ۔

مغالطه کا تیسا برواب کے زید میں موجود تھیں، اور سیسے ۱ اور اُن کے حور ایوں نے ان کی نسبے علیالتا ام کی نسب سیسے ۱ اور اُن کے حور ایوں نے ان کی نسبت سیسی اور سیسے ۱ اور اُن کے حور ایوں نے ان کی نسبت سیسی اور سیسی میں کہاں کی شہددت کا مفتقالی توحر ون اس فدر ہے کہ برگتا ہیں اس زمان کے بہوداوں کے پاسس موجو دھیں، خواہ وہ انھیں اشخاص کی نصلیوں ہوں ، جن کی طرف ان کو منسوب کیا گیا ہے ، یا ان کی تصنیعت نہوں ، اور خواہ کی نصلیوں ہوں ، اور خواہ

وہ حالات جوان میں درج بیں ہے ہوں اور کھیے جوٹ ،اس سنبہادت کا مقتضیٰ ہے تو ھرگز بہیں ہے کہ ہرکتاب میں جو واقعات درج میں دہ قطعی ہے کہ ہرکتاب میں جو واقعات درج میں دہ قطعی ہے ہیں، بکداگر مسینتے اور جواری ان کتابوں کے جوالہ سے کچھ نقال بھی کرنے ہے اور جواری ان کتابوں کے جوالہ سے کچھ نقال بھی کرنے ہے ہے ہات لازم بہیں اسکتی کہ منقول بھٹ راس قدر صبح ہے کہ اس کی جفین کی صرورت بہیں ۔

البنة اگرمسيني اس كے كسى جسنرويں ياكسى حكم ميں يہ بات صاف كر وسينے كہ يہ منجانب اللہ يہ اللہ اللہ يہ اور اسكى يرتفر : كا تواتر سے نابت بھى موجاتى تو بينك سبى مانى جاتى ، اس كے سواتو ہو كھي ہو گا وہ تحقيق كا محاج ہوگا ، يہ بات ہم محض اپنے قياس واجتہاں سے نہيں كہررہ ييں ، بلافرق بروشنٹ كے محققين نے بھى اخر كار اسى لئے كی طرف رجوع كيا ہے ، ورمذان لوگوں كے با تقوں بٹرى كت بنى ، جن كويہ لمحد و بدوين كہتے ہيں ، اور ان سے بحجاج بالدی بواج بودی کے نام مكوں ميں برساتى مبدلاك كی طرح بھيلے بڑے ہيں ، فرق بروششنٹ كا محقق بيلى اپنى كتاب مطبوعہ سے اللہ مبدلاك كی طرح بھيلے بڑے ہيں ، فرق بروششنٹ كا محقق بيلى اپنى كتاب مطبوعہ سے اللہ مبدلاک كی طرح بھيلے بڑے ہيں ، فرق بروششنٹ كا محقق بيلى اپنى كتاب مطبوعہ سے اللہ مبدلاک كی طرح بھيلے بڑے ہيں ، فرق بروششنٹ كا محقق بيلى اپنى كتاب مطبوعہ سے اللہ من يوں كہتا ہے كہ : ۔

اس بین کو از شک بنیں ہے کہ جارے شفیع کا قول ہے کہ قوریت طرائی کتاب بھی اور میں بیات مستبعد بھی بوں کہ اس کا فازاور وجود خلاکے سواکسی اور کی طرف سے بور الخصوص اس بناء برکر بعودی جو فرجی میلان کے مرد اور دو مرے کا موں شلا فنون جنگ دصلے بین طفل مکتب تھے ، وہ قوجد سے بھٹے بوٹ تھے ، ان کے سائل خداکی ڈات و عمانت کی نسبت بہتر بن بین ابخلاف دو سرے لوگوں کے جوبے شار معبود وں کے تال کا تھوں سے کہ جا سے شفیع نے جہد علین کے اکر کا تھوں کی بنوت بھی خاور اس میں کو ان سے سب میسائی لوگوں کا فرض ہے کہ جا اسی صراحی جا تیں کی بنوت بھی تسلیم کی ہے ، حسب عیسائی لوگوں کا فرض ہے کہ جم اسی صراحی جا تیں

رصفي كذشه الصطري

مله میاده سلیان کے احوال کی کتب میں درج نہیں ہے !

سه ديجيع صفح ١١٤ ١١٢ جديدا

عه طاحظه بوصفي ٥ ٢٤ جلد برا

ربی بربان کرعب رینین کل کی گل یا اسس کا ہر سرفقرہ سی و هیچے ہے ،اور اسسی ہر كناب كى كو ئى اصل عزوسے ، إيكه اس كے مؤلفين كى تحقيق واجب نہيں ہے ، اگر ان معالمات میمسیجی زمب کو مرعی بنایاجائے تومیں اسے زیادہ مجھ عرض بنیس كرون كاكراس شكل مين اوري سلسله كو بالعزورت مصيبت بين والنايري كا ، یر کابی عمی ارجی جاتی عقب ،اورج بیودی ها سے شفع کے مصر سے ، وہ ان کو ا نتے تنے محاری اور بہودی اس کی طرف رج ع کرتے ، اور جمل کرتے ہتے ، گر اس رجوع واستنعال سے اس نتیج کے سوااور کوئی بات اخذ نہیں کی جاسکتی ، کرجب مسرع عليدالسلام كسى بشارت كى نسبت صراحت كے سائف برفرمادى كرير منجاب لتر ہے تب قرمشک اس کا لہای ہونا اُبت ہوجائے گا ،وردصرف اتنی بات اُبات ہو گی كريدكما بين اس عهدري مشبور وستم تقين الميذا اس مورت بن بهاري كمتب مقدسه يهوًا} كنابوركيك بهترين شاجرًا بت موظى ، كراس شهاد كى خاصيت كالمجميا طرورى به اور برخايت اس . خاصیت کے برعکس ہے جس کویں نے بعض افتات بیان کیا ہے ، کہ سروا تنعے کی ایک مخصو ملت ادر فطرت ہوتی ہے جواس کے بوت کوسٹنکر کرتی ہے ، یرفطرت اگر مرمخالف موتی ہے لیکن تمام گوشوں برنگاہ کیجے تیجیزایک ہی ہے۔مثلاً لعقوب اسے خطین كتابية كم يتم ف إوب كم مركاحال مناب ادريدود دكادك فصو دكوجانا ب ملا الكمسيحي علماء كے درميان كماب الرب كى ضائيت عكر اس كے وجود كى نسبت نزاع واختلات جلاآ بآب العقوب كي شهدت في مرف اس فدر تحجاديا كريكاب ا نے دقت میں موجو د تھی ،اورمیو دی اس کوتسلیم کرتے تھے ، پولس تیمنمس کے ام ددمرے خط میں کہناہے کہ وہ جس طرح بنیت ادر میبریس نے موسلی کی فی لفت كي خفي اسي طرح به وكر بجي سي كي مخالفت كرتے بين الله الك بدد وقول نام عب يغنيق بن موج وطهين بن ١٠ور بية بين جلناكه بولس في ان د ولون نامو ل كو حجو في

که بعقوب ۱۱ موجوده اردو زجر کی عبدت سے یا تم نے الوب کے صبر کاحال تو سنا ہی ہے ، اور خداوند کی طوٹ سے جو مس کا نجام ہوا شہے بھی معلوم کر رباط ۱۱، ت سے بہ آیت ۸ ، ت کابوں سے نقل کی ہے ، و روایت کی بناہ بیمعلوم کیا ہے ، نیکن کو ٹا تھنیں بھی یہ خسیال منہیں کرسٹ کا گریہ واقعہ کہی ہوا جو آنو پولسس س کو کتاب سے نقل کر نا ،اور نبود اہنے کو روایت کی سپواٹی نا بت کرنے کے سئے مرعی نہ بر نا، چرجا ٹیکہ وہ ان سوالات کے جگر میں اس حرج بھنستا کہ اس کی تنے سراور خط دونوں س تحقیق پرموقوں ہوگئے کہ نیسیں اور بہرس نے موسلی علی عالفت کی تھی یا نہیں ؟

اس لفزیرے میری فرعن برہیں ہے کہ میرود اوں کی وار سرائے کے ففر وں کے لئے کو تی شہ دن ایوب کی تار رہے اور نیس اور ممرسی سے بڑھ کر نہیں سے جکہ میں ایک دوئیے مہلوا و رجد بدیطر پرہے سوخیا ہوں ،میرامقصد پرہے کہ عہب رعتین کے کسی فقسرہ اس کے معتبر مانے میں کسی فارجی ولیل کے عنبار کرنیکی ضرورت مذرہے اجو تحقیق کی بنسبیادے اور بربات جائز منہیں ہوسکتی، کر دوری توار کے کے مطے براق عدہ مان میں جسٹے کدان کی ہے بات سیجی ہے ، ورنہ پیرتو ان کی تنام کما ہیں جھو ٹی ہوجا بیر گی ، کونیک براتا عده کسی دو سری ک ب کے سے تا بات نہیں میں اس مرکی فریمنے صرور می مجتل جو س س بنے کہ ولی ٹر اور اس کے ست گردوں کا قصیعے بدراز ہے پیر طریفٹر ریو کہ وہ بیودلو کی غل میں گھستے ننے ، کندم بہب عبیوی رحمہ ید ور بوت ، ان کے لعض اعز صا كاستء توير سے كرمن في كالشعر ع واقعر كے خدت كى كنيّ ، وربعض عد إضات كا منت عصف مبالعذب، مگر ں عنز صان کی نہدیاں اس برہے کہ سیح ورف یم علین کی شہادت موسی عدور دوسرے بیٹروں کی رسالت پر گئی بہودیوں کی توار بربخ کے ہر مرقول اور مرہر جرکی نصدی ہے ۱۰ دبر س واقعہ کی ضانت مذہب عبیوی بروا ے ، جو عب ریمان من در جے ان

اب قار تبن ملاحظہ فرد بیس کہ اس محقق کا کلام ہما رہے دعوے کے مطابق ہے یا نہیں ؟ رہی یہ بات کہ س نے یہ کہاہے کہ کتا ہا آیواہ کی مظا نبت بلکراس کے وجود کی نسیت علماء تصاری ہیں فردع ہے ایہ در حقیقیت ایک بڑے اختلات کی جانب اشارہ

كياكيد، كيوكرب عانى ديز جوا كيم مسهور بهودى عالم ب السي طرح مي شيس اور اليكارك اور ملرد استاک دیورو نے کہا ہے کہ ابوب محض ایک فرضی نام ہے ،جس کامصداق کسی زما مذ میں نہیں ہوا ، اور انس کی کتاب محض جوتے انسانوں کامجوع ہے ، کا منھ اور وانسی وغیب كيتے بن كريشخص واقعہ بين موجود مقا ، بھر السس كے دجود كو تسليم كرنے والے اس كے زمان كى تعين مين سات مخلف رابش ركھتے بن ، بعقن کی ائے یہ ہے کہ بہموسٹی علیہ السّلام کا مجمعمر تقا البعن کا تو ل ہے کہ یہ قاصنیوں ے زمانہ میں یو شع عرکے بعد ہوا ہے ، بعض کا خیال ہے کہ یہ اشی روس یا ار دشیرشاہ ایان کا ہمعصرہے ، انجھن کافول ہے کہ یہ اس زیانہ کاشخص ہے جب کر حضرت ابرا ہیم عکنعان میں بنیں آئے تھے ، لعقن کی رائے ے کیعقوب کا محصرے ، لعض کا نصلہ یہ ہے کہ معمان عديات ام كامم زمانه سے ، بعض كيتے من كرىخت نصر كے زمانه كا ہے ، فرقه يروتسند ك محقق مور ن كتاب كران خيالات كالمكاين ان كي كرورى كي دليل سے ، اسی طرح اس کی جائے بیدائش غوطر کے بات ہیں اختلاف ہواہے احمیس کا ذکر اس کی کتاب کے باب است ا بیں آن ہے ایر میگد کس ملک میں واقعے سے ۱۱س میں تین قول بین جنامی بوجارٹ اور اسٹ مام و کامتھ دیؤرہ کہتے ہیں ، کہ بر ملک عرب میں ہے ، میکا ٹلس اور الحجن کی ائے بیرہے کہ یہ دمشق کے علاقہ میں تھا ، لوڈاور ماجی اور مبلز ، و کوڈ ااور لعض متا خرین کا دعوای یہ سے کراؤ طہ ادومیر کا نام ہے ، اسیطرے کا خنادث اس کیا ب کے مصنف میں بھی یا یاجا تا ہے ،کدوہ میہودی ہیں اوری سليمان ۽ ياستعياء ۽ ياكو ئي مجبول الاسم شخص جو بادمت ه منسار كالمجعف تفا ، بجراخرى نول کے قالمین میں اختلات بھلا انعیش متقدمین کے نز دیک اس کو موسلسی مے انی زبان می آھندھ اله " قاضيون كاز مانه "تشريح كے لياد يجھے ،صلى ، سوكاها ستى ١١ ت علد قديم عربي تراجم مين اس كانام غوطه ، تجهی مذکور سو کا ، لیکن عربی زجم مطبوعه مصله از عبس معوص ۱۱ در موجوده ار دو ترجمه مین مومل ، مکهاست ا سے تام ور فسنوں میں یہ نام اسیام ، می مکھاہے ، گرانگریزی مر مم نے اسے SPANHEim ککھاہے ان دونوں ناموں کے کسی عالم کے حالات ہمیں معلومہ نم ہوسیے ۱۳ ت سکا 🛘 المجن ۱۸ ع کا ایٹھار ہویں صدی کا مشہور

کیا تھا ،آریجن کہنا ہے کہ ابنوں نے سریانی سے عبرانی میں ترجب کیا تھا ، اسی طرح کتاب کے افتام کی مجمد اسی طرح کتاب کے افتام کی مجمد اسی محلوم ہو جیکا ہے افتام کی مجمد اسی محلوم ہو جیکا ہے اس طرح ۲۲ قشم کا فتلاث یا یا جا آہے ،

براس دعوی کی کافی دلیل ہے کدام کتاب کے پاس اپنی کتابوں کے سلے کو ٹی سندِ تفسل مہیں ہے ، بلکہ جو کچھ بھی جہتے ہیں محض قیاسس و گمان ہی کے طور پر کتے ہیں ، پار ری یہ و ڈور نے ہو یا بخو ہی صدی میں گذرا ہے ، اس کتاب کی سخت فرمت کی ہے ، وارڈ کسیفولک نے نفسل کیا ہے کہ فرقۂ پروٹسٹنٹ کے بیشوائے اعظم جناب لونھ سرنے کہا ہے کہ :-

ار مر فرص کریس کرید میرود کی یا منسا کے زمانہ کی سی مجہول الدسم شخص کی تصنیب ہے تو اس کا بہای

بونا أبث بنين بوسك،

ادھر مقصد نمبر وست دن نمبرایں آب کومعلوم ہو چکاہے ،کرکتاب آسنز متف بین میسائیوں کے بہاں معصف کا ۱۲م میسائیوں کے بہاں میسی میسی کے بہاں میسی میسی کا اور انہائی شیس نے اس کے مصنف کا ۱۲م میسی نفینی طور برمع اور منہیں ، میسی ، گری ازی رن اور انہائی شیس نے اس کورد کیا ہے ، اور

ایم فیلوکس نے اس پرسٹ برنا ہرکیا ہے ،

میں حال کتا ب سنید لافشاد کا ہے جس کی ہے صد مذمت پادری نیبو ڈور نے اسی طرح کی ہے جس طرح کتاب ایوب کی ، اور سیمن ، سیکرک اس کی سیجائی کا انکار کرنے ہیں ، وسٹن آور لعن مثاخرین کا بیان ہے کہ یہ برکاری والاگانا ہے ،اس کا البامی کتا بوں سے خارج کیا حب انا ملے میں بنس آنا کہ اس کے بر برکاری والاگانا ہے ،اس کا البامی کتا بوں سے خارج کیا حب انا ملے میں بنس آنا کہ اس کے ،وجود فرقر پروٹسٹٹ اے کتب سلم ہیں کیوں شامل قرار دیتا ہے ؟ ۱۱ ت

خروری ہے ، لركمتاب كرفا بريبى ب كربيجها كاب ب ، وار وكسيفولك في كاستيليوكا قول نقل كياب كراس كما ب كاعمب وعنين سے كالا جانا ضرورى ہے ، يہى حال دوسرى كما بول كاہے ، یس اگرمسیسے علیالتلام اور حواریوں کی شهرا دت عہد عتین کے سر سرجز و کو تابت کرنے والی ہوتی الو اس متسم کے شرمناک اختلافات کی مسیحی علماء کے درمیان اگلوں میں کھی ادر کھیلوں میں بھی گنجائش نہ ہوتی ،اس لئے انصاف کی ات بہی ہے کہ بیلی نے ہو کھر کہا ہے دہ اس میں باسک آخری باٹ ہے اوراس کے فول کے مطابق اعتراف کے لغیرو آن کے سلتے اقرار کی کوئی جگرمہیں رہی، مهادت نمبرا ابیں اپ کومعلوم ہو چکاہے کہ علماء مستحیین اورعلب ابہور دولوں اس امر میمتفق من کر عوراء سے کتاب تواریخ اوّل میں علطی کی ہے ، اور برکتاب بھی ان كابوں ميں شامل ہے جن كى حقابت كى شہادت ان كے خيال كے مطابق مسيم ان دى ہے ، اب اگر بیلوگ بیلی کی تحفیق کونسسیم نہ کریں تواس علمی کی تصدیق کی نسبت کیا فر ماٹیں گے ؟ . بجر سويق بم بركن بس كراكر م تطور فرض محال به بان تسليم رس نسيح اور حاريوں كى سنسها دت ان كما بوں كے ہر مرجز و مبرتول کی تصدیق ہے ، ننب بھی یہ ہائے لئے مصر نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ بات ابت ہوجی ہے رجهورعلماء مسبحیین اورمنقرمین میں سے جب من اگریٹا من م*کریزانسٹم کا مسلک اور*نمام رقه کمتیمو مک ، اورعلاء پروٹسٹنٹ میں ہے سلیبر حبیس ، ڈاکٹر کریب ادر والی شیراورای کلارک اور ہم فری اور واکسن کا مسلک میر سے کہ بہودیوں نے مسبیح اور حواریوں کے بعد ان کتابوں میں تخریف کی ہے ، جیسا کر تفصیلی طور پر مرایت نمرا میں معلوم ہوجیکا ہے ، اور تمام علماء پر واستناف بھی اکر شامات میں بر کہے بر مجبور میں کر میہود اوں نے تحرایف کی ہے ، جب اگر چیجھے تینوں معاصد لواب مهم ان سے بیسے ہیں کہ وہ مقامات جن میں ان کو بخر لیف کا اعز له و محصة ص ٩ ٣٤ ، ٢١١ ، جلد فيرا ١١ ت

اورجوارایوں کے زمانہ میں محرون سنے ،اوراس کے باوجود انہوں نے اُن کتابوں کے ہر سرقول ر برحشینز کی سیج کی کی شد بهادت دی ایاس وقت محرّف نریخے ، بلکه اُن کے بعد کخرلیب کی گئی کوئی دیا نندار شخص بہلی بات کھنے کی جراُت نہیں کرسٹ دوسری شکل مشہبادت کے منافی بنیں ہے ، اور سبی حارامقصو دہے ، اس لئے پیمشہادت اس تحریب کے لئے مصر بہتن جوائس کے بعد واقع ہوئی ہے،

ر ہا ان کا یہ کمنا کہ اگر سے دلوں کی جانب سے تخر لین شابت ہوتی تومسیع اس حرکت ہر اُن کوالزام دہنے ، ہم کنے ہیں کہمبور متعذبین نصاری کے مذاق کے مطابق نویہ کینے کی کو ٹی گئجائش ہی بہیں ہے ، ملک مخر لیف امنی کے زمانوں میں ہوئی ہے ، اور وہ ان کو الزام بھی دیتے تھے، اور طامت مجر کرتے منعے ، اور ،گر ہم ان کے مزاق سے سے شم برشی تھی کریس تب تھی کہ سکتے ہیں كالزام دنياان كے مسلك كى ناء برقطعى عزورى نہيں ہے ، يہ بات تو نهايت وا عنى ہے كرجرانى اورسامری سی اکرمقاات کی نسبت ایساست ید اختلاف یا یاجا آ ہے جوایک کے یقینی طور پرمحرّف ہونے کامقتصی ہے ، ان ہی مقابات ہیں سے ایک مو قع وہ ہے تہر کی ذکر مفصد نمبرا مشهادت نمرہ میں گذر حیکا ہے ، اور دو نوں فریق کے درمیان سلف میں کہی اورخلف میں مجی نزاع چلا آ اے ادونوں میں سے هرفر لق دوسرے کومحرف قرار دیا ے اور کو کئی کاف اور اس کے بیرو اس کے فائل میں کسامری تی برهیں اور جہا علماء وستنظ کی رائے یہ ہے کہ میہودی علی پر میں ،اور دعولی کرتے میں کرسامر اوں نے ہوسی برانسلام کی و فان کے پا پہنے سوسال بعب راس مقام ہیں تحریف کرڈوالی، تو یا یہ تخریف ان کے دعوے کے بوجب مر یوں سے ماعد ق م س صادر ہوتی ہے، اورميشي وران كے حواريوں نے مزتوس مريوں كومجرم قرار ديا، نريموريوں كو ایک مری ورشے خصوصیت اس سلسلہ میں مسیح آسے سوال بھی کیا ، تب بھی بیج

مه مطلب یہ ہے کہ اگر میود بورسف معزت میٹیے اور دوار ایس کے بعد محر بیٹ کی ہے تو ان معزات کے کمٹ مقارح كى حفائيت بركوابى دينے سے براستدلال سي كياجاسكا كريدكا بي اب بھي واحب الليم بي .كيونكران

حزات کے بعدان س تحریب بوعی ہے ات سے دیکھے ص ۹۲۳ ، ۱۲۲مبد برا ،

نے اس کی قرم برازام ، تربنیں کی ، بکر ف موٹ رہے ، اس وقت کی ان کی بیخاموشی سامر اوں کی ایک تیدکر تی ہے ، اسی لئے ڈاکٹر کنی کاٹ نے اس کو ت استدلال کرتے ہوئے کہلے کرسکا اس کے تخریب کی بیاد مقصد نمبر کی سندلال کرتے ہوئے کہلے کرسکا اس کے تخریب کی بیاد بین معلوم ہوجیگا ہے اس طرح ان مقامات بی سے بیمو فتے بھی ہے کہ سامری نسخہ میں ایک کم اصحام عشرہ ہے دائم یا باجا تا ہے ، جوجرانی میں نہیں ہے ، اس میں بھی جمیند اکلوں بین نزاع چلا آتا ہے اور موار اوں نے اکس سللم میں بھی دونوں فرنی میں سے کہی کو بھی الزام نہیں دیا ، اور مشیح اور موار اوں نے اکس سللم میں بھی دونوں فرنی میں سے کہی کو بھی الزام نہیں دیا ،

## ابلكتاب بهى ديانت دار تھے تسيرا مغالط

تمیرامغا بطریہ ہے کہ بہودی اور میائی مجی ایسے ہی دیات وار سے جی این کی ایسے حق یں دیوی کرنے ہو، تو مجریہ بات بعید ہے کہ دیانت دار نوگ ایسی سرمناک حرکت کی بسارت کریں،

سله رسس عكم إو حكام منشرو COMMAND MENTS وه دس عكم بين جو كود سينا پرهزت موسلى عكود بين كي جن كانفي بل ذكر خروج ۲۰: ۱۱ ما در اجمالا استثناء ۱۰، مه در فرد ج

### يركتابين شهرت يا يكي تقين " حيورتها مغالط د

اب مجمی جس شخص کو اسس کی صحت میں شک ہودہ اسس زماز میں مجمی کجر ہر کرسکا ہے ،کیونکر الیا شخص اگر مصر کے مرارسس میں سے صرف جامعہ از مرکود کیجئے تو اسس کو ھر اوفات وہاں ایجبرارسے زیادہ ایسے امشیاص ملیں گے جو المجویہ حافظ تسدیان ہوں مجے ، اور مصر کے اسسلامی درہ ہت میں سے کوئی جھوٹا سا گاؤں مجمی حفاظ سے خالی مذکے گا محالاً میں میں بر نہا جامعہ سے از ھر کے سفاظ کے برابر مجمی انجیل کے حافظوں کی تعالیم

ر مل سطح ی و حالا محروه فارع اسال اور نور مش عیش بن اور صنعتو ل کی طرف انتها پوری مانوں سے کافی زیادہ ہے ، بلکہ ہم راد حوامی ہے کرمجموعی طور برتمام لور بی مالک میں انجیل کے حافظوں کی تعداد دس کے عدد کک تھی نہیں بہیٹے سکتی م في موجوده دور بين كسى ايك شخص كي نسبت كهي بيرنهين شناكد ده حرف الجيل بي كاحافظ مرجا بیکر نوریت اور دوسری کتابوں کا تھی مافظ ہو، معالم مبيائي مالك واركفي اس معالمه من مصركي ايك حيو تيسي لسني ہے برا برمنہیں بہو سے عصفے ، اس خاص معاملہ میں تو بڑے بڑے عیسائی یادری مصر کے گئے۔ رخجر سکھنے والے لوگوں کے برابر تھے منہیں ہوسکتے ، اہل کتاب میں صروت عزر او پیغمبر کی می تعرف کی جاتی تھے کروہ تورسیت کے حافظ ہیں ، حالانکہ انسیت محمد یہ کے اس طبقہ میں تھی با وہو دیکا اس ،كر مالك بين كمز ورب تمام عالم اسلام مين ايك لا كوس زياد و قرآن كه حافظ موجود ہیں ایر آمنن محریبہ اور ان کی کتاب کی کھلی ہوئی نصیلت اور ان کے بی کامعین ہے ، جے م زمانه مین کھلی آنکھوں دیکھاجا سکانے آیک مرتبہ ایک انگر نرحاکم سنسہ سہار نبور لانڈیا کے بچوں کے بچوں کو تعلیم قرآن اور اُس کے حفظ کم ب محتب میں بیروسخا،اور عول دیکھا ،حاکم نے اتستناد سے سوال کیا کہ یہ کونسی کتاب ہے ؟ اُس نے بتا یا کافران ، بعرصاكم فضوال كياكيا أن بي سے كسى ف يورا قرآن حفظ كيا ہے ؟ أسنا دي ، اور جندار کو ں کی طرف کی اشارہ کیا ،اس نے جب فر آن م نے مگا ان مست ایک لوٹے کو بلاؤ، اور فرآن میرے م تھ میں دے دو میں امتحان ہوں نے کہا آپ خور حس کو جا ہی طلب کیجئے ، جن الخیب اس نے خود ایک لراکے کو ں کی عمر ۱۳ یا ۱۳ سال کی تھی ،اور جیندمقامات میں اس کا امنیان لیا ،حب آسے ا یقبین ہوگیا کہ یہ بورسے قرآن کا حافظ ہے تو متعجب اور جبران ہوا ، اور کہنے دگا کہ میں شہاد دبتا ہوں کی صرح فرآن کے لئے توار فاہنہ ہے ، کسی مھی گاب کوالیا توازمد بينهت يورية قرآن كاصحت الفاظ اور ضبط اعراب ہیں ہے، محض ایک بخرکے

کے سامنے دکیاجا تا ممکن ہے، هم اسس موقع پر آپ کے سامنے چند چیز ہیں جن سے اہل کتاب کی کنابوں میں کو لفینہ واقع ہونے کا استبعاد دور موسکتا ہے پیش کرتے ہیں،
کرتب مقدر سے میں امریکان تخر لیف کے تاریخی کہ لائمل
کرتب مقدر سے میں امریکان تخر لیف کے تاریخی کہ لائمل

يهلى دليل

بوسیا ہے دور حکومت کے تورات کی حالت کانسخہ لکھ کرعلماء بہودادر بنی اسرائیل کے بڑے او گوں کے حوالہ کرکے اس کی حفاظت کی تاکید کی تھی ماور حکم دبا تھا کہ اس کومسندوق سشنبا دت ہیں۔ کھاجاتھ ہاور ھرسانت سال کے بعد عبید کئے روز بني المسرا ميل كوسنك لم ينظ عوام مح ساعف سكالا جائد ، حينا كذبي تسخراس صنارق مين ركمار ما ، اورسيدلا طنبغة موسى عليالتكام كى وصبت يرعامل رما ، اس طبقه كي خنم بوجا یسی است را میل کی حالت میں تغیر بهیوا موا ۱۰ ان کی حالت پر تنفی که تهجی مرتد ہوجائے اور معی سلمان بن حالتے ، داؤر ملیرات و مے دور حکومت تک ان کا یہی حال رہا، داؤد ملات لام کے عبر میں ان کا طب رفقہ بہتر ہوگیا ، اور سلیمان علیہ آلت لام کے عبد حکومت ى ابتداء بين اسيانه إ ، اور يرلوك بهرمال ايان والدريد ، مكر مركوره القلا بات كسبب وہ نسخہ جوصندون میں رکھا ہوا تھا ،صالع ہوجیکا تھا ،اور یہ بھی لقین کے ساتھ معسلوم نہیں ہوتا کرکس دور میں منا لع ہواسلیمان علا<del>لیت ا</del>رم نے اپنے دورِ حکومت میں حب مصس نه صندوق شیادت (THE ARK OF THE GOVENANT) یا سی ارایل کا مقدس صنده مقابعه نبائے كا حكم مبتول أوران الشراف في سف ديا بھا ، لعدسى جزوى تفعيدلات ك بتائي بخيس ، يركيكركي دكوسى كا مقادادراس کا سر پاوش سوئے کا تقد زخرہ جے ۲۵ ء ۱۰ آنا ۲۷) ۵ س میں بنی امرائیل نے انبیاء کے تبر کاٹ بھی مسکھے تقے، یہ دہی "آبلوت" سے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی صورة لقرہ میں کیا ہے ، اسکی ایک لمبی تاریخ ہے، عزور سے وال يتنوع ١٥٠١، ١٥، ١١، ٣: ١١ ، ١- معر ميل ١١٠ و باب ٢، ٢ ، ١٠ معوشل باب ٢، ١٥ ، ٣ ، ١٥ ، ١٠ انواريخ باب

۱۹ (۱۵) ۱۹ داسلاطین ۱- ۲۰۳۰ تواریخ یاب ۵ میراینون ۹ : ۱۷ مطالعرفرایس ۱۳ را نی مانت اکلےصفی ید)

صند و ن کو کھولا تو اسس میں سے سواستے دو بختیوں کے جن میں فقطا حکام عشرہ سکتے تھے ، اور کوئی چیز مہیں سکتی ، جبیا کر کتاب سلاطین اول یا ہے آ بہت ۹ میں اسسکی تصریح موجود ہے کہ :-م اس صند وق میں سواہتھ کے اوران دولو تھاں کے جن کو وہاں مؤسنی سنے توریب میں د کہ دیا نفا ، حبس وقت کہ خورا و ندستے بی اسسرا جل نصاحی وہ مکی میر سے بھل

أتفاجب بالرعامقاك

يحرك يمان على الته مكة فرى دوري ده زبروست القلابات بيش اله، مِن كى شهدادت كتب مقدمه وسد رہى ہيں ، بينى سبايان على إسسام رفعوذ باندى زندگی سے باسکل آخری او فات میں محلق بیویوں کی ترغیب مے مانحت مرشد ہو مختے اور بت رئستی نزوع کردی اور شب خانے تعمیر کے اب ہونے دہ خود میت رست مراد بن چکے تھے اس کے اُن کو تورات سے کوئی مطلب إتی شرر إسمقا ١١٥ر ان كى وفات كے بعد نؤاس سے معی بڑا انظلاب رونھا ہوا ، کیونے بنی اسسسوائیل کے تمام نماندان اورقبائل جھر گئے ،اورمنتشر ہو گئے ؛اور بھائے ایک سلطنت کے دوسلطنیں ہوگیں دسلی خاندان - جانب اور ایک طرف ، پورلغام درش خاندان کا بادرشاه بن گیا واس سلطنت م" سلطنت اسرائيليه و اريا ، اورسلهان مليدانسلام كابيا رجعام ووخاندانون ير محران موا احبس كانام مسلطنت بيوداه " تجويز مواه اور و وقول سلطنتون مي كفر و ار مراد کا بازار گرم ر با ، اس منے کہ بور بعام تو تخنین شاہی برمتمکن ہونے ہی مرتد ہو گیا،اؤ اس کی دیجی دیجها نیوری رمایا بعنی درسش خاندان میں مزید موکر ثبت برسستی کرنے سے سے ان میں ہو لوگ توریت کے مسلک پر باقی رہ سکتے تھے اور کا بن کہوتے سے انہوں نے میں والی سلطنت میں ہجرت کر لی اس طرح برتمام غاندان اس را ادست و حالی سوس ال خر گذشت کے مانتیے ) کے یہ مکم استثناء ١٦١ ٢٦ يس نركور ہے ١٢ ن سكة كتاب تقناة بورى بى أن كى الرائيون سه مجر يوسيد ، بالحضوص و محفظ ففناة ١٠ ، ١٠ ١ ١٠ من د من د من مو فيل الى وسالا طين اول ١ ه ديكية السلاطين ١١٠١١ (صفى علىذاك ما كيد) مله و يكفة إرسيد طين. ، له تعارف كية عامقه بوصيف كا حاشي كله ارسا طين ال

بعد تک کافروبت پرست پطے آئے تھے ، انخوخدانے اُن کو اسس طرح بر بود ورختم کیا اسور ابوں کا ان پر تسلط قائم میوا اجنہوں نے ان کو قید اور مختلف ملکوں کی جانب جلا و طن کم دیا اور اسس ملک میں سوائے ایک حمیوتی سی حقیہ جاحت کے اُن کا رجود باتی نرحمیوٹرا، ورائنس ملک کو ثبت پرستوں ہے مجردیا ، تو بیر یو نی بتا یا جماعت بھی ان بُت برسنوں کے ساتھ کھل مل کمٹی تلے ،اور ان کے آگیس میں شا دی بیاہ ، توالد و تذ سس کا سیسلہ جاری ہوا،اس مخلوط جوڑے سے جواد لا دبیراموئی وہ سامری کہلائے، عزض اور بعام سے لیکراسرایلی سلطنت کے آخری دورتک ان لوگوں کو توریت سے کو بی سرو کار یا داسط بنیں رہاور الس مک میں توریت کاوجود عنقاء کی طرح تھا، يەنقىت توڭ دىسى خاندانون اور اسا ئىلىسىطنىت كاسفا ، دوسرى جانىپىلىمان علیہ است لام کی وفات کے بعد بہودا تخت سلطنت یر ۲۲۲ سال کے عرصہ میں سیکے بعدد سی ہے بیس سلاطین متمکن موسے ان با دمث ہوں میں مرتد ہوستے والوں کی تغدا دمومنین کی نسبت زیاده رسی ، بت پرستی کا عام رواج تورجیعام کے بعہد ہی ہیں ہو جا تھا ہر درخت کے نبچے ایک جت نصب تھا، حسی کی رستش کی ہاتی تھی۔ آخر کے دور میں میرحالت ہوگئی کہ بروات کے عرار کوائے میں بعل کی تسد بال کا میں تعمد ہوگئیں، بین المقداس کے در وافت بندکر دے گے؟ اس کے دور مکومت سے قبل برومش لم اور بین ، مقدر سس دومر ترمث حیکا بحف، بہلی بار لومث او مصر کانسارہ ہوا ،حس نے بیت آسٹر کی تمام عور توں اور محلات ہی کی ته م بیگات کو نوب مبی کوش د دوسری مرتب، سرائیل کامزند بادث ه مستط بروگیا، اور بیت اللہ کی خواتین اور محل من ہی کورتوں کو انہا لڑا ، بیب ن ک کہ منتا کے جد سلطنت میں گفر بڑی شدّت سے بھیلا جس کے نتیجہ مس مملکت کے اکثر باشندسے سه د مجهة ۱ ـ سلامين ۱۱ : ۳ ، ۳ ، سته م سوب نوسي خد دند سه معي دُر ني رس اور بني کهودي يو أ مورنون کوسمي لوحتي رچن "ر۲ - سلا : ۱۵ : ۲۸) شه د کچف ۱- سسده طبق ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، تله د يجيئ ٢- نوار يخ ٢٢: ٢٦ نا ٢٧ ، ملك سر- سسلاطين ٢١ : ١ تا ٨ ،

من پرست بن گئے ،الس با دشاہ نے بیت المقرس کے صون میں بتوں کی تسسر بن گا ہیں افیر کرا میں اور جس خاص بت کی وہ خود پرستش کرا تھا اس کو بیت اسقدس میں در کھا جس کے بیتے ، مون کے دور سلطنت میں کفر کی بہی ترقی دگرم بازاری رتبی ، استدالس کہ بٹیا پوسیا بن آمون جیسے دل سے تو بر کی ، در خد اکی طرف منو ترب ہوا ، وہ اور اس کے اراکین سلطنت شرایعیت موسوی کے رواج دینے کی طرف متوج ہوئے کفر و نزک کی رسموں کو مثانے میں بڑی جدوج سر کی ، مگراس کے ، وجوداس کے ایتداء مکومت سے میں ور میں کے دواج دینے کی طرف میں اینداء مکومت سے سنزوس کی رسموں کو مثانے میں بڑی جدوج سر کی ، مگراس کے ، وجوداس کے ایتداء مکومت سے سنزوس کی نرسی نے توریت کی شکل دیکھی ، اور ذکسی نے توریت کی البند جلوکٹ سلطنت کے انتھار ہویں اس کے نہ جود کی خبر سنگی ،

البنة جلوك من الأربيت كى دريافت البنة جلوك منطنت كالمناه المفارسي

کیاکہ مجھے بیت المقدس میں توریت کانسخہ ملاہے اور پرنسخہ اس نے سافن ہنشی کو دے دیا مجھرائس نے اس کو پیرسیاہ کے سامنے پڑھ ، پوسیاہ نے اس کامضمون شنکر بنی امرائیل کی افر انی کے عم میں ا ہے کپڑے ہماڑ ڈ الے ، جس کی تقریب کی تسبیلاطین آنی بات مسیس اور کانس نوار بریخ آنی کے باب ۲۲ میں موجو دے ،

مگرند تو برنسی لائق اعنبارے ، اور نہ خود خلفیا ہ کا تول لائق عتماد کو کھونکہ بہت القدس المخترک عہد دو بہت الاصنام رہنگدہ ) بن چکا کھا اور بنوں کے عبد دو بہت الاصنام رہنگدہ ) بن چکا کھا اور بنوں کے مجاورین دوزانہ اسس میں واخل ہوتے ، اور بھر کسی نے سنز اہسال کے طویل موصرین توریت کو زو بھی انہ سنا ، حال کی بادش اور موسوی شریعیت کے بھیلانے اور دواج معین میں ایری جوتی کا ذور نگاتے رہے ، ورکا ہمن دوزان داخل کے بوت مقدرت میں موجود ہو، اوراشی ہوتے رہے ، ورکا ہمن دوزان داخل ہوئے رہے اور اوراشی میں موجود ہو، اوراشی

ك بر سلا فين ابه بر الماء ، ك م رسادهين ١٠١٠ م

لله ١٠ سيلاطين ٢٠ ١٠

عله ادر إسيامكامة ربوي برس اب بوا الراء رو مسلاطين ٢٠ و٣ و٣٠

منت كسى كونظرية آئے ١٠ صل حقيقت برہے كرينسخ خلقياه كائرات بده اورمن كفرات تقا کیونکرانس نے جب با دشاہ اور امراء وسلطنت کی عام توجہ ملت موسوی کی طرف دیکھی سے ان شنی سنائی زبانی روا بوں اور قصوں کو جمع کرے مرتب کیا ، جو تمام نوگوں کی ز بانی اس بک مہوسینے منتھے ، خواہ وہ ہیجے ہوں یا جھوٹے ، اور برسارا وقنت اس نے اس کی جمع وتالبعث بين كزارا اجب حسب منشاء تسيخ جمع اورمزنب مو كبانو اسس كوموسى علايسلام س قسم کا افرۃ اء اور بھوٹ دین و مزمیب کی ٹرقی اورا شاعست رديا واوراك کی بوض سے مناخرین بہو داور تھھلے عیسا بڑو ں کے زردیک دینی سنخبات میں شمار ہوا تھا! محراس موقع بريم المسس سے صرف نظر كرتے بوئے كتے ہي <u> کر نوری</u> کانسخ <del>اور سا</del> ہی تخت نشینی کے اٹھار مو ہر بال میں دمستیاب ہواہے ،اورتیرہ سال امسکی مذہب حیات تک وہستعمل اوررائج رہا کی و فات کے بعد حب اُس کا بیٹیا بہو آنجنہ نخت نشین ہوا کو وہ مرتد ہوگیا ، اور کھڑ بھیل كيا ، حب كے نتيجہ ميں شاہ مصراس برمستط موكيا ، حب نے اس كونظر بندكر مے اس كے مجائی کو تخت نشین کیا ، یاوہ بھی اپنے بھائی کی طرح مرتد نضا ، اس کے مرنے پر اس کا بیٹیا مِ الشِّين ہوا ؛ یہ بھی اپنے باب اور جیا کی طرح مر ندیتھا ، بخت نصر نے اس کواور سی امراثیل كى كا فى تعداد كو قبيركيا ، بي<u>ت المقرمس</u> أورشا بى نرزا نو ل كونوَب بوما ، اور اس محييجا كو لخت نشین کیا، برمجی تصنیح کی طرح مرتد عقا، بہ نما مُنفصیل جان لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نز دیم پہود بوں میں نور بیٹ سے قبل منقطع نظا ، اور جونسخہ اس کے جم سواوہ 'ما قابل اعتبارے ، نہ اس سے نوائر کا نثوت ہوسکتا ہے ،اوروہ بھی کی نیرہ س تتعل اور مروج ریا ۱۰س کے بعد اس کی حالت کا کھے منز سہس حلیا ، طا ہر یہی ہے کہ اس إد يوسياه كي او لا د ميس تصيلا تو گذشتنه حالت تو ين وللهُ و بخنبُ نصرت ميلے عامب مبوحكى كفى ، اوراس قليل مرَّمه

له ان واقعات کی تفصیل کے در حفظ موم ، ساز طبی ۲۳: ۳۱: ۳۱ اور ۲ : ۱ "نا ۱۰

کے درمیان بالکل طبر متخلل کی طرح منفا ، اور اگر ہم اس توریت کو یا اس کی نقل کو باتی مجمی فرعن كريس تب بجى بخت نصر كے حادث ميں اس كا صالع بوجانا قياس كے مطابق ہے ، اور يہ حادثر توسيلاحادتنب

بخت نصر كا دوسراحمله حب أس بادت وفي نصر كوبخت نصر في تخت ووسرى وليل النين كيامقا، فوداً سك فلاف بغادت كى، نو المنسرى وليل المنت لفرني الشركة الشركة يدكرك السكى اولادكواس

كي الكهون كے سلمنے ذبح كيا المجراس كي الكها كار ركبرون ميں بندهوا يا ١١ور بابل هوا دیا ، بیت اسداورت هی محدات اور بروت کم سے تمام مکانات اور سر روسی عارت اورتم بئے لوگوں کے گھروں کوجلا ڈالا، بردست کم کی جہار دیواری کومسمار کر دیا ، بنی امرائیل كے تمام خاندانوں كو گرفتارا در نبيد كيا واوراس علاقه ميں مساكين ، عز باء اور كاشتكاروں

یر بخت نفر کا دور احادثہ ، اسس موقع برتوریت معدوم ہوگئی،اسی طرح مرعتين كى دوتمام كتابي بواس حادثرسي فبل تصنيف بوقى تقيي صفح عالم سي قطعي مط لین اور برصورت حال مجی ایل کماب کوتسلیم ہے ، حبیباک مقطارت مها دت تمبرا اسب

آب كومعلوم ہوچكا ہے،

من وكس كاحاوية جب عزراء عليه التلام في عيما ئيون كے نظرية كے مطابق 

طرح کیاگیاہے: ں ایتبولس سنسنتا وفرانگستان نے بروشلم کو فتح کرے عہدعتین کی کتابوں کے حقیم لیے

اله بعن صدقیاه ،ان داقعات کی تفصیل کے لئے ریکھے م اوار کے ۳۲: ۱۱ تا ۲۱ وم سلاطین ۲۵؛ آنا ، ويرمياه ١٠٠٠: أناء ، كل ويجهي مغرم ١٣ و١٣٥ عبله بذا

سّه تعارن کے لئے و کھنے صفح ۳۳۲ جداڈل ،

" بيمرنو ان كالول كى سيارًى كشبادت اس دقت كم ميسر نهي موسكى ، حبب تك

ک مکابین کی کتاب کار دو ترمید چوبی حالے پاس نہیں ہے ، س سلط ہم نے بہاں اس عبارت کا وہ ترحمہ نقل کر دیاہے ہو خودمصنعت نے نے اعجاز عیسوی بین صفحت پر مذکورہ کتا ہے۔ لکھاہے ، ہمارے ہاسس مکا بین کی کتاب ، نگریزی ہیں ہے ، حس کے الفاظ پر بین ،۔

" NEVER A CODY OF THE DIVING LAWBL" WAS JURNUP AND BURNED;

IF ANY WERE FOUND THAT KAPT THE SACORD, RECORDOROGEYFOTHE

LORD'S WILL, HIS LIFE WAS FORFEIT TO THE KING'S EDICT

MONTH BY MONTH SUCH DEEDS OF VIOLENCE WERE DONE.

بعنی قانون خداد ندی کاکوتی شخالیدان تفاجے بھاڑ، اور جدایا شکیا ہو، اگر کوئی شخص ایدا ملناجین کے پاس یہ مقدس فرشند محفوظ ہویا وہ خدائی احکام کی بروی کرتا ہوتو ادشاہ کے حکم کے مطابق اسے مار ڈالا جا، ام برمہدینہ بر تشدد کی کاررون ٹی ہوتی تقی ایک را۔ مکا بوس ، : ٩٥ تا ١١

یسیج علیہ نسبالم اور س کے حواری منتشر دے : وس ا ادت کی پوری پورسش مفاطر منبر اکے جواب میں و منح کی جا حکی ہے ، س عظم اسنان حادثہ کے جدر بہودیوں برسٹ ہان فرنگ کے بی تصوں اور کھی مختلف اور متعدد موادث و اقع ہو گئ يوكفي دليل جن میں عزو راء مر کی تسلیل معدوم ہوگئیں ،ان میں سے ایک ندی جومسی علیاندام کے عودج عسال بعد سیسننی آیا ، جوبڑی تفصیل سے بوسیف کی ارسیخ اور دوسری تاریخوں میں ایکھا س حادثہ میں صرف بر دست کم او رملحقہ علاقہ میں لا تکھی<sup>تی</sup>ں بہبودی فاقہ اور آگ اور الواراورسولی کے ذریعہ ملاک ہوستے ، اورستانوے هزار میرودیوں کو تیدکریے مختلف ملکوں میں فروخت کیا گیا ، اور مہودی سرزمین میں ہے مشمار گروہ اور جماعیں ملاک ہو ٹیں ، متقدمين عبياتي عبب برعتيق بيء يحراني تسخركي جانب منوحب، منہیں کھے ، بلکجہور مسائی اس کی تخر لیٹ کے يانجوس دليل معنقد يتعيدان محانز ديك يوناني ترجمه معتبرتها وبالخصوم د دسری صدی کے سخر بہک اکیونکہ انسس دوران میں کہجی کو ٹی عیبائی اس نسخہ کی طرون قطعی توجہ نہیں ہوا ،اور پھری*ہ ترخیک*م بیہودی عبادت خانوں میں کھی سی صدی کے آخیہ تک را نتج رہا ، اس بناء پر عبرانی کے نسیخے سبت ھی کم ستھے ، قلیل مہونے کے علاوہ بینود کے استقے جیساک آپ کومرا یت برسمف لط نمرا کے جواب کے ذیل می معلوم ہو دیا ہے مخ ناسد کے سپودلوں نے دہ تمام نسخ جوسانویں یا تصویں صدى س سكھے كئے تھے ناپر كروسٹے ستھے جھز حيتي د ليل اس سے کہ وہ ان کے نسخوں کے می لعث تھے ،اسم بناء برعهب وعتبق کی تصبیح کرے والوں کوایک سخہ بھی الیبا نہ بل سکا جو اِن دوصد ہوں کا کے تعارف کے لیے و شکھنے ص ۲۶۴ جائے کا حاصیہ سے اعجاز صیبوی وص ۲۶) میں مصنعت نے مفتول بوديون كي تعداد كياره لا كو مكمى ب ١٠ نقى سنه و يحية صغر ٢٥٥ و ٢٠٦ ، جدر بدا ،

مکھا ہوا ہو، بہود اوں کی اس حرکت کے بعد اُن کے باکسس صرف اُن کے من کیسند سننے ؟ تی رہ گئے ستے جن میں ان کو تحر لیف کرنے کی بڑی اُ سا نیاں اور گنجا کشش ماصل تھی حبیبا کہ باریت نمبر و قول نمبر ۲۰ میں معساوم موج کا ہے ،

#### الوس دليل

میا ٹیوں کے ابتدائی طبقات میں تھی ایک چیز نسخوں کی قلت کا سبب تھی ، اور سخ دھیں گرنے والوں کی تخریف کا موجب، کیونکہ ان کی تواریخ السس امر کی شہادت نے رہی ہے کہ منواز نین سوسال تک ان برمصاشب اور دوادث کے پہاڑ تو ہے دہے اور دست کے بہاڑ تو ہے دہے اور دست مرزبہ قال عام سے ان عزیبوں کو واسطہ بڑا ، جن کی تفصیل میں ہے :۔۔

عیا ٹیوں پر پر نبوالے بشے جوادت اور قتل عام،

وومسراحاون ملرح ملت عبوى كاجانى دشمن مقا ،اسس في ميدا يول كي قبل عام كا

له فران جاری کردیا ،اوراس تدرخون بہایا گیا ،کامس دین کے تعلی مط جانے کا خطرہ

كالادشاه ومنصرة المتعرب مراج البيئة تخردور من اس برقتل عام كاجنون ساطاري بوكيا عقا (برانانيكا)

بوگيا ، لوحنا حواري جلاد طن كياگيا ، اور فيليس كليمونسس بعي فعل كياگيا ، یہ حادثہ سٹ و ٹرجان کے عہد میں پیش کی اجدا ومنائے ہے ہو اورا تضاره سال بمسلسل يبي مالت ربي ١١س منگامه مين كور نتصيه كأ مس اورروم كالسفف كليمنظ اورشيكيم كالسغف ستمعون ماراكيا، ثاه مرقس ایتونیشی*ں کے عہد* میں پیش آیا ،حس کی ابتداء سالتا ہ میں ہوتی ، دنس سال سے زیادہ یہی کیفیت رہی ، اور قنل عام مشرق ومخر من بعيل كيا، يه باد شاه مشهور فلسفي اورمتعصب ثبت برست تها ، میرحادثه شاه سورسس کے عبد میں پیش ایا جس کی ابتداء سنانات ے، صرف تھریں ھزاروں عیسائی قتل گئے گئے ، اس طرح فرانس اد كارتيبج مين السامن ديدتنل عام كياكيا كرمكياتي يه خيال كرنے سطے كريه زمسيان وجال به واقعدت ومكيمن كے عبد ميں بيش آيا، حس كى بندا و مكت ميں ہوئى اس كے حكم سے اكثر علما و مسيمي تن كے اللے ، كيونك اس كو كمان ہواكہ دہ علماء کے قتل کے بعد عوام کو بڑی سہولٹ کے ساتھ اپنا "ابع فرمان بناسے گا ،اس فتل عام میں پوپ بونڈیا نوس بھی ماراگیا ،اور بوپ انٹیروس بھی،

لله اس قراجانوس و ۱۹۸۷ مر ایمی کنے بی (ب سفرم مسئلة ) برسند سے مسئلة یک بادشاه رہا ہے اور ایکا کا اس فرسی کی مقابلہ میں اس فرسیا توں پر بہن الله دستم واحات ربرا انسکا کا اس مند استفالہ استف

یرحادثه بادمناه وی کشف سے زاند میں مستقب یہ میں میشی آیا،الا ا بادشاه فے تو مذمب عدیوی کی بینج کنی کا پختر اراده کر لیا مقامینا کنی اس کے فرمان صوبوں کے گورز وں کے نام اس سلسلہ میں صادر موسے ، اس والا میں بهت سے عیسانی مرتد موسکتے ، مصر، افر نعین، اتلی ،اورمشرق دو مقامات ہیں جب ن اس كالك لم عام رم ، تصوال حاوثه | بيرواقب بإد شاه ولريان كے عب ميں منطقة بيں بيش أيا ،حس ميں مزارو عياني قتل كئے مح ، كيراس سلد بين اس كه احكام منهايت سخنت معادا ہوئے ، کہ اسقفوں ، بادر ایوں اور دین سیح کے خاوموں کوفتنل کیاجائے ، اور بون واکرو والوں کی ابروریزیاں کی جائیں ان کے مال لوٹے جائیں اسکے بعد بھی اگر عیبانگیٹ بر قائم رہیں نوان کو فیل کر دیا جائے ، اور مذہب عور نوں کے اموال لوٹ کران کو حلا وطن کر دیا جائے ،اور باقی عب ایکوں کوغلام باباجائے ،اور قید کرکے ان کے یا وہ میں زمخردال رسرکاری بسگارس المسسنعال کرا جائے ، ا میرحادثهٔ بادشاه اربلین کے زمانہ میں سمیش آیا ،حس کی ابنداء مشاکعتم میں اہوئی، اگر جب قبل عام کے لئے اس کا فرمان صادر سرویکا تھا مگراس ملسله مس عبياتي زياده تسل مر موسط ، كيونكر بادث و خود ماراكيا ، يه واقعه سنته سي مبيش آيا ١١س قبل عام مي مشرق ومغرب كي زمينين لاله زار بن گئين، شهر فريجيا بدرا كا بورا دفعه ملاويا گيا ا ا وراس میں ایک مجمی عیسائی زندہ نہ ریا ، اگری واقعات صحب میں نوان میں نوریٹ کے کسنے کی کثرت کا نوکو تی امکان ی بنیں ، اور نہ کتا بوں کے محفوظ رہنے کی کو بڑیا مکانی شکل ، اور نہ اُن کی تصبحہ و تحفیٰنی لی کو بی صورت ، نیزالیسے ناخوست گوار حالات میں کتر لیٹ کرنے والوں کی توجا نری ہو گی، مغالط ممبرا کے جواب میں آپ کومعلوم ہو جیکا ، کہ بہت سے برعنی عبیا تی فرنے لى صدى مين موجود من و جن كاشغل مى تخرليت كر المفاء

#### و لو کلیشین کا حاوثه آشهوید دلید

بادشاہ ڈیو کیشین نے چاہ تف کہ بھی گنابوں کا دجود صغیب مہنی ہے ما دے اس سند میں اس نے بڑی جدوجہ کی اور سائے میں گرجوں کے مسار کرنے اور کتابوں کے مبار کرنے اور کتابوں کے مبار کرنے اور کتابوں کے مبار کرنے کا فر مان صادر کیا اور بنامی اس کی تعمیل ہوئی ، اور گرج گرا دہئے گئے ، اور ہو گتاب جوائے جیان بین اور تلاث ہے مال کی مبار کرتا ، یا اس کی شبت اور تا اور کا میں کہ بار میں کہ بار شاہ کو بی کا فر مان کو بی اور کو عیسائی اجتماعی عبادت کرنے ہے محوم ہوگئے ، حب کی تعمیل میں اور کتاب بھی ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدید بادی جات کو بی کا میں کہ ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدید برادی جاتی ، اس طرح عیسائی اجتماعی عبادت کرنے ہے محوم ہوگئے ، حب کی تقریر کے میسائی توار سرخ میں موجود ہے ، فارڈ نرا بنی تفنیر کی جلدے صفح ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛ عیسائی توار سرخ میں موجود ہے ، فارڈ نرا بنی تفنیر کی جلدے صفح ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛

پیمراہاہے کہ: 
ریوسی بیس بڑے درد ناک بیرا یہ میں بیان کر تاہے کہ میں نے اپنی دونوں انکھوں سے گرجوں کا گرا یاجا آاور کہتب مقد سرکا بازار دن میں جلا یاجا نا دیکھا ہے '' سیکن هم یہ برگرز نہیں کہنے کہ اس کے مثالے سے تمام نسخے صفح عالم سے مث گئے ، لیکن اس میں ڈرا تھی شک نہیں کہاں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ، اور بے سشمار صبح جاور نفیس فنے صنا لیع بوگئے ، کیونکہ اس کی سلطنت اور ملک میں خود عیسا ٹیوں اور ان کی کتابوں کی فنے فنے ایک منظم خطرہ محسوس ہواجس کی بناء پر اس نے عیسا ٹیوں برطلم وسنم کا بڑھتا ہواا قدار اس کو اپنے لئے ایک منظم خطرہ محسوس ہواجس کی بناء پر اس نے عیسا ٹیوں برطلم وسنم دراحت میں خود عیسا ٹیوں برطلم وسنم دراحت و تقصیل کیلئے دیکھئے بڑ، نیکا ،صفح سے جس جلدے اس کے زائد کو عیسا ٹیوں برطلم وسنم دراحت کی بناء پر اس نے عیسا ٹیوں برطلم وسنم دراحت کی بناء پر اس نے عیسا ٹیوں برطلم وسنم دراحت ہوائے دیکھئے بڑ، نیکا ،صفح سے جس جلدے اس کے زائد کو عیسا ٹی حضرات و عہدر شہداء "

تعداد جتنی زیاده تقی امس کادسوال حقته تھی دومرے مالک میں دخفا اور تخرلیف کادروازہ ا کھی حکامتدا ، "

اس من ذرا مجی تعجب بہیں ہوسکا کہ کوئی کتاب السی بھی ہوج بالکل معدوم ہوگئی ہو، اور اس کے بعد اس کے نام سے السی کتاب وجود میں آگئی ہو، جوقطعی حجلی اور اس سے مناف ہو، کیونکو السا ہونا طباعت کی ایجاد سے قبل کچھ بھی مستبعد نہیں تفاصیا گاپ کو ہدایت نبر ہ کے قول نمبر ۲۰ مغالط نمبر اسے جواب میں معلوم ہوج کاہے، کہ بہود اوں کے من لیٹ نسخوں کے بعد ان کے ناپید من لیٹ نسخوں کے بعد ان کے ناپید ومعدوم کر دسنے کی وجہسے یا سکل ناپید ہوگئے تھے وہ آکھویں صدی کے بعد ان کے ناپید ومعدوم کر دسنے کی وجہسے یا سکل ناپید ہوگئے تھے

ا ہو م کلارک اسی تفسیر کے مقدمہ میں یوں کہنا ہے کہ:-وا جونفسیر ڈیسٹن کی طرف منسوب کی جاتی ہے ، اس کی اصل نابید ہو چکی ہے اور حس

النسيري نسبت اس كى طرف اس زمان مين كى جاتى ہے ، وہ علماء كے زود يك مسكوك

ہے ،اوران کا شک بالسک میں ہے '' سامن کی اسب کی جل میں میں مکمنزا۔ سرک : -

والسن اپنی کتاب کی جلد ۱۳ میں تکھنا ہے کہ: - اللہ موجود تھی ا دوجو تفسیر قی شن کی طرف منسوب ہے وہ تھیوڈ درط کے زانہ میں موجود تھی ا اور مرکز جامیں بڑھی جاتی تھی ، مرکز تھیوڈ درط نے اس کے تام نسخے نابید کردیئے

"اكداس كى حكر المخيل كور كھے "

دیکھئے کہ تھیو و درت کے صالح کرنے سے یہ تغییر کس طرح صفح عالم سے مت گئی، اور عیبا ٹیوں نے الس کے بعد اس کی جگہ اسی نام کی دوسری تفسیر کھڑ لی، اکس س کوئی شک بنیں کہ فرنگروں کے شہنشاہ و لیو کلیشین کی طافت بہود ہوں کی طاقت سے زیادہ تھی، اور اس کے نا ببد کرنے کا زمانہ بھی بہود کے معدوم کرنے سے زیادہ نر دیک ہے، سے مقی، اور اس کے نا ببد کرنے کا زمانہ بھی بہود کے معدوم کرنے سے زیادہ نر دیک ہے، سال تھیوڈ درط میں بھی مکھی ہیں، اور فریب کی تاریخ بھی، صبح تاریخ دفات معلوم ایک اندازہ کے مطابق میں بھی مکھی ہیں، اور فریب کی تاریخ بھی، صبح تاریخ دفات معلوم ایک اندازہ کے مطابق میں بھی مکھی ہیں، اور فریب کی تاریخ بھی، صبح تاریخ دفات معلوم ایک اندازہ کے مطابق میں بھی کہ اور میں ایک اندازہ کے مطابق میں بھی کہ اور میں ایک اندازہ کے مطابق میں بھی کہ اور میں ایک اندازہ کے مطابق میں بھی کہ اور میں ایک اندازہ کے اور اس کے دفات معلوم ایک اندازہ کے مطابق میں بھی کہ اور میں ایک اندازہ کے دفات معلوم ایک اندازہ کے مطابق میں بھی کہ اور میں اور میں بھی کہ اور میں بھی کہ اور میں بھی کہ اور میں کہ کھی ہیں۔ اور میں بھی کہ اور میں کہ کہ تاریخ کی اور می کھی ہیں۔ اور میں اور میں بھی کہ کہ اور میں کہ کا ت

اسی طرح اسسکی ها قت مجمی تقیو دورث کی طاقت سے زیادہ تھی ، نو پھر انسس میں ذرائمجی تبدل نہیں معسلوم ہوتا ، کرعہب ر عبد برکی بعض کتا ہیں ویو کلیشین کے حادثہ میں ضائع ہوگئی ہوں اور ان حوادث میں بر بار ہوگئی ہوں جو مذکورہ سیاطین کے عہد میں بیش آئے ، بھر انسس کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھرٹ کتا ہیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا نقت آ ب فی شسس کی نفسیر میں دیجہ بھے ہیں ،

عہد جدید کی لعمن کہ بوں کے گھڑنے کا بہام ان کے بہیں تغییر مذکور ہ کے گھڑنے سے زیادہ صروری نظا، اور وہ سنسہور ومقبول مقول حب کا ذکر ہائیت نمبر سے تول نمبرا میں مغالط نمبرا کے جواب میں گذر جبکا ہے، دواس اختراع اور افتراء اور جھوٹ کے مستمن اور مستحب ہونے کا فیصلہ کررہا ہے ،

### عہد نبوئی سے قبل کے نسخے اب کک موہود ہیں

#### يانجوال مغالطه

کہاجا آپ کہ کہت مقدر سے دہ نسخ جوعہد نہوی سے قبل کے لیکھے ہوئے بیں آج نک عیبائیوں کے پاکس موجو دہیں اور یہ نسخ عالے موجودہ نسخوں کے مطابق میں اس کے جواب میں ہم خوض کریں گئے کہ اس مخالطہ میں در حقیقت داود عوے کئے گئے ہیں ایک توبی کہ یہ نسخ حصنور صلی انٹر علیہ دستہ سے قبل کے لیکھے ہوئے ہیں ، دور سرے

ہر کہ ہارے سوں کے مطابق ہیں ، حالا کردونوں دعوے غلط ہیں ،

ہم ہوجہ اس سلٹے کہ ہدا بت نہرس کے قول نمبر ۲۰ میں مغالطہ نمبرا کے جواب میں فارٹین کو
معلوم ہوجہ ہے کہ عہد عبیق کی تقییح کرنے والوں کو کو تی ایک نسخہ بھی عبرانی الیا نہ
مل سکا جوساتو یں باانھویں صدی کا مکھا ہوا ہوج بلکہ ان کوالیا بھی کو تی کا مل سے تو عبرانی کا
متسر نہ ہوسکا جو دسویں صدی کے بیسلے کا ہو ، کیون کی کاط کی جوسسے زیادہ برانانسخہ

رسانیاب ہوا ، حس کا نام کوڈکس لاڈ بانوکش ہے ، اس کی نسبت کنی کاش کا دعوا ۔ مرک مدیرہ میں میں میں ماک گا انتہارہ شدہ میں میں کاشرال میں گا ۔ میں میں مرکزاکدا

ہے کہ وہ دسویں صدی میں اکھا آیا تھا ، موشیودی روسی کا خیال ہے کہ گیار ہویں صدی کا اکھا ہواہے ، وانڈر ہوٹ نے حب عبرانی نسخہ کامل تصبحے کے دعوے کے ساتھ طبع کیا ہے تواس

، رجب ہو مرر ہرت سے جب بری حرب کی میر کا میر کا میں میں ہے ہوں نسخہ کے چودہ هزار مقامات صرف توربیت کے دو مزار سے زیادہ مقامات کے مخالف نکلے

اسسے آب اس کی اغلاط کی کڑت کا ندازہ سگا سکے ہیں۔

البارك فريم نسخوں كى حقيقت البارہ يونانى ترجم كے نسخ اتواس كے تين نسخ

من ، کو د کس اسکندر یا نوس ، کو د کس د اطبیکا نوش ، کو د کس افریمی ، ان میں سے بہدا زحمب بان د کھنے صفحہ ۲۵۱ و ۷۵۷ جلد مذا ، کا کو د کس ( CODEX) نسخہ کو کہتے ہیں ،ت

CODEX EPHRAIM OCODEX VETICUM CODEX ELEXNDER INT

سندن میں موجود ہے ، یہی نسخ تفیح کرنے والے حصرات کے پاکس بہلی ارموجود مخاص پر پہلے ہونے کی علامت مگی ہو تی تھی،

دوسرانسخہروما ملک آئلی میں موجود بند، جودوسری مرتب تصبیح کرنے والوں کے پاس موجود تقانی ملی مہوتی ہے ،

تیسرانسخر ہیرس میں موجود ہے ،جس میں صرف عہد مدید لکھا ہواہے ،ادر عہد عبتی کی کوٹی کہا ہواہے ،ادر عہد عبتی کی کوٹی کہاب موجود منہ س ہے ،

اب بینوں سنوں کی بورلیشن بان کر اعزوری ہے ،-ہور ن نے اپنی تفسیر کی جلد میں کوڈکس اس کندریا نولس کا حال بان کرتے ہوئے

و پرنسخ بارجلدوں میں ہے ، پہلی تین جلد دن میں عہد عتیق کی سیحی اور حجو الی دو لوں کیا ہیں موجود ہیں ، جلد میں مہد بداور کلیمذات کا پہلا خط کر نتھیوں کے نام اور معبوقی زبور جسلیمان علیا سام کی جانب منسوب ہے ۔'

رہہاہے رہ۔ "اورزبورے قبل الہانی سٹیس کا ایک خطے ،اس کے بعد شب در وز کے ہر ہر

گفتہ کی نمازدں میں جو جہیب ریٹر ھی جاتی ہے اسکی فہرست ہے ، اور چودہ زبوریں ایانی بیں جن میں سے گیار ہویں زبور میں مرتبم علیہا السلام کے ادصاف بیان کئے گئے ہیں، بعض

توان میں اسکا مجو ٹی جی اور لعمن انجیل سے اخوذ جی الوسی بیں کے دلائل ربوروں پر اور

اس كے قوانین الجيلوں پر سكھ موشے ہيں، كچے لوگوں نے اس نسخہ كى تعرب ميں مبالغ كيا

ہے اس طرح اجف نے اس کی بُرائی میں حدیثین مجھوری اس کاست بڑا دیمن ولسٹین ہے

اسى قلامت يى معى جدميكوئي لى كى كى بين ، كريب ادر سنز كى رائے تويہ ہے كريات زائد

جودتقی صدی کے آخر کا بھا ہواہے، میکانلس کا نظریہ یہ ہے کہ بر مدیسے ریادہ برا نانسخہ

ہے،اورکو ٹی نسخ اس سے بڑھ کر قدیم نہیں ہوسگا ،کیونک اتبانی شیس کا نسخ اس میں

موجودہ ، اوڈن کہناہ کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیاہے ، ولسٹین کا قول ہے کہ

یہ پانچویں صدی کا بخر برسندہ ہے ،اس کاخیال یر بھی ہے کہ غالب پرنسخہ ال سنخور میں ے ایک ہے ہوسالی میں اسکندریوں سریال زجر کے لئے اکتھے کئے گئے تھے، واکر اسمار سمجتاہے کہ بیب تویں صدی کا تخریر متعدہ سے و موش فاکن کی رائے یرے ککسی نسخہ کی نسبت خواہ وہ اسکندریا نوس کا ہو ، یا دوسرے بغین کے ساتھ منیں کہا جا سکا کہ برجیٹی صدی کے بیلے کا مکھا ہواہے ، میکا ٹیس کہناہے کہ براسی زمانہ كالحامواب جب كممرول كاربان ولى بن حكى تقى ، كوياسكندرير بيمسلانول ك تسدط كے ايك سوياد وسوس ال بعد ١٠س الله كراس كا كاتب اكثر جلكوں من ميم كوبائت اورباء كوميم سے بدل ديتاہے ، جيباكر على زبان كادمستور ہے ١١س سے السب استرال كيائي كريانة أعلوس مدى عقبل كانسي بوسك، والركافيال ب یہ چوتھی صدی کے درمیان یا آخر کا مکھا ہولے ،اس سے زیادہ قدیم نہیں ہوسگا، کیونکراس میں ایک طرف الواب و فضول میں وقد دومری حالب اس میں توسی میس کے قوانین منفول ہیں اسب بن نے وائد کے دلائل پراعز اض کیاہے واوراس امر کے دلائل کہ برج تھی یا تخویں صدی میں مکھا گیاہے حسب ذیل ہیں :-D پولس کے ختوط میں ابواب کی تقتم موجود نہیں ہے ، حالانکہ پر تفنیم الواج مين ٻو ملي. • . اس میں کلیمنٹ کے دہ تعلوط موجود میں حن کے بڑھے جائے کی مالعث لودیا۔ ا در کار مبھیج کی مجانس کر سکی تقیں اسٹ لزنے اس سے استندلال کیا ہے کہ برنسخ است سے پہلے مکھا گیاہے ہ ا شاریف کی اور نئی دلیل دارستدان کیا ہے وہ یہ کر اور ایمانی نہا میں ا يك ففره ابيها موجودست جرسيسيم والهم من مرجود نفا ، لامماله برنسخه . ن رسالون سے مقدم ہی ہوسکاہے ، وٹسٹین کاکہناہے کہ یہ جروم کے مهدسے سے کا اکھاہوا ے ، كيونكم أس ماس ميں بو الى متن كو قديم الله لى ترجم الله على الا تقاء اوراس کے کاتب کومعلوم تہیں تھ کہ وہ نوگ ا ہل عوب کو ہمکارین بوسلتے ہیں وہ س سے کہ اُس نے

الم الحاراة على بدل الم الواق الكوراة الكوراة الكوراة الكوروس الم الم المحاب بددياكه يركات كى فلطى بها كونكر دوسرى الميت بين اكاراة فان كالفلا اليه الميكا بلس كبنا به كدان و فائل سه كوئى معى الميت الميت به الميت بين الكاراة فان كالفلا اليه بين الميت ورسر المنتخر الميت الميت

بوستی مدی می ایسے ہوئے نہونے کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکر سملر کا خیال ہے کا استانی شیس کا خود روروں کی خوبیوں کے بیان ہیں اس کے اندر موجود ہے ، خلا ہر ہے کہ اس کا اپنی زندگی ہیں واضل کا اس کا انجاب کو ایست و اس کا انجاب ہوا ہوا ہوا ہے کہ دیکر بین حال ہے اور ان نے اس سے استدال کیا ہے کہ دیست و اس میں مالکہ ما ہوا ہے کہ دیکر بین خط جھو ال ہے کا در اس کا گھڑ نا اس کی زندگی میں ممکی بہیں ہے۔ اور اس حجل کا دسویں صدی میں واقع ہو نا تو ی نہے اور

میمر ہورن اسی جلد میں واطیکاؤسس کے کوڈکس کے بیان میں اور کہتا ہے کہ ا۔

دیونانی ترجہ مقدمہ یں جوسلاہ اٹ کاطبع مندہ ہے یہ مکا ہے کہ یہ نسخ شکتہ ہے ۔

قبل مکما گیا ہے ابعنی چوتھی صدی میں ، مونٹ فاکس ادر پلین جینی کہتے میں کہ پانچویں یا جیٹی صدی میں کھا گیا ہے ابعنی چوتھی صدی کا تول ہے کہ ساتویں صدی کا مکما ہوا ہے ، کہ کی رائے ہے کہ جوتھی صدی کی ابتداء میں مکھا گیا ہے ،

مارسش کا خیال ہے کہ پا پخویں صدی کے آخر کا معلوم ہوتا ہے ، اور عہد عتینی اور عہد علی اور عہد عتینی اور عہد علی حجد عبد کے حجد میں کے حجد میں کے حجد میں کے حجد میں ایسا فرق موجود نہیں ہے جتنا فرق اسکندریا نوسس کے کو ڈکس اور اس نسخ میں پایا جاتا ہے ؟

المسترا المسترا الكرام المسترا الكرام كريا المسكندر بالوس كالسخر مرتواري المسكندر بالوس كالسخر مرتواري المسكر المرتواري المسكر المرتواري المسترا المس

جب كەنقلون بىل اس كى علامات ترك كروى كى كىفىل " مچے حبلہ مذکور میں افریمی کی کوڈکس کے بیان میں کنٹا ہے کہ ،۔ " ولسلين كاخيال يرب كرينسخدان نسخون مين مصيد بواسكندرير مين سرياني ترجم كى تصبح كے اللے جمع كئے كئے ستنے ، گراس بركو في دليل موجود بنہيں ہے ، اور اس نے اس ماستيك استدلال كياب جوعرانيول كام باب آيت ، يرمكها بوا، كريسي من علام سے قبل کا مکھا ہواہے ، مگر میکا لیس اس کے استدلال کومفنوط بنیں سمجف ، اور صرف اس فدر كناسے كريانديم من ماركت كاكمنا ككمالوي صدى من مكماكيا " فارٹین مربہ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اس دعوے کی کوئی قطعی دلیل موجو دنہیں ہے ، کہ ب نسيخ فلان مسمنه ميں لکھے گئے ہي ، جيسا كرعمومًا اسسلاى كتابوں ميں مكھا ہوا ہو اب امرو عيبائي علماومحض اس قيامس كى بنسياد برجن كالمشاء لعص قرائن بوت بيس ،كمه ديية ہیں، کہر دیتے ہیں کرمٹ ایر بیانسخہ فلاں فلاں صدی میں ، یا فلاں فلاں صدی میں انکھا گیا ہے اورخالی تیاس وگان نحالف کے مقابلہ میں ذرائجی حجت نہیں ہوسکا ،آب کومعلوم ہو جبکا ہے کہ جولوگ اکس کے فائل میں کہ اسکندر بالوکس والا نسخہ جو تھی یا پانچویک مک بواہے، ان کے دلائں کسفدر کم ور بس اسمار کا گمان بھی بعیدے ، کیونکہ ایک ماک كى زبان كا دوسرے مك كى زبان سے فليل مدّن ميں بدل جا"، عادت كے خلاف ہے، حالانکہ اسکندریہ یہ ، بو س کا تسلّط سالویں صدی عیسوی میں ہوا ہے ۱ اس لئے لهصیح روایت کے مطابق اسکندریہ برمسلمانوں کا قبصہ سنت سے میں ہوا بال برممکن ہے کہ كى مراداسى صدى كاآخر مو، البنه ميكانكس كى دليل مضبوط سے ، اور اس، بر كوئى اعتراض بھى دار دىنىس ہوتا ،اس كے اس كائسليم كرنا حزورى ہے ،نتيج ظا ہے ك اس سنحہ کا اس صدی سے قبل لکھا جانا ممکن نہیں ہے ، او ڈن کے فول کے مطابق اغلب مهی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گیا بٹ دسویں صدی عبسوی میں ہو ائر حب کر تحریف كاسمندر أيني بورلى طغياني يرتضا ، ہں اس لئے ظاہر میری ہے کہ میروہی دور تفاحی میں سیحے تھوٹے کا المیا زرشوار موگیا تھا۔ برصفت علی وجها مکال وسویں صدی کی ہے ، اسطح بوده سوسال باسسة زياده متن يك كاغذ اورحروت كا باقي رسنا عاد تّامستبعدیے ، خصوصًا حب کہ ہمائے تبیش نظریہ بھی ہے کہ مفاظت اورکتا برشکے یقے پہلے طبقات میں کچھ اچھے تنہیں تھے ، مسیحا ٹکس نے واٹسٹین کے استندلال کوافریمی مونث اکس اور کئی کاٹ کا قول مجھی آپ کومعلوم ہوجیکاہے ، دلوین کا قول و البيك بؤسس كى كو دُكس كى نسبت اور مارت كى رائے افریمی كى كو دُكس كى نسبت آپ کومعلوم ہو جگی ہے کہ یہ د د نوں سانویں صدی کی بھی ہو گئ<u>ے ہیں۔</u> ا بت الموكياكه يسلا دعوى تسنسد البوت سه واس سائع كاطبور محدى صلى الشرعل وسلم تھیٹی صدی کے آخر میں ہواہے ،اور حب کہ بر بات نابت ہو حکی ہے کہ اسکنتہانوں کی کو ڈکس چھوٹی کمابوں پرمشتمل ہے ،اور لعبض لوگوں نے اس کی انتہ ای مذمت کی ہے اور وانسان مرمت کرے والوں کا سربراہ ہے ،اورانسا شدیداختلات عبرمتنی وجديد كودستون بس مجى بنس يا ياجا يا ، جسفدر شديد و ٧٠٠ نوسس كي كود كس ، اسان بانو ، کی اس با یا جا آ ہے ، تون مربواکہ دو سراوعوی مجی مجھے مہیں ہے ، . مجرد وسرے ہم اپنی اس رائے سے قطع نظر کرتے ہوئے اور پرتسدیم کرتے ہیں کہ یہ تینوں نسنخ محرصلی الترعلیہ وسلم سے قبل مجھے جاچکے کفے کہتے ہیں کہ اسس میں ہمارا کو ٹی نقصان منہیں مکیونکر ہم نے یہ دعوٰی تو منہیں کیا کہ کتب مقدسہ میں طبور محمدی صلی الشرعدیہ وسلم سے تبل مخرلیف نہیں ہوئی تھی، بلکراس کے بعد ہی ہوئی ہے ، ملکہ ہارا تو دعوای یہ ہے کہ یہ کتا ہیں طہور محمدی صلی استدعلیہ وسلم کے قبل موہود مقیس، مگر بغرسند متصل کے موجود تفیں ،اور نقینی طور براس سے قبل بھی ان میں کر لیٹ ہو جگی تھی، اورلعض مقامات مي بعب دكو بخر لف كي كني ، اگر ظہور محدی سے قبل بے شمار نسخوں کا ثبوت مل جائے تب بھی ہر بات ہما رہے

دعوے پراٹرا نداز نہ ہوگی جہ جائے کہ مرف ٹین اسنوں کا ٹبوت ملنا، بلکہ اگراسکنر یا ٹوس جیسے ہر اردن نسخ ن کا وجود بھی تا بت ہوجائے نب بھی ہماسے لئے معز بہیں، بلکہ اس ا متبارے مفید ہوگا کہ یہ نسخے یقینی طور برجعلی کتابوں پرشمل ہیں، اور ان کے درمیان باہمی شدید اختلاف ہے ، جس کی نظیر اسٹ کندر یا ٹوس کی کوڈکس اور لیز ٹوکس کی کوڈکس ہے، جو ان کے اسلاف کی تحریف کی سب سے بڑی دلیل بن سے گی، عرف قدامت کے لئے صحت کسی طرح عزوری اور لازم نہیں ہے، جس کی زندہ شال یہ ہے قدامت کے لئے صحت کسی طرح عزوری اور لازم نہیں ہے، جس کی زندہ شال یہ ہے کہ اسکندریا ٹوکس کی کوڈکس میں کئی جھو ٹی کتا ہیں سٹ مل ہیں ،



باب سوم



نسخ مخلف مشر لعیتوں میں نسخ ایک هی شریعیت میں اسخ ایک هی شریعیت میں هم این کو تھی نمنوخ کرنے یا بھلانے ہیں جس این کو تھی نمنوخ کرنے یا بھلانے ہیں است کا بیت کا دیتے ہیں است کا بیت کا رائے ہیں این کا زل کرتے ہیں این کا زل کرتے ہیں این کا زل کرتے ہیں این کا دیا ہے۔

تَرْجَعُكُ أَلْقُرُانُ: البقرة

تسراباب

# نسخ کا ثبوت

گفت مِن نسخ "کے معنی رائل کرنا، مٹادینا ہیں ،سلمانوں کی اصطلاح میں کسی عملی علم کی بیتے الی انتہا کا بیاں کرنا، ہوتمام مضراً طاکو جامع ہوہ " نسخ گہلا ، ہے ، کیو نکہ ہمارے نزدیگ افعا وقصص باامور قطعبہ عقلیہ میں نسخ حمکن نہیں ہے ، شلا یہ کی ضراونہ عالم موجود ہے ،اسکل نسخ نہیں ہوسکا مشلاً دن کی روشنی ، رات کی تاریکی انہیں ہوسکا مشلاً دن کی روشنی ، رات کی تاریکی اسی طرح دعاوی میں اور ان احکام میں ہو اپنی ذاتی حشیدت ہے داجب میں ، مشلاً مینکوا ، د لا تشکر گؤائی اسی طرح ان احکام میں بھی نسخ ممکن نہیں جو دائمی اور ابری ہیں جیسے لا تشکر گؤائی المی مشکراً و ان احکام میں بھی نسخ ممکن نہیں جو دائمی اور ان احکام میں بھی ہوں کو قبول نکرو ۱۰ اور ان احکام میں جیسے کو تشکر گؤا کہ گؤائی انہیں ہے ، سی معین وقت کی آ مرسے قبل نسخ کا امکان نہیں ہے ، بھی ہوں کہ لا بعنی امان لاؤ ۱۲ کا یعنی ضراح اس نمی موال کی مذا بنا کی جارہ ہے ہوکسی پاک دامن السان ہو کی جائے ہوئے ، قریح نکی اس آمیت میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان گی گوا ہی کسی معاملہ میں کھی قبول نرنا کی جائے ، قریح نکم اسس عکم میں خود ، س کے دائمی اور اہدی ہونے کی تفر سے کردی گئی ہے ، اس سے بوکسی باک دامن السان ہو کی جائے ، قریح نکم اسس عکم میں خود ، س کے دائمی اور اہدی ہونے کی تفر سے کردی گئی ہے ، اس سے بوکسی خود کی تفر سے کردی گئی ہے ، اس سے بیسے ہو کہا گئی ہونے کی تفر سے کردی گئی ہے ، اس سے بیسے ہو سکتا ۱۲

غَاعُفُوا دَاصُفَحُوا حَتَى بَانَى اللهُ بِأَمْرِهِ ووبس تم معاف اور وركذر كرو، به س كم الله كا الله كا الله كا الله على الله كا الله

بلکہ نسخ عرف اُن احکام میں واقع ہوسکتا ہے جوعملی اور وجود وعدم دولوں کا احمال رکھتے ہوں، ندوا بٹی ہوں اور ندکسی وقت کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہوں ، البیسے احکام کو اعکام مطلقہ ، کہا جاتا ہے ، ان میں ہر بات عزوری ہے کہ زمانہ اور مکلف اور صورت متحد نہ ہوں ، بلکہ نینوں میں اخترا ون ہو، بابعض میں ،

نسخ اصطلاحی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ پہلے خوانے کسی کام کے کرنے یا نکرنے کا عكم دے دیا ، مگر انسس كا انجام خدا كومعسادم نہ تھا ، بھر خدا كى رائے اس كے خلاف قائم مبوئي ، اس بيخ بيبيه حكم كوغتم كرد با . كەنغوز بات خدا كا جا بل مبو الازم آئے يا بيلے كام كرنے با مذكرے كا حكم ديا ، بيران كو نينوں بانوں ميں اتحساد كے إو جو منسخ یا ،اگر حب ہم برکہیں کہ خدا کو انجام معلوم تھا تب تھی اس سے خدا کی سٹ ان میں قباحت كى نسبت لازم آنى ہے، والعباذمن بالله، جنا كب رايسا نسخ ممارے نزدك جائز نہیں ہے ، اللہ کی شان اس عبب سے بلٹ و بالا ہے ، بلکہ اس کا مطلب مرث برموتا ہے کہ خدا کو سیلے سے یہ بات معلوم تھی کہ برحکم انسانوں پر فلاں وفنت مک باتى رہے گا كيم منسوخ كرديا مائے گا اليم حبب وه وقت آجا أے توالله تعالى را حکم بھیجیرینا ہے ،حس سے کمی یا بیشی ہونی یا بالکل حکم ختم ہوجانا معلوم ہوتا ہے تو در حقیقت به صرف سیلے حکم کی مرت وانتهاء کا بیان و اظہار ہے ، مگر جو نگر میزوں کے سامنے بہلے حکم میں وقت اختام کو ذکر سنیں کیاگیا،اس لئے دوسرے حکم کے نے برہم اپنی کو اپنی فہم کی بناء بربر فیال کرنے لگتے میں کہ حکم میں تبدیلی ہو تی ہے. اه به مي زند كي بي سلمانو ركو خطاب موربات ، كركفار ك ظلم وستم كاكو تي جواب ند دو اوفنت كرجهاد كا

مکم نازل مذہوجائے ۱۴ نئے مل مطلب ہے کرمیں زمانہ میں حب شخف کو حس مورن کے ساتھ ایک کام کا حکم و باگیا ہے امکن ہے کہ استی انہا میں اسی نشخص کواسی صوّن میں منع کر دیاجائے بکہ نسبخ میں یا زمانہ بدے گایا وہ شخص ایصورن یا متینوں

بلاتنبيه اس كى مثال السي سمجه ليحة كرآب ابين كسى البيد خادم كوس ك حالات سد آب بورس طور برباخر میں کسی ضرمت کا حکم دیتے میں اور ابیتے دل میں براروہ اور مرتب لبیتے ہیں کہ اس کام برمشلاً اسس کوا یک سال رکھوں گا ،اور آسٹندہ سال مجھ کو اس سے مرا کام کرا ناہے ، گھراکب نے اپنی اس نیتن اورارا دے کوخادم پر ظاہر نہیں کیا ، اب<sup>ا</sup> یک سال لورا ہوسنے برحب آب ہے دوسری ضرمت کااس کو حکم دیا توطا ہر میں خادم کے زدیک ہجی اور سرا لیے شخص کے نز دیک حب کوآپ کے ارادے اور نبت کا حال معلوم نہیں سے را حکم نرمیم و تنبد ملی سمجھا جائے گا، بیکن حقیقت میں اور آپ کے نز دیگر گزنند ملی نہیں ہے ،اس معنی کے لحاظ سے مزتو خدا کی ذان کی نسبت اور ہنراس کی کسی سنى لەلازم آكىآے ،لىس ص طرح موسموں كے بدلنے ميں كركہجى بسار ہے کہ پی اور ان کہ کہ میں مردی کے کہ بھی گرمی، اے شمار حکمتیں ہیں، دن رات کی تبدیلی اور انسان کے حالات برلنے میں : ننگرسنی ، دولت مندی ، بجاری وصحبت کے آ نے جانے مين خدا كي بيات مسار حكمتين اورمصلحتين مين بنواه سم كو ان كا علم بوياييو، بالكل اسيطرح احكام كيمنسوخي مين خداكي بهن سي حكيني ادر صلحنين کے بہیش نظر ہوتی ہیں،

دوسری مثال بوں شبھنے کہ اسر حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تغیر و تبدل کرتا ہے جس
کامنشاء مربیض کے حالات اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں ، جرمصابحین اس وقت سلنے
ہونی ہیں ان کے بیش نظر طبیب کے اس فعل کو کو بئی بھی عقلمند بہ کار اور ففنول اور اس
حکیم کو جا ہل اور بیو قو من کہنے کے لئے تیار نہیں بوسکتا ، بھرکو بئی سمجھ دار انسان اسس
حکیم مطابق کی نسبت ہو ا بینے فاریم از لی وابد نی علم کی برولت است بیاء کے تمام احوال
کو جا نہا ہے یہ نفتور کینے کریسکتا ہے ؟

کوجانہاہے یہ تصور کینے کریسکیاہے ؟

یہ بات سمجھنے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبسبرعتین اور جدید ہیں درج شدہ کوئی واقعہ منسوخ

انہیں ہے البنہ ان میں سے بعض واقعات قطعی جھوٹے ہیں مثلاً یہ کہ ،۔

الوط عليه السلام في ابني دوستول عدر الكياسة اور ان دونول وافي إب كالتس ره كيا، جس كى تفريح بيدائش إب ١٩ يس موجود بي :

بعفوب علام کے بیٹے یہو دانے اپنے بیٹے کی بیوی تمرست زنا کیا اور اس کوجمل رہ كيا اوراس عدو تجرط وال الرك فارص اور زارج بيدا موسئ جس كي نفرز حكاب كور کے باب ۳۸ میں موجو دہے ، حالا بحر داؤ وہ ،سببعان م اور مایٹری سب کے سب استحاص

کی او لادسے میں حس کی تصریح انجیل منتی باب اول میں ہے

واؤدعلىالسلام ك اورياكى بوىسے زاكيا تفا ، اور وه ان سے حاملہ موئيس ميرداؤدا نے اس کے شوہرکودھوکہ اور فریب سے مروادیا ،اور اس کی بیوی کواپنی بوی بالباجس کی نفر یج سموتیل انی باب میسموجود ہے ،

سلیمان علیمانستاه م اپنی آخری عمر بیس مرتد بو گئے نظے ، ادر مرتد بونے کے بعد ثبت یرتی كرت رہے ، اور بُن خانے تعمیب ركئے ،جس كى تقريح سلاطبن اول بال ہيں موجود ؟

ارون عدیالتلام نے گوسالہ برستی کے سے عبادت گاہ بنائی تھی، اور خود مھی بچھڑے کی بوجاکی ۱۰ اور بنی اسرائیس کوهبی گوب اله مریستی کا حکمه دیا ، حس کی نفر بریح <u>سفر خروج</u>

ہم کتے میں کہ بینمام وافعات فطعی باطل اور جھوٹے ہیں ہم ان کومنسوخ نہیں مان سيخة السيطرح امور فطعيره تبيرياعقلبه اوراحكام واجبروا حكام مؤبده اورا حكام وفتبركا لين مقرره وقنت بير قبل منسوخ بهونا، اور وه احكام مطلقه جن مين رمانه اورم كلف أورصوت أيك ہی ہوان میں سے کسی میں بھی نسخ ممکن بہیں کر قباحت لازم آئے ،اسی طرح دعا بیم منسوخ میں ہوسکنیں، اسی طرح وہ زبورجو خالص دعاؤں کا مجموعہ ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ ہے وخ نہیں ہے، اور نہم یقنین کے اتھ یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ توریت کے لئے سسخ تھی ادر خو دا بخیل سے منسوخ ہوگئی، حبب کہ <del>میزان ایخی</del> کےمصنعت نےمسلمانوں ہریہی بہنان باندھاہے ،ادر کہاہے کہاس کی تھر بےمسلمانوں کے فرآن اور تفہیرو ں میں یا تی جاتی ہے ، اور مم نے زبور اور دو کسری عبر عبتی وجدید کی کتابوں برعمل کرنے سے ہوا نکار کیاہے وہ اس کے کہ بیسب کتا میں اسانید منصلہ کے نہ یائے جانے اور کتر لیف لفظی کی تمام قسموں کے ان کتابوں میں واقع ہونے کی دجہ سے لیقینی طور برمشکوک ہیں ، جیسا کہ بائب میں معلوم ہو گیاہے۔ اور مذکورہ احکام کے علاوہ دو سرسے احکام مطلقہ ، جن میں نسخ کی صلاحیت موجود کیا ہے ، اور مذکورہ احکام کے علاوہ دو سرسے احکام مطلقہ ، جن میں نسخ کی صلاحیت موجود سے ، ادان میں نسخ کی صلاحیت موجود

بسس ہم اس امر کا اعترات کرتے ہی کہ توریت وانجیل کے وہ بعض احکام جن میں نسخ کی صلاحیت ہے شراعین محکدیہ میں منسوخ ہیں، ہمارا یددعوٰی سرگز بہیں کہ تورمیت وانجیل کے جملہ احکام منسوخ ہیں، اور یہ بات کس طرح ہوسکتی ہے جبکہ تورمیت کے بعض کا

لِقِدِينًا منسوخ بنين بين، مثلاً ،-

مجو ٹی قسم، قبل ، زنا ، لواطت ، بچری ہو ڈی شہارت ، پٹر وسی کے مال میں خیانت کرنے اور اس کی اگر و میں کی المامی خیانت کرنے اور اس کی اگر و میں خیانت کرنے کی حرمت ، والدین کی تعظیم کاواحب ہونا ، باب وادا ببٹوں ، ماڈ ں ، بیٹیوں ، جو کھیوں ، ماموؤں ، خالاؤں سے نکاح کاحرام ہونا ، ببٹوں ، ماڈوں سے نکاح کاحرام ہونا ، اور دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت و عیرہ ہے شمار احکام ہیں ، جو بینی اور دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت و عیرہ سے شمار احکام ہیں ، جو بینی اور دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت و عیرہ سے شمار احکام ہیں ، جو بینی ب

طور پر غیرمنسوخ ہیں، اسیطرچ البخیل کے بعض احکام بقنیٹ امنسوخ نہیں ہوئے، مثلاً الجبیل مرقس الا ہے نور میں اللہ المجیل مراس

بالله أبيت ٢٩ مين لون بكر :-

" بیسوع نے جواب دیاکہ اقراق ہے کہ اے اسرائیل شن، ضراوند ہمارا فدا ایک ہی
فدا و ندہے ، اور تو خدا و ند اپنے خدا ہے ، اپنے سارے ولی ، اور اپنی ساری جان
اور اپنی ساری عقل اور ساری اپنی طاقت سے مجتن رکھ ، دو سرایہ کہ تو اپنے پڑوی
سے اپنے برابر محبت رکھ ، ان ہے بڑا کوئی اور حکم مہیں '؛ (آیات ۲۹ ۳۱)
یہ دو نوں حکم ہماری ستر لیون میں بھی بڑی کا کبد کے ساتھ موج دہیں ، اور منسوخ ہر گربہیں
ہیں ، اور مجھر بات یہ ہے کہ نشیخ کوئی ہم اری ستر لیوت کے ساتھ تو محضوص منہیں ہے بلکہ
جیں ، اور مجھر بات یہ ہے کہ نشیخ کوئی ہم اری ستر لیوت کے ساتھ تو محضوص منہیں ہے بلکہ
گذر شنہ ستر لیعنوں میں تھی کشر ن سے اپنی دو نوں تسموں سمین با یا جاتا ہے ، یعنی ایک

وہ نسخ کہ جوکسی نے نبی کی شراعیت میں کسی پہلے نبی کی شرایعت کے حکم کی نسبت ہو ، اور دور اوہ نسخ ہو نو داسی نبی کی نثر بیعت کے کسی سالفتہ حکم کی نسبت حاری ہو ان دولوں فسم کے اسے کی مثالیں عہد بولنیق وحب بدرولوں میں بے شمارموجود ہیں۔ ہماس حگہ صرف بعض مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں ، پہلی قسم کے نسخ کی شالیں حسب ذیل ہیں :-ر میں مجانی بہنوں کے درمیان شادبان ہوئیں، ابراہم علیاب لام کی بیوی سارہ ہی ان کی علاقی بہن تقیس جسیاکہ ابراہیم عمرے اس فول سے جو پہلی مثال بدائش اب، ١٢ أيت ١٢ مين درج بي سمجدس اب ا اور فی الحقیقت دومیری بین مجیسے ، کیونکہ وومیرے باب کی بیٹی ہے ، اگر جرمری ان کی بیٹی نہیں، پیھردہ میری بیوی ہو ٹی 🚉 حالا نکر بہن سے نکاح کر '، خوا ہ وہ حقیقی سستی بہن ہو، یا صرف ایب شر یک ہو، اصرف ال مشر کیٹ ہو،مطلقا حرام اور زناکے ہرا برہ ،اور سکاح کرنے والاطعون ہے ،اور الیے میاں بیوی کوفتل کردینا وا جب ہے، چنا تخب کتاب احبار باب ۱۸ آیت ۹ بس کہا ود توابنی بہن کے بدن کوچاہے وہ نیرے باپ کی بیٹی ہوجا ہے نیری ماں کی اور منواہ وہ

گھريىں بېدا بولى بو، خواه كېيى ادر بے پرده نركه ؛

دلی الله اور رحید و میناف کی تفسیر مین اس آیت کی نفرح کے ذیر میں لیوں کہا گیا ہے کہ:-و استنبم كانكاح زناك برابرے د

نیز کماب احبار ہی کے باب ۲۰ آیت ۱۷ میں کراگیا ہے کہ .۔

له بعنی اب منز یک ۱۲ تقی

144 '' اور اگر کوئی مردا پنی بہن کوجو اس کے بایب کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہوسے کر اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے ، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کتے جاش اس فے اپنی بہن کے برن کوبے برده کیا ۱۰ س کا گناہ اس کے سر اللے گا'' نزكاب استفناء إب، ٢٤ يت ٢٢ يس كماكياب كه :-و العنت اس برجوایتی بین سے مباشرت کرے بنواہ وہ اس کے باب کی بیٹی ہوخواہ ال ١٥ ورسب لوگ كېس آين ا اب اگر آدم علیال الم اور ابرا بهیم علیال الم کی شریعتوں میں اس تسم کے سکاح کوجائز

مذ ما ناجائے توسمام انسانوں کا زنا کی اولاد ہونا اور شادی کرنے والوں کاراتی ہونا اورواجب القتل مونا اورملعون مونالازم آتا ہے ، بھر انبیاء علیالسلام کی شان میں ان باتوں کا کیونکر تفتور کیا جاسکتا ہے ١٠س سے لای لہ یہ احترات کرنا پڑے گاکہ ایسا نکاح دو نوں کی ترامیت مين جائز عقا ، تعيب رمنسوخ بوگيا ،

عربی زجمه مطبوعه مطاه این که مترجم نے پیدائش باست آیت ۱۲ کا نرجمیسه کس دلیری اور بے باکی سے یوں بگاڑ

" برمیرے اب کی رست وارے ترک میری ال کی " ' طاہر یہی ہے کہ یہ تخریف جان بوجھ کراس لئے گی گئی ہے کہ سارہ کے نکاح کے اعتبار سے نسخ لازم نہ اسلے ، کیونکہ باپ کی رمشتہ دار میں جی کی بیٹی بھو بی کی بیٹی اور دو مسسری عور تیں بغی ہوسکتی ہیں ،

كتاب بيدائش باب أيت ٣ بس الله كا قول نوح علا يسلا اوران کی اولاد کوخطاب کرنے ہوئے ترجمہ ع بی طبوع المعتلالة والمعتلمة مين اس طرح مذكورسي كه:-ود سر جلتا بھر اجاند ارتبھا سے گھ نے کو ہو تھا برسنری

دو کسیری مثال

ل مرموجود واردو ترجم کی عبارت بے جمعنگ کی نقل کردہ عبارت کے مطابق ہے ١١ ت

اطبارا كمحي جلدووم الركارى كى طرح بين كے سب كا سب تم كو دے ديا ' معلوم بهواكه نوح على السلام كى شريعت بس مبزيون . تركار لون كى طرح تمام حيوا نات حلال ستقے ، حالا نکر متر لیعب موسو ہے میں سبت سے جانو رجن میں خنیز پر مھی ہے حسام كردية كي بجس كي تصريح كتاب الاحبار بالله بس اوركتاب استناء باللك مي وجود ترجم عربی مطبوعه سلامای کے مترجم نے اس مقام پر کھی تخراجت کی ، بن مزکورہ کا ترجمہاس طرح کیا ہے کہ:-وم سریک زنده جالور متصاسے الم صلال ہے ١١سى طرح جرطرح ساگ سبزى ؛ اس منزجم نے اپنی جانب سے " یاک " کالفظ بڑھا دیا ، تاکدان حیوا نات کو شامل مزہوسے ابوشريعت موسويدس حرام بين بكيونكرتورين بين ايسے جانورول كونا ياك كهاكياہ ، يعقوب عليهانسلام في اين دوخاله زادبهنو دو بہبوں سے بیک فت شادی لتا اور رافيل كوريف تكاح مين جمع كياجس تنيسري متال كى تفريح كتاب بديالتش باقت بين موجود بين حالانكراس قنهم كا مكاح منز بعث موسويه مي حرام كروياگيا ، كتاب الاحبار بالإآيت س اوں کہا گیاہے کہ:۔ ود تو اپنی سالی سے بیاہ کرے اسے اپنی بیوی کی سوکن نربنانا ،کہ دوسری کے بھینے جی اس کے بدن کو کھی ہے پردہ کرے ا ب اگریعقوب علیہ السّلام کی شریعت میں دو بہنوں کے نکاح میں جمع کرنے کوجا ارتسلیم نه کیاجائے تو لازم آئے گا کہ دو نوں کی او لا د ولد النہ <sup>و</sup> افرار دی جائے رخدا کی بیاہ ہجب كە أكر بېغمبران بىي كى اولاد بىس ،

له مثلاً اورسور كوكميونكراس كے ياؤں الك اور جرسے بوتے بى اليموه و حكالى نبيى كرنا ، و و كھى كميما سے لئے نایاک سے اتم ان کاگوشنت شک ا ۱۰ داحیار ۱۱ : ع)

الله مثلاً ان میں سے جگالی کرتے ہیں باان کے باؤں جرے بردے بی تم ان کولینی اونط ، خرگوش اورسان ن كونه كماناه واستثناء ١١٠ عله بالخصوص ويحظ أيات ٢٠ تا ٢٠ ،

مقصل کی شبادت نمبرایس آپ کومعلوم موجیکا ہے کوعران کی بیوی توکسیداس کی بیمویی تفی عربی ترجمه مطبوعه مساله م بيو مقيمتال مراك على كمترجم في اس مين عيب بوشي كم المع جان اوجم مرتخر لیف کی ،عرض موسی علیہ السلام کے والدنے اپنی مھویی سے نکاح کیا تھا احالانکہ شرلعين موسويه مين اليها نكاح ترام كرديا كيا ، جنا نخيب كتاب الاحبار باثب آيت ١١ مين یوں کہا گیاہے کہ:-و تواین کھویی کے برن کو بے بردہ ناکرنا کیونکرو ، تیرے باب کی فریسی رشتروارہے ؛ سی طرح سفر مذکور بات آیت ۱۹ بس بھی کہا گیا ہے۔ اب اگراس نسم کا نکاح منزلیدن موسوب سے قبل ناجا مزنہ ما ناج سے تونعوذ بال لازم آئے گا کم حصرت موسٰی م اور بارون مواد ر دونوں کی بہن مریم ، زنا کی او لا دیتھ اور ير تعجى لازم آئے گا كەرس كىشتوں كەن بىن كاكونى شخص خدا كى جباعت ميں داخل مذہو سے محا، جس کی تصریح کتاب استثناء باب ٢٣ آیت ٦ میں موجودہے ، ادر اگر ا یسے معزات خدا کی جماعت سے 'سکالے جانے کے لائق ہوسکتے ہیں تو بھروہ کون، ہوائس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھ سے ؟ مثال فمبره التي بيرمياه باب ١٣١ بين ٢٦ مين ب كد: مثال ممبره الديكه وه دن آتے بين، خداوند فرا آج جب مين اسرائيل كے كوانے اور بہودا ہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد با ندھوں گااس عہد کے مطابق نہیں ج میں نے ان کے باب دادا سے کیا ،جب میں نے ان کی دستنگری کی ،کد ان کوملک مصرے نکال لاؤں، اور اہتوں نے میرے اس عبد کو نوٹر ا، اگر جیمیں ان کا مالک تفا اخرادند فرما ناہے! اس میں نے عہسے رمراد جد برشر بعت ہے ، اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ برشر لیات اله يعنى حصرت موسى عليه اسطام كے والد ١١ تله اورتوایی فار یا میمویی کے برن کوبے پروه نکرنا نا، ت سله تفصیل کے سے صفح ۱۳ ج ۱ و بجھتے ،

ید شریعت موسویہ کی اسسے ہو گئی، عیسا بیوں کے مقدس بولس نے عبر انیوں کے ام اپنے فط میں دیولی کیاہے کہ اس شریعت کامصدای عیبلی کی شریعت سے ۱۱س کے اسس اعراف کے مطابق سر لیعت عبیسوی موسلی علی شریعت کے لئے ناسخ ہوتی، يه إلى مثاليس توبيهو دلول اورعيسا ينول برمشتركه الزام قائم كرتى بين، بانى خالص عیسا یکوں برالزام قائم کرنے کے لئے دوسری محضوص مثالیں موجود ہیں : -موسوی شریعت میں جائز تھاکہ ہرشخص اپنی بیوی کو کسی بھی وجب سے طلاق دے سکتاہے ،اور یہ مجھی جائز عفاکہ اس مطلقہ سے پہلے شومرے گھرسے نکلتے ہی دواسراشخص فور انکاح کرستا تھا۔ حس کی تھے . کے کتاب الاستناء کے اب ۲۲ میں موجود ہے ، حالا نگر مشر لعیت عیسوی سوائے زنا کے ارتکاب کے عورت کوطسلاق دینے کی اور کو نی معقول وجراسلیم ہیں کی گئی، اس طرح نزیین عیبوی میں مطلقہ سے نکاح کرنا زنا کے برابر قرار دیا باہے ، جنانخیہ الجیل منی باب 19 آیت ۱۵ میں تصریح ہے کہ حبب فرنسی معترضو في تعرن عبيسى عليه السلام براس مسئل مين اعر اص كباتو أن كے جواب ميں آب والموسى في منهاري سخت ولي كے سبب سے تم كو اپنى بيوليوں كو چيوارد بنے كي اجازت دى ، مرابدا است الساد عقاء اور من تم سے كن بول كر جوكو برا بن بوى كورامكارى كے سواكسى اورسبب سے جھوڑد سے اورد وسرى سے بيا ہ كرے وہ زناكر ناہے اور جو کوئی چھوڑی مونی سے بیاہ کرے دہ بھی زناکر ا ہے 'ا اس جواہے معلوم ہوتا ہے کہ انسس کم میں دومرتبر نسخ وا قع ہوا،ایک موسوی میں، میھرد و بارہ منزلعیت عبیسوی میں ، اور برمجی معلوم ہوا کہ کہ جے کہ کھی کو الله و يجيئ عبر انبول ١٧٠، ١٧ كناب برميه و كي مذكوره عبارت نقل كرف كے بعد اس ميں بر الفاظ تھي بي ار جب اس نے نیاعبد کیا تو بیلے کوئیرا 'اٹھرایا ،اورج چیز پُرانی اور مدن کی ہوماتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے ۔ (۱۳:۸) ۱۲ ت کے آیت اوج ، سک یعنی بیودی علماء ،

محض بندوں کے صلات کے تقامنے کی بنا ویر جاری موتاہے،اگر جبروہ واقع مسبس بهنت مصر حيوانات كالمستعال شريعيت موسوى ميس مرام مفاليكن ساتویں مثال شربیت عیسوی میں ان کی حرمت منسوخ کردی گئی،اور اولس کے فتولی کے مطابق توعام ا باحث ثابت ہوگئی، رومبوں کے نام پولس کے نقط کے باب ١٢ أيت ١٢ مين كها كياب كم :-المجمعلوم ہے ، بلکہ ضاوند لیوع میں مجھے بقین ہے کہ کو ٹی جیز براتہ حرام نہیں سكن بو أسے حرام سجھاہے اس كے لئے حرام ہے " ر طیس کے نام خط باب آبیت ۱۵ بیں ہے کہ ۱-ود باک لوگوں کے لئے سب بیزیں باک میں ، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں كه يديخ كير مصى باك منبس بلكه ان كى عقل اور دل دونوں كناه ألود بس؟ یہ دونوں اصول مجی عجیب دعزیب ہیں کہ کسی شنے کو ناباک سمجھنے والے ہی کے لئے وہ چنزا پاک ہو،اور بہ کہ پاک نوگوں کے لئے ہر جیز باک ہے ،مث برغر بیب بنی امرائیل پاک بہیں منفے اسی لئے ان کی فیسمت میں عام ابا حت بہیں ہوئی، اور عیساً ٹی سب کے سب باک سنھے ۱۱س سلتے ان کو اباحث کی نیمن عطا فرائی گئی، کر برجیز اُن کے سے پاک کردی گئی ، مقدس پولس نے ، باحیت عامہ والے مستملہ کی اثنا عنت سے لے جے انہا گوشش كى واس ك يم تيم طيس ك ام اليين يهد خط ك ياب آيت اين المعناب كرود " کیونکہ ضدائی ہیدائی ہوئی ہر چیزا جھی ہے ، اور کوئی چیزانکار کے مالی سہیں بات رہ کم شكر گذارى كے ساتھ كھائى جائے ،اس لئے كه خدا كے كلام اور د عاء سے پاك ہوجانى ہے . اگر تو بھائیوں کویہ بائیں یاردلائے گا تومسے بیوع کا چھا خادم تھرے گا ، ادرایمان اوراس ایھی بانوں کی تعلیم سے جس کی توبیروی کرتا آیا ہے رورسش یا آہے گا" (آیت ۱۳ تا۱۷) له ليعني برحبسب رحلال موركم ،

كتاب الاحبار باب ٢٣ ميں عبد كے جن احكام کی تفصیل میان ہوئی ہے وہ سب شریعت موسوی میں دوا می طورسے واجب تھے اُن کے وجوب

## أشفوس مثال

١٣٠ ١٧ ميس اليه الفاظ موجود بين ابو أن كا دائمي کی نسبت اسی باب کی آیات ۲۱۰۱۲ ،

طورسے وا حب ہونا بنارہے ہیں،

نیزموسوی مثر لعبت میں سببت (شنب کے دن) کی نعظے پیم کاحکم دائمی تنظا اورکسی تنظر كوتهي اس روزادني اورمعمولي كام كرنا جائز نذيضا واور جوشخص تهجي السس روزكوتي كام كرنا یاس کی یا بندی مذکرتا تووه سشرعًا واحب الفتل چوتا مقا ۱۰ س حکم کا بیان اور تاکیدعیم عنین کی کتابوں سے بشتر مقاوت میں باربار ہوئی ہے ،مثلاً کتاب پیلائش بائے آہتا میں اور کتا ب نتروج کے باب ۲۰ آیٹ ۳ تا ۱۱ ،اورسفرخروج باب ۲۳ کی آبٹ۲۲ ہیں اور اسی کتاب کے باب سما آبیت الامیں ،اورسفراحبار کے باب ۱۹ آبیت سامیں اور . وربات كي أيت ٣ مين اور كتاب الاستثناء باهي أيت ١٢ تا ١٥ مين اوركتاب يرمياه کے بالے میں ،اور کتاب بسعیاہ کے باب ٥٦ و ٥٨ میں اور کتاب تحیاہ کے باب ٩ میں ا در کتاب خز نیال کے باب ۲۰ میں اور کتاب خروج کے بات آیت ۱۳ میں کہا گیا۔ ہے کہ ا ود توبنی، رائیل سے بربھی کہ دینا کہ نم میرے سبنوں کو ضرور ماننا ۱۰س سے کہ یہ میرے ورتمحارے درمیان تمھاری بیشت در بیشت کیپ نشان رہے گا۔ کہ تم جانوكرس خوروند تمحصارا باك كريف والدمون وبين تم سبت كومان واس الع كدوه نفهاسے سے مفرس سے بعد كوئى اس كى بے حرمنى كرسے وہ صرور ، روالا جائے ، جوس میں کھد کام كرسے وہ اپنى تؤم ميں سے كاٹ ڈالا جائے ، بچھ ون کام کاج کیاج ہے سکن ساتواں دن آرام کا سبت سے ، جو خدا و مرکے لیے مفر ہے ، جو کو تی سبت کے دن کام کرے وہ طرور مار ڈالاج ئے ، لیس بنی رایس ے تنصاری سکونت گاہوں میں بیٹرنٹ ورلیشنٹ بھی آ بیٹن رہے گا اللہ

کے لیکن بولس نے ان احکام کوشسوخ کر دیا جیسا کہ نویں شال ہیں ،س کی عبارت اُرہی ہے ۲ انت

سبت کو ، یس ، وربشت دربیت اسے دائمی جسر مین کراس کا ی ظار کھیں ، میرے
اور بنی اسر ٹیل کے درمیان پر جمیشہ کے لئے ایک نشان رہے گا ،اس سے کہ چھے دن میں
ضدا وند نے آسمان ، ورزمین کو پیدا کیا ورسانویں دن ، رام کر کے از ورم ہوائے آبت کا آبان)
اور کمناب خروج باہے آبت کا بیس ہے کہ ،۔

والجفرون كام كاج كياجات ويكن سانوين دن تمهارت سے روز مقدس بعنی فراوند كے لئے آيام كاسبت جو جوكوئي اس ميں كوئي كام كرسے وہ مار ڈالاجائے تم سبت كے دن اہنے گھروں بير كبير كھي آگ خجلان نام آيات ماناس

کاب کنتی باب ۱۵ بین ۱۳ میں ایک واقعہ اس طرح فرکورہ ہے :۔
دو اورجب بن سرائیل بیان میں رہنے منے اُن د نوں ایک وی ان کوسدت کے ون
افر بال جمع کرت ہوا ملا وہ آسے موسیٰ علیابسلام اور مارو گراو درساری جماعت کے باس
کے گئے ، افوں نے اُسے حوالات بیں رکھا ، کبونکہ ان کویر بنیں بن باگیا تف کہ اُسے کیا
کرنا جا ہے ، نب خلا دند نے موسیٰ سے کہا کہ سنتھی فردر جان سے ما راجا ہے ، ساری

جماعت ننگر کاه سے باہر اُسے مستگ ارکرسے ، جن بخرجبیا خدا وند نے موسلی کو حکم دیا منتر اس کے معادت اور میں اور میں اور میں ان کر میں میں دور کر میں اور اور کا اور ا

کف اس کے معابق ساری جماعت نے اسے نشکر کا ہ سے بہرے جاکر سنگ ارکیا اور

وه مركبا ؟ رآيات ٢٣ كا ٢٣)

اس کے علاوہ خود مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جربہودی تھے وہ اس وجہ سے کھی آب کو او بین دیتے اور آب کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ آب و اسبنت '' کی لج مرتی کرنے ہیں ، اور معنوت مسیح \* کورسول برحق مانے سے انکار بران کی ، یک دلیل بر بھی تھی کہ یہ مبنیج کے روز کام کرتے ہیں ، جھٹی بہیں مناتے ، جنا مخب انجیل بوحنا ہا ج

ایت ۱۹ میں ہے کہ:۔

ود لیں بعض نسرلیے کہنے گئے کریہ آدی خداکی طرف سے بہیں ، کیو نکرسبت کے دن

یہ بات معلوم ہونے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ عبیا بیوں کے مقدس بولس کے ن احکام کومثال نمبرے ، ۹۰۸ میں مذکوریں منسوخ کردیا۔ اور بیان کیا کہ برسب کا گراہی والے تھے جنا بخر کلستیوں کے نام اس کےخط باٹ آبت ١٦ميس ہے کہ:-و بس کھانے بینے یاعبیر یانے جاندیا سیت کی ابت کوئ تم برالزام مذل گانچے ، كيونكه يراف والى جيزون كاسايرين ، مريدن مبيح كام يو (آيات اماء) ڈی آئی اور رجرڈ منٹ کی تفسیریس آبیت ۲۰کی شرح کی ذیل میں مکھاہے کہ ۱-و بركت اور و كرو وط بى كهتا ہے كربيود إو سے يسال عبد بن بين قسم كي كفيل ایک سالاند ، دوسری ایانه ، تهبیری مفتروار ، بهربیسب منسوخ محرکتین بكريوم السبت مجى منسوخ بوكيا ، اورعبا يرون كاسبت اس كے قائم مقام ا ب ارسلی آین مذکورہ کی شرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ : ۔ دو بہود اوں کے گر جا کاسبت ختم ہوگیا ، اور عبدا عیوں نے اسے سبت کے عمل می فربسبون كي طفيلاندرسوم كودخنسسيار منبس كبااي نری واسکای تفسیرمیں بوں کہا گیاہے کہ :۔ ووجب عيسيء رسوم والى شرليت كومنسوخ كرهيك بهن توسيمركسي كوبيهي نهيس ا اصل نسخ میں ابیا ہی ہے ، گرجی بات ہے ، کیونکہ برعبارت اسی بیں ہے ١١ت کله به این اور قدیم عوبی ترجمه کے الفاظ ہی ، انگریزی ترجمه بس مجی الیسا ہی ہے ، سیکن موجودہ اردو ترج کے الفاظ یہ ہیں" گراصل چیزیں میں کی ہیں ۱۳۰۰ ت سے سالانہ جیسے فید منبع مایا۔ جیسے نیاجا نر NEW Moon کمبر ماہ کے سٹروع دکھاڑے نے تواسکی توشی میں کچھ فربا نیاں دینے کاحکم تصار گنتی ۱۱:۱۸ اور مہنہ وار تصبیر سب To بزوONCORDAD BIBLE CONCORDAD بس وكرفي عيب و محققيل كي مشتركة تاليقة ہے دا صنع طورسے نکھا ہے کہ من س ممالعت (لعین سبت میں کام کرنمی ممانعت) کی تفصیلا جلاو طنی کے لعام دورس بهن اقابل شن ادر بغیر حقیقی بوگش جس کے نتیجہ میں ہما سے خدا دند ہے اس کے خلاف احتی ج کیا

دہ دوسری قوموں کو اُن کا پاکس نرکرنے پرالزام دے ، باسوبر دمیا کہنا ہے کہ اگر

بوم اسبت کی بابندی سب لوگوں پر واجب ہوتی ، اور دنیا کی تمام قوموں کے لئے

لازم ہوتی تو اس کامنسوخ ہونامکن ندتھا، حس طرح کہ اب مختیقاً منسوخ ہو

یکی ہے ، اسی طرح عبدا ٹیوں پرنسساڈ بعد نسل اس کی پا بندی لازم ہوتی ، جس طرح

مقدس پولس کا ہد دہوی کہ ہدگر ہی والے احکام ہیں قورست کی عبارت کے موافق ہیں

کونکہ فوالے بیوانات کی حرمت کا سبب بیان کر دیاہے کہ وہ نا پاک ہیں، اس لئے صروری ہے

کرتم پاک رہو، کیونکہ ہیں بھی پاک ہوں " حبس کی تقریح کی آب احبار کے باب میں موجود ہے

اور میں فطیر کی علّت یہ ہے کہ ہد

مسید کی تصریح کیا ب خروج باب ۱۷ میں موجود ہے ۱۱ور عب رضیام کی علت اوں سیان ہوئی ہے۔ علمہ ۱۱ پاک ہونے کاذکر آ بیت نمبر میں ایم تم ن کا گوشت نرکھانا ۱۱ در ن کی دشوں کو زجیونا وہ تنھا اسے سط ناپاک ہیں

اوراً ين ١١مين " ابن آب كومفرس كزااور باكم بوناكيو كمي قدوس بون "

کا عیدنطیر ۱۹۱۱ عیدا استان از ایستان ۱۹ مع ۱۹ میرود ایس کا ایک نهوار تفاجه ۱۹ رئیسان (ایریل)
سے سات دن یک منایاجا آنفاه افظیر "بخیر کی دونی کو کہتے ہیں ، حب بنی ار اُسل معرد دن کی غلامی سے کلے توجدی بین آئے کو نمیر دیئے بغیر رکھ لیا تفاد خوج ۱۲ ، ۱۳۲ ) یرعیداسی واقعہ کی یا دس منائی جاتی کتھی حس میں نمیری روقی کھانا ممنوع تفاد خروج ۱۳ ، ۱۳ ) بعد میں بہود ایوں نے اس عید کو مید فرج در کھیئے صابح کے ساتھ منام کردیا ۱۲ تقی سکا عید خیام میری کئی قرانیاں کی جاتی تغیر اس کی تعوید اور تفاید میری کئی قرانیاں کی جاتی تغیر اس کی تفصیل اور کا تعدید میں اس عید کے ماتھ اور بربت سے دلچسپیام مثل چرنی اور رفع فرمرود مل کئی تا بیان کی کہ ایوری می کئی تو انیاں کی جاتی تغیر اس کی تفصیل میں گئی تا بیان کے کہ بیمان کہ کہ کہ بیمود یوں کی گرنطف ترین عید بن گئی ایر عید دراصل اس واقعہ کی یا دمیں منائی جاتی ہے ، بیمان تک کہ نیم بیمود یوں کی گرنطف ترین عید بن گئی ایر عید دراصل اس واقعہ کی یا دمیں منائی جاتی ہے ، بیمان تک کہ نیم بیمود یوں کی گرنطف ترین عید بن گئی ایر عید دراصل اس واقعہ کی یا دمیں منائی جاتی ہے ، بیمان تک کہ نیم بیمود یوں کئی گئی دراس میں گئی دیمان کے اعداس دن شیمے نصب بعور تفید کی ایمور کئی ہے ۔

دد اکنتهاری نسل کومعدم بوکرجب میں سی اسراشل کومصرست مکال کر لار اعظا تومیں في ال كوسائيان مين شكا يامقا ك جس کی نفر بج سفراحبار کے باب ۲۲ میں ہے اور اکثر مقامات بر تعظیم سبت کی ملت ایوں بنائی گئے ہے کہ :-١٠ كيونكة خب را دندے چيز دن ميں آسمان اور زمين اور سمندر اور يو نجهاں مس ہے بنایا اورمسانویں دن آرام گیا ؟ وه و المحمد الرابيم منيات الم كي نزلين بين نوت من كو مردوا مي تقا، حسر كي تصرور كي يدائش باب، مين موجود ب واسى سنظ بي حكم اسمعيا اورائي رسويسال کی ورد دسین باقی مید ۱۰ در شرایعت موسوی سین محمی باقی ریا ، بین مجب نراب رکے باب ۲ " بیت ۲ بھی ہے کہ:۔ ١١ اوراً تفوين ون لاسكُ والتفسر كباجات يا خودعیسی علائیں ہے م کے بھی نتنہ کی گئی ، سبس کی تفریح ، کیل بوق کے بات ایت الامیں موجود ی میں کئے ایک ایک مخصوص نمارہے ، حس کو وہ عبیبی عرکے خننہ کے دن بطور الدرود كريث بن والدرير فكر البي عليالسلام كروج الك والى را بمنسوخ لهين بواتفا بكرحوار بوراسنى المستحشركو البيث ثرمانه مبير منسوخ كبا مايس كي وهناحت اعمال الحواريين باها میں موجودے ، دور مثال ۲، میں سے دائی ہے ، مندس بولس اس حکم کی منسوخی كى الري كرارت سے ، كانتبور كے مام خط كے بات ميں مكمنا ہے .: الله والوس مات كر بول كر كره صد كر والتي والمن عند كو يكون كر وم يوكا ، بندمي بربك خنية كراے واے سحص بركيم أو بى دين ہوں كرا ہے كام فريعيت يرعمل كرا افرص ہے، نم ہورزدیت کے دسبدسے راستبار مھرنا جائے ہوسیے عسے امگ ہو گئے ، اور له آیت ۲۲، که دیکی خود ۲۰: ۱۱: تله المعاميع بالبشت وريشت ويزك كاخترجب وه أظهروزكا بوك جست الادعاري الله الرجب ألمه دن يورب بوسة وراس كفترة كادانت آيا المخ ١٠ (٢٠ ٢)

ففنل سے محوم ، کیون کم ہم روح سے باعث ایمان سے راست ؛ ڈی کی ہمیت دیرا نے سے منتظر میں اور مسے بسوع میں نہ توخت کھے کام کاہے نہ نامختو نی امگر میان ہو محبت کی راه صار برتاج الآيات اله اوراسی خطک باب ۱۹ بت ۱۵ بیس ہے کہ: دوكيونكر مذ فلنذ كي جيزے منا مختوني ، بكرے سرے سے مخلوق ہون ال کے اس کام موسی علیات بلام کی شریعیت میں ذہبے۔ کے بہت سے احکام تنفے ادردائم عقف بوسي مسرليت عيسوي مين منسوخ كرية مردار کا من کے احکام بہت سے احکام جوخاندان ہاردن کے سے تو مخصوص تھے، مثلاً کہائت اور ضرمت کے وقت کا ساس وعیرہ بار ہویں مثال سب بدی اورد وامی تقے ، جوشر بعب عیسوی مینسوخ فراریا توربیت کے سب احکام منسوخ اور بوں نے کامل مشورہ کے بعد توریت ت جمله عملی احکام منسوخ کردیتے سوائے تيرببوس مثال ا جار حکام کے ابعنی ثبت کاذبیت، نوت گلاگھونٹا ہواجا نور ، زنآ ، ان چاروں کی حرمت ، فی رکھی ، س سسلمیں تمام گرجوں کو ہرایات دے دی گئیں ہو کتاب، عمال کے باب ۱ میں منقول ہیں اور اس کی بعض بیات یہ ہیں :-ور یونکریم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم سردیا تفاد ہں جا کر تھے ہیں این ، توں سے گھر دیا ورنم رے داوں کو است دیا ، اے کر کرکٹر رفتن کرنواجب ہے ، اور نامو کس کی حفظت طرور کی ہے ) اور آبت ۲۲) جندسطروں کے بعدہے: -دد كبونكه روح الفدس في اوريم في مناسب جان كهان طروري بالون كي سواتم بر وربوج له خبارالی اور قدیم عربی دانگریزی زجو سی ایسا ہی ہے ، مرجد برار دواورانگریزی ترجموں میں قوسین كى عبارت مذن كردى كئي ب، بناير تحريف مذفى كاز وترين مثال ب ١٢ تفى ، مذد البن كنم بنوں كى تسد ابنوں كے گوشت سے اور لہوا در گلا گھونے ہوئے جا تنوق در حرام كارى سے پر مبزكر و ماكرتم ان چيزوں سے اپنے آپ كو بچائے ركھو كے توسلامت رمو كے اوال عام "(آ بات ۲۸ تا ۲۹)

اور ان جاروں جزر کی حرمت کھی حرف اس سے باقی رکھی گئی کہ وہ نومرید ہیج دی ہو اس کے اسمی ابھی عیمائی ہوئے سے بالکل متنفر نہ ہوجائیں ، جو توریت کے اسمام اور اس کے طریقوں کو اب بھی مجوب جانتے تھے ، بھر جب کچھ عوصہ کے بعد بولس نے یہ اطمینان کر دیا کہ اب بررعایت خروری نہیں ہے ، تو پہلے بنن اسمام کو کھی اسی عام اباحت کے فتونی کے ذرایع منسوخ کر دیا ، حس کا ذکر مثال نمبرے میں گذر جبکا ہے ، اور حب برتمام کر وقت نہیں رہا ، اور جن کہ خرا ایعیت عیسو ی میں نا کے لیے کوئی شرمی کر دامق رر نہیں کی گئی ہے ، اس سے عملاً یہ بھی منسوخ ہی ہوگیا نیوب تر رامق رر نہیں کی گئی ہے ، اس سے عملاً یہ بھی منسوخ ہی ہوگیا نیوب تر نیوب عیسوی کی نیوب تر نیوب عیسوی کے علاوہ کو تی اور حکم باقی نہیں رہا ، اور جو نکی شرعی کے ذرایعہ ان نتمام عملی اصحام کا نسخ مکمل ہوگیا ، جو نئر لیعت میں پیلے آ رہے تھے ، خواہ وہ ایری اور دوا می ہوں یا غیر ابدی ،

توربیسے بنیان اس کے نام خط باب آیت ۲۰ میں پونس کہنا ہے کہ ۱۔ در میں منال در میں کرنا ہے کہ ۱۔ جو دھویں منال منال میں زندہ ہے واور میں جواب میں زند گی گذارتا میں خواب میں زند گی گذارتا میں خواب میں میں زند گی گذارتا میں جواب میں میں زند گی گذارتا میں میں ناد کی کرنا میں میں ناد کی گذارتا میں میں ناد کی کرنا میں میں ناد کرنا میں میں کرنا میں ک

ہوں توخدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گذار آ ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اور اپنے آپ کومبرے سٹے موت کے موالے کر دیا، میں خدا کے ففنل کو بہکار تہیں کرتا، کیونکہ راستبازی اگر نٹر لیٹ کے وسیلہ سے ملتی تومیسے کامر ناعبت ہوتا! نہ ڈاکٹر ہمنٹر آبین ۲۰ کی مشر ح میں کتا ہے کہ :۔

والترب مردایت مهای مستری بین بهای که اید وامیرے لئے اپنی جان دے کر مجھ کو موسی علی شریعت سے رہائی بخشی اور اور آمیت ۱۲ کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا

له سر بعدت سے مردیماں تصرت موسی علیالسلام کی شرایعیت نعنی آوریت ہے بیسے کرع بی ترجمو ت معلوم ہواہے " نقی

'' اس نے اس آزادی کو اسی سے اخت بارکیا ، اور مجد کو نجات کے معاملہ میں موسی می تراجب یرکو ٹی اعتماد مہیں ہے اور میں موسی م کے احکام کومزوری مہیں سمجھتا ،کیو کہ یہ جےزاری الجنس كوب فائره بناف واليه ا داكروط بي ابت ١٦ كى شرح كرت موسة كمتاب كه:-و اور اگرالیا ہو تا تو نجات کوہوت کے ذریعہ خرید تا طروری نرم و تا اور نہ البی موت میں کوئی خوبی ہوسکتی ہے ! اور یا بل کہنا ہے کہ ا۔ ه اگر میبود بول کی شریعیت و میسی کازراجه محرتی تو مجرعیسی کوجان دینے کی کیا ضرور تھی اوراگر میں تربعیت ہماری منی ت کا عوص ہے او مجر مشیح کی موت س کے لئے کافی مزہو گی؟ بہتمام اقوال اس امر کی شہا دن دے رہے ہیں کیموسیء کی مٹرلیت محمل طور بیسوخ ہوجی ہے تورست برعمل كر بروالالعنتي اسى خط كے بات سس كباكيا ہے كہ ،۔ وا جن شربعت كاعمل ير يحيه كرت بن ده سب ببندر هوس مثال معنت کے «تحت می<del>ں در میں ور شراعیت کے</del> وسيله سے كو فى شخص خدا كے زرد يك راستنباز نبيس محمر اسك و مترابعت كو يمان سے كيرواسط منهي " مين جو بم رسے لئے تعنق بن، س نے ہمیں مول نے کر شریعت کی تعنت سے جھڑا یا " لارد ابن نفیبر کی جلد 9 کے صفحہ > ۸ میں ان آیات کو نفل کرنے کے بعد کہناہے کہ :-ود خیال یہ ہے کہ اس موقعہ بر حواری کا مفقد رہی ہے جس کو کٹرنوگ سمجے ہیں ، بعنی شریعیت منسوخ ہوسکی ہے ، یا کم از کم مسیح کی موت اور ان کے سولی یا نے کی وجہ سے برکار ہوگئے ہے ؟ مصراس جلدے صفح ۲۸ برکتاہے کہ:-ود حداری نے س موقع برصاف واضح کر دیا ہے کہ عینی میکی موت کا بتیجہ نزر بیٹ کے مقسرت احکام کیمنسوخی ہے ا له سود ۱۱ م که سود ۱۱ م که ۱۲ م که ۱۳ م

## اورات ایمان کے سے م*کتفی* اسی خطرے بت آیت ۲۲ میں پوس کہنہے ک<sup>ہ</sup> ود بان کے ہے بہتر شریعت کی بحتی میں میں ری سولهوس مثال انتكباني موني تفي ورائس بمان كي آف نك بوفا)

ہونے والانفاجم اس کے بابندیے ، ایس شریعیت میسی تک بیٹی نے بیں ہمار مستادین ناكريم إيمان كے سبب سے دا مستباز د ر، مؤجب بيان آچكا تو بم مستاد ك، تحت

شرب " رآيت ۲۳ ۲۵۲)

اس میں مقدرسس ہونس صاحت کہرہ ہے کہ عیسی برایمیان لانے کے بعد اب توریث سے احکام کی اطاعت عزوری نہیں ہے ، دی ہونی اور رہبر ڈمنٹ کی تفہرمیں دین اٹ ٹن ہوب کا تول ہوں نقل کیا گیا ہے کہ :-

وا رز بعند کے طریقے ، عیسی می کوت ورانجیل کے شائع ہونے برمنسوخ ہو گئے ! . فیبنوں کے نام خط کے بالے آیت ۱۵ میں انکھنا ہے کہ : ۔ اس نے بین حب مے ذریعہ سے دشمنی بعنی وہ مشریعت حب

ك حكم منابعون كي طور برسته موقوت كردى "

ترلعت كابرك عروري اعرابون كالمخط كابتات ابس وواورجب كبانت بدل كلئ تو مشدر لعيت كا کھی بدینا صروری ہے 'نا

الطارببوب مثال

السس آیت میں امامت کے تبدّل اور شریعت کے تبدّل میں لزوم ثابت کیا گیا ہے۔اس تلازم کے بیش نظر اگرمسلمان بھی شریعت عبسوی کومنسوخ مانیں توان کی يه بان درست بو كى مذكه غلط ، فرى العبي أور رجير فرمينط كى تفسيرمين اس آبت كى شرح ے ذیل میں ڈاکٹر میکنائٹ کا قول بوں تقل کیا گیا ہے کہ ،۔

و ذبحوں اور حیارت و بغیرہ کے احکام کی نسبت مشربعت یقیبًا تبدیل ہو میگی ہے'؛

يعنى منسوخ ہو يكى ہے ، مسویں مثال اب ندکور کی آیت ۱۸میں یوں کہا گیا ہے کہ ،۔

ود مزض ببالاحكم كمزوراورب فائد و مونے كےسبب سے منسو خ بوك يا اس آیت میں یہ داضح کر دیا گیاہے کہ توریت کے احکام کی منسوخی کاسبب یہ ہے کہ وہ کمزور اورب فائره بوكة تنه: بمنری واسکاط کی تقبیر میں کہا گیا ہے کہ:۔ والترابيت ادر كمانت جن سية عميل صربتين موتي تفي نمسوخ كردى كنين ١١٥ در جد بدكابن اورعفو كمراك بوت جن سية بول كي تميل بوري " تورات ناقص اور فرسودہ تھی جرا نبوں کے نام خط کے باب آیت پولس قطراز ہے:۔ ببيوين مثال ود کیونکراکر سی بخدے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نرڈ عونڈ جا ؟ مجرآیت ۱۲میں اکھتا ہے:۔ واجب أس في يا حبدك تو يعال كويدا نا تقبرا يا واور جوجيز يرا في اور مرت كي برجاتي ہے دہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے " اسس فول بیں اس امر کی نفریج کی جانی ہے کہ نور بیت کے احکام حبیب دار میں اور فرسود مونے کی وحب سے منسوخ ہونے کے لائق میں و دی آئی اور رہے و منت کی تفسیریں آیت ۱۳ کی شرح کے ذیل میں یا بل کا قول یوں نقل کیا گیا ہے کہ:۔ وربدبات خوب اجمح طرح صاف اوروا صنحب كه ضراكي مرصى برب كريراف اوراانص کومبریراورعمسره بینام کے ذریعہمنسوخ کردے ،اس ملے بہودی نرب کونسینے كراكي اورعبيوى مزمب كواس كے فائم مقام بنا أبے " مثال عبرانیوں کے نام خط کے باب آیت و میں ہے کہ :۔ ود عرمن دہ پہلے کو موقون کر اے کدد دمرے کو قائم کرے ا اله "حفو" عام سخ ل من السابي ب ، س كامطلب بي بني مجمدكا. نرويزي مزحم في مي بيان عفوكا لفظى

ترجم ٨٥٥٨ مرديا ، كونى تشريح نبيلى ١٠ كل يبط عبر عصراد بانفاق نورات اورست جبر مراد أبيل عين نقى

ڈی آئی اور رجرڈ منٹ کی نفیرمیں آیت ۹۰۸ کی نشریح کے ذیل میں یایس کا تو ایوں نقل كماكيات كه:-

" حوارى نے ان دونوں آيتوں ميں استدلال كيا ہے اوراس كا اللب اركياہے كه يهودلوں كے ذبيح ناكاني بس،اسى معمير انے اپنے اوبرموت كو كواراكيا ، ،كراس کی کی ٹا فی کردے ۱۱ور بکے فعل سے دومرے کا استعمال منسوخ کردیان برباشعورانسان مذكوره مثالون مصمندرجه ذيل نماعج برآ مركرها ؟ ا — كسي آنے والى سشرىعيت ميں بعض احكام منسوخ ہونامسلانوں

ف کی مشرلعیت کے ساتھ مخصوص شہیں ہے ، بلکہ ایسا گذار شدند متر لعتوں میں

مجى ہوانار ہاہے ،

(۲)\_ شریعت موسوی کے تمام احکام خواہ وہ ابری ادر دوامی ہوں، یاغ برابری شريعيت عيسوى بسسبمسوخ بوشي بس

(س) \_ توریب اور اس کے احکام کی نسبت مقد س پولس کے کلام میں کھی سنخ

کا مفظ موجود ہے۔

تم \_ مقدمس يونس في المنت كى تبديلى اورمشسر بعيث كى تبديلى مين تلازم

 مقدس بولس كابر مجى دعوى ہے كہ ہر برانى بوسيدہ بجر مثلنے والى ہے۔ اب ہم کتنے ہیں کرچ کر شراعیت عیسوی شراعیت محرشی کے مقابلہ میں برانی ہے، س لے اس کا منسوخ ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے ، بلکہ جو سکھے تنبیم کے مانخت عزوری

ہے، صیاکہ مثال نمبر ۱۸ میں معلوم ہو جیا ہے،

مقدس بولس اور عببائی مفسرین فی تورین اوراس کے احکام کی سبسناس اعترات کے باوجود کروہ احتر کا حکم ہے ، نہا بیت امناسب اور نالیسند بیرہ الفنے اظ ا عبرانبوں ،: ١٢ كامطىب يني ہے كه كائن ياامام كى تبديلى سے شرعى فوا بنن كى تبديلى

مجھی صروری ہے ۱۲ ت

ا ہمارے اصطلاحی معنی کے لحاظے تورین کے احکام کےمنسوخ املیجیم ہونےمیں کوئی اشکال نہیں ہے ، گرجن احکام کی نسبت یہ تفریح کی گئی ہے کہ وہ دائمی ہیں ، یا یہ کہ ان کی رعایت نسلا بعدنسل مزوری ہے ال میں صرور اشکال واقع ہوتا ہے لیکن برا عرزاعت ہم پر اس ملے نہیں بڑتا کہ اوّل نویم مراکی نازل کرده یا موسی می تصنیف توریت ا حبیاکہ باب اوّل میں بنا یا جاجیکاہے ، دوسرے برنسدیم نہیں کیا جا سسکا کہ برنحر لین سے محفوظ رہی ہے ،حبیباکہ باب میں اس دعوسے کو دلائل سے مدلل کیا جا جا کا اسے ، پھرتیسری الزامی صورت پریم کہ سکتے ہیں کہ خدائے آعالیٰ کو اپنے کسی حکم یا فعل کی نسبت " بھاء " اور ندامت واقع ہوتی ہے ، اس سے اس سے رجوع کرایت ہے ، اسی طرح کوئی دائمی دعدہ کر "ماہے بھراس کے خلاف کر لینا ہے ، یہ بات ہم لوگ مرت الزامی طور پرسکتے ہیں،اس منے کہ مہد منتن کی کتابوں کے بعض مقامات سے بہی آیا بوتا ہے جبیا کر عنقریب معلوم ہوجائے گا، در منهم اور تمام ابل سنت اس گندے اور له بعنی کسی حکم کے بردس براعلان کہ اس کی مدت عمر ہوجی ہے ، سک اس لئے کرز مانو ب اور صالات کی تبدیلی کی بناء براحکام وفوا بنن میں تبدیلی کردینا المیسی معنول بنت ہے کہ اس پر کوئی شبہ بہیں کہا جاتھا اوراس مقبیّات کو ہمنسلیم کرنے ہیں، ملکہ جب موجودہ توریت ہی شکوک ہے توفا ہرسے کہجن احکام اس میں دائمی اور ابری تسدار دیا گیاہے ، طروری تہیں کہ وہ وافعن اوا تمی اور ابری ہوں ، بلک مين مكن ہے كانبيں دائمي قزار دينا بھي كسى كے " ذوق كريف" بى كانتيج بورو تقى كاف براء وي ز بان بیں اس لفظ کامطلب بیہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں پہلے کوئی رائے رہی ہو، بعد میں اچا نک اس بر س کی خلطی واصنع ہوجائے ،اوروہ نی رائے قائم کرسے ۱۲ شکہ آگے دوشابس آرہی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ با بیل کی روسے ضوا مجھنا مجی سکتاہے ، اور وحدہ خلافی مجی کرسکتاہے رشبی اُر ونعال ع اَجْدِنوا توجب بالبل كا يعفندو ب توانبس سنخ ك تسليم كريف من كبول اشكال موالا ب

تبيت عنيدهت بيرارادربري بن

البندیه اشکال ان عیسایگوں برلاز می طورسے بڑتاہے جوالس بات کا اعرّاف کھی کرتے ہیں کہ یہ توریت خواکی کمناب اور موسلی عمی تصنیف ہیں ،ادر اس میں تخریف کھی کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے ،ادر یہ بھی مانے ہیں کہ براء " ادر نمرامت دونوں عیو ہے خداکی مشان میں محال ہیں ۔

اور برلوگ ان الفاظ کی جو تاویل کرتے ہیں وہ الصاف سے بعید اور بہت ہی رکیک ہے ،کیو کہ ان الفاظ کی مراد ہر ہے ہیں اس معنی کے لحاظ ہے ہوگی جاس کے مناسب ہیں ، مثلاً جب ہم کسی خاص شخص کی نسبت یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ الیارہ کا تو اس میں ہمیشہ کے الفاظ سے مراد اس جگہ ... . . . . . اس کی زندگی کے آخر بک کی مدت ہوگی ، کیونکہ ہم کو یقینی اور واضح طور پر معسلوم ہے کہ یہ شخص و نبا کے خاتم ۔ اور قیامت بک زندہ نہیں رہے گا ، گر جب یہ الفاظ کسی بڑی قوم کے لئے اکسنعال کئے جائیں ہو فنا یہ عالم بک بانی رہ سکتی ہے (اگر چہاس کے افراد نسلاً بعد نسل بھی الفاظ کسی بڑی قوم کے لئے ایک میشہ کی سے چلے جائیں ) اور یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہمیشہ الیا ہی کہ یں گے ، تو اس کی ہمیشکی سے مراد بلاس بند فنا یہ عالم اور قبامت بک کا زبانہ مراد ہوگا ، اس لئے ایک کو دور ہے یہ مراد بلاس بند فنا یا عالم اور قبامت بک کا زبانہ مراد ہوگا ، اس لئے ایک کو دور ہے یہ قباس کر نا بہت ہی مستبعد قبار دیتے ہیں ، اور ان کو گراہ اور بے راہ کہتے ہیں ،

مہا مثال فدانے براہم کواسی عند کے ذرح کرنے کا حکم دیا تھا ، بھراس حکم کوعمل

له یعنی جن الفاظ سے برمعلوم ہونا ہے کہ تورات کے احکام ابدی بین اُن کے بارے بین مثلاً بہ کہتے ہیں کواس بین "ہیشند سے مراد قیام قیامت کے کا زائد نہیں ، بلکہ حمیر قدیم کی انتہاء کے کا زائد ہے ۱، تفی سے اس کے علاوہ ، بک بات یہ بھی ہے کہ توریت میں کئی مقابات پر "ہیشنہ ، کے لیے اسک بعد نسیل کے الفاظ بھی ذرکور ہیں ، مثلاً بہرائش ، ، ، ، ، وخروج ، ، ، ، ، ، تفی سے حاشیر تل اگندہ صفح برہے میں آئے سے تبل منسوخ کر دیا ،جس کی تقریح کتاب ہداشت باب میں موجودہ ،

کتاب سموٹیل اقراباب آیت ، ۳ کہانت کا وعدد منسوخ ، دوسری مثال میں ایک نبی کا قول عبلی کا ہن کے حقیمی ہوں نقل کیا گیا ہے کہ :۔

"خداوندا اسرائیل کاخدا بول فرمانا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ نیراگھرانا ادر تیرے باب کا گھرانا ہمیشہ میرے صنور بر بیلے گا، براب خدا وند فرمانا ہے کہ یہ بات مجھے دور مود کیونکہ دہ جومیری وزت کرتے ہیں میں ان کی وقت کروں گا، پر دہ جومیری تحفیر کرتے ہیں ہے ندار

بھرآیت ۲۳ یں ہے کہ:

دا اورس این سے ایک وقد دار کابن بر پاکروں گا"

دیکھے گرفدا کا وعدہ مخاکر کہانت کا منصب ہمیند عیلی کا بن اور اس کے باب کے گھوانے میں رہے گا، کھواس کے خلاف کرکے اس کومنسوخ کر دیا، اور اسس کی جگہ دور اکا بن مفسسرر کر دیا ، ڈور اکا بن نفسسرر کر دیا ، ڈور کا فول یو انقل گیا گیا ہے۔ مفسسر رکر دیا ، ڈی اگر کی اور رہے ڈور منسوخ کر دیا ، جس کا وعدہ اور اقرار کیا ہے اگر کا جنوں کا مسروار ہمینے تم میں سے ہوگا ، اور یہ کر منصب بارون م کے براسے لوے عازار کو کو دیا ، جس کو دیا ، جس کے دول کو سے کو گاہ کو دیا ، جس کے دول کو سے کا دول کے گاہ میں کے دول کو سے گھولے کا منسوخ کر دیا ، جس کے دول کی مازوں کے گناہ کو دیا ، جس کے دول کو سے گھولے کا دور کے تم کو عطا کیا ، بی کے دول کو س کے گفاہ

رگذشہ صفی کا حاشبہ کے لیٹی ایک ہی سر بعث میں سابعہ حکم کوشو خ کردیا ۱۲ ت

ال علی کامن آمدہ اس علم اللہ اس کے بنی امرائیل کے تدیم کام وں ادر فا عنیوں میں سے ایک ہیں جنھوں فرح حضرت سمو میل علیہ السالام کی پر درسش کی ، بائیل کے مطابق ان سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کام بن المحبد ان کے گھرانے میں رہے گا ، گران کے بیٹوں کی بیمودگیوں کی بناء پر ادشر نے بیعم برہ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے خاندان سے ختم کر دیا (ا سموئیل ، باب اوس) ، مل تنام نسخوں میں یہ آبیت م م منہیں ہے ، میکن میما رہے یا س بائیل کے نسخوں میں یہ آبیت م م منہیں ہے ، علی میما رہے یا میں بائیل کے نسخوں میں یہ آبیت م م منہیں ہو ہے ، ا

کسبب یہ عہدہ عاز آرکا بن کا دلادی طرف منتقل ہوگیا'؛

گو یااس طرح جب بک موسی کی شریعیت باتی رہی خسد اک وعدہ میں دوبارہ ضلاف ورزی ہوئی،
ورزی ہوئی، بھرش لجے ت عیبوی کے ظہور کے وقت نئیسری مرتب رخلاف ورزی ہوئی،
اور اس نے اس منصب کا کوئی نشان .... نہ عاز آرکی اولا دمیں باتی حجوظ اور نہ تمرکی اولا دمیں، وہ وعد دہ جو عاز آرکے ساتھ کیا گیا تھا اس کی گناب گنتی باب ۲۵ میں یوں کی گئیسے کہ ہے۔

دو بیں نے اس سے اپنا صلح کاعہد با ندھا اور وہ اس کے سلتے اور اس کے بعد اسکی نسل کے لئے کہانٹ کا دائمی عہد ہوگا''

بائبل کی روسے خدا بجھتا ناہے

اور کنا ب بدانش مال کے عہد کو ردکر دیا ، تونے اسس کے تاج کو خاک میں ملا دیا ؛ اور کنا ب بدانش مال آیت ۴ میں ہے کہ :-

ود بنب خلا وند زمین بر انسان کوبیدا کرنے سے طول ہوا ،اور دل میں عم کیا اور خار وز بنب خلا وند زمین بر انسان کوبیدا کیا روستے زمین پر سے مثاق الوں گا ،انسان سے لیکر جوان اور رینگنے والے جا نور اور سوا کے پر ندون بک کیو کمیں ان کے بنانے سے مال اور دین کا دار دیں ہوا کے پر ندون بک کیو کمیں ان کے بنانے سے مال اور دین کا دین دون کا میں دون کا دین دون کا دیا ہے دار دین کا دون کار کا دون کار کا دون کار کا دون کا

المول مول مؤرث دآیات ۲۰۱۱

ہیت نمبر ۱۹ اور تول کہ میں اُن کے بنانے سے ملول ہوں ، دونوں اس امر ردِلالت کرتے ہیں کہ خدا کو انسان کے پیدا کرسنے پر نمامت اور افسو نمسس ہوا ، ناچر نمبرہ ۱۰ آبت مہم میں لوں ہے کہ ،۔

> سە موجود الشيخوں ميں ہر عبارت زبورنبر ۱۰۱ کی ہے ۱۲ حجارت زبر السيخوں ميں ہر عبارت زبورنبر ۱۰۱ کی ہے ۱۲

" تو بھی جب اس نے ان کا فریادستی توان کے دکھ پیلظری اور الس نے اُن کے می بیں لین عبد کو یادگیا، اور اپنی شفقت کی کڑت کے مطابق نادم ہوا ۔

کناب سموشیل آول کے باب ہ آ بیت ۱۱ میں خدا کا قول ہوں بیان ہوا ہے کہ ب و میری کناب سموشیل آول کے باب ہ آ بیت ۱۱ میں خدا کا قول ہوں بیان ہوا ہے کہ ب یہ بیروی سے کھیں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے بئے مقرر کیا ، کیو نکہ وہ میری بیروی سے بھر گیا ہے ، اور اس نے میرے حکم مہیں مانے یہ موسی باب کی آ بیت نمبر ہ سا میں ہوں ہے کہ ب و سوشیل ساؤل کے لئے عم کھا تار ہا اور ضوا وند ساؤل کو بی اس سرا بیل کا بادشاہ کرکے طول ہوا"؛

اس موقع پر ایک خور شہ اور کھی ہے جس کو ہم فقط الزامی طور پر بیان کرنے ہیں اس موقع پر ایک خور شہ اور کھی ہے جس کو ہم فقط الزامی طور پر بیان کرنے ہیں وہ بیکہ جب انسان کے پیواکرنے اور ساؤل کے بادشاہ بنا نے پر خدا کو مسیح کے بھیجنے وہ ہوس کتا ہے کر مسیح کے بھیجنے کے فول ٹی کا دھولی کرنے پر خدا کو مسیح کے بھیجنے اور سول بنانے مرا فسوک اور ندامت مو ٹی ہے ، اس یا گر کہ کا کہ حادث انسان کے بھیجنے اور اس وار ندامت مو ٹی ہے ، اس یا گر کہ کہ حادث انسان کے کو اور اس اور ندامت میں گر ہے ، اس یا گر کہ کہ حادث انسان کے بھیجنے کے خوا ٹی کا دھولی کرنے پر خدا کو مسیح کے بھیجنے کا در سول بنانے مرا فسوک اور ندامت مو ٹی ہے ، اس یا گر کا کہ حادث انسان کے دور اور ندامت میں گر کے دائیں یا گر کا کہ حادث انسان کے دور نا انسان کے دور نا کی می کر نے دور نا کہ کا دھولی کرنے کے مقرائی کا دھولی کرنے کی خوا کی کو کی کرائے کی کھولی کرنے کی خوا کی کرنے کرنے کا دور نا کہ کی کرنے کی دور کی کرنے کرائی کرائی کا دھولی کرنے کی کھولی کرنے کرائی کو کرائی کرائی کرائی کی کرنے کرائی کو کرنے کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرنے کرائی کرائی کے دور کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرنے کرائی کو کرائی کرا

ہونا ٹا ہن ہے توہوسکتا ہے کہ سمبیع علی ضوائی کا دعوی کرنے پر ضراکو میسے کے بھیجے اور رسول بنانے پرافسوس اور ندامت ہو ئی ہے ،اس لئے کہ ایک حادث انسان کے خدائی کا دعوٰی کرنے پر کا جرم ساو کی کے ، فر انی کے مقابلہ میں بہت بڑا اور سنگین ہے ، اور جس طرح خداکو (معاذ اللہ ) معلوم منہیں تھاکہ ساؤل بادشاہ بننے کے بعد ، فر انی کرے اور بیس طرح ہوسک ہے کہ مبیح کے منعلق بھی خداکو معلوم نہ ہوکہ وہ خدائی کا دعوٰی کر بیٹھر کے گا اسی طرح ہوسک ہے کہ مبیح کے منعلق بھی خداکو معلوم نہ ہوکہ وہ خدائی کا دعوٰی کر بیٹھر کے اسی طرح ہوسک ہے کہ مبیح کے منعلق بھی خداکو معلوم نہ ہوکہ وہ خدائی کا دعوٰی کر بیٹھر کے ایمینی کا بیات عرف الزامی طور بر کہی گئے ہے ، کیونکہ ہم خداکے فضل سے خداکی ندامت کے یا عینی کا

مله " نادم بوا یا بدند افل را بی بیرع بی ترجم مطبوع مصارا علی اور انگریزی ترجم قدیم کے مطابق فکھاہے ،عوری کی عبارت بیرے و متدم حسب کثرة درح سن اور انگریزی الفاظ بریس : -

الیکن وجود ہ اردو ترجوں میں اُسے یوں بدل دیا گیاہے :۔ "اوراین شفقت کی ترت کے مطابق ترس کھایا ! برشا پر تحریف تبدیل کی تازہ شال ہے ۱۲ تغلی سک برموجود ہ اردو ترجم کی عبارت ہے ، مصنف نے حس ترجم سے نقل کیاہے اس کے الفاظ " ندمت الح "، ہیں جس کے معنی ہیں" مجھے شرمندگی ہے " کے دعوی خوران کے سرگرز قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدہ میں خصد ان کا میدان ادر ہیں ہوگئی گرفت کا میدان ان کدور توں اور گذر گیوں کے خس و خاشاک سے صاف ہے ،

السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست رو ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست کر ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست کر ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست کر ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست کر ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست کر ٹی بیکا نے کا مکم
السان کی نجاست کے میں مثال نمیں سے السان کی نجاست کا میں مثال نمیں سے السان کی نجاست کے کا میں مثال نمیں سے السان کی نجاست کا میں مثال نمیں سے السان کی نجاست کا میں مثال نمیں سے السان کی نجاست کے تعالیم سے السان کی نجاست کی نجاست کے تعالیم سے نہوں کو تعالیم سے نہوں کو تعالیم سے نہوں کی نہوں کے تعالیم سے نہوں کے تعالیم سے نہوں کے تعالیم سے نہوں کو تعالیم سے نواز کرنے کرنے کے تعالیم سے نواز کی نہوں کے تعالیم سے نواز کی نہوں کے تعالیم سے نواز کی نہوں کے تعالیم سے نواز کا نواز کے تعالیم سے نواز کی نے تعالیم سے نواز کی نواز کی

آبیٹ نمپر امیں ہے ہے۔ " اور آوج کے بچھے کھا \اور توان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجست سے اُس کو پکا نا !! محصراً بیت ۱۲ میں ہے کہ ہے۔

ا بن میں نے کہا کہ بات خد و نوخدا ، دیسے میری جان کہی بابک بنیں ہوئی ، اورا پنجانی کا بنیں ہوئی ، اورا بنجانی کے مرد بیز و ب ہی مرجائے ، باکسی جافر رہے ہواڑی جائے میں نے برگز بنیں کھائی ، اور حام گوشت مرے من میں کہی بنیں گا ، تب اُس نے مجھے فرایا دیکھ اِمین نسان کی بخاست کے عومی تجہ کو گر دیتا ہوں ، سوقوا پنی روٹی اس ہے بکا با با (ایات ۱۱۱ مار) کی بخاست کے عومی تجہ کو گر دیتا کا حکم دیا تھا ، مجم حب من فیال ملیالت مام نے بہت گر یہ دزاری کی تو اکسس حکم پیمل ہونے سے بہلے ہی اس کو منسو خ کر دیا ، اور یہ کہا کہ میں نے ، نسانی یا خان کی بجائے بچھ کو بردے دیا ہے ، میں ہے کہ :۔ کر دیا ، اور یہ کہا کہ میں نے ، نسانی یا خان کی بجائے بچھ کو بردے دیا ہے ، میں ہے کہ :۔ کر دیا ، اور یہ کہا کہ میں نے منال نم بر میں کے دیا ہے ، امریک کھرانے کا جوکو کی شخص بیل یا بڑھ یا برا منال میں میں ایر دیا گرد کے ایم کر دیا ہے کہ ایم کر کر دیا ہے کہ ایم کر دیا ہے کہ ایم کر کر دیا ہے کہ دیا ہے کہ ایم کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ ایم کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ ایم کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر

علی خیر اجتماع کے درواز ہ پر خراو ند کے مسکن کے آئے خدا و ند کے حضور بیر اصافے کو ند ہے اور وہ شخص بینے لوگوں جائے ،اور وہ شخص بینے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے لا (آیات س: ۲۷)

اس كى برخلاف كتاب المستثناء باب ١١٢ يت ١١٥ يس ب كه بر

مه يرموجوده ارود نرجي كي عبرت ي واظهار الحق مير حس عورتي ترجي سي نقل كيالي سي اس كوالفظ بين الساني

" چرکوشن کونوا پنے سب بچھا ہی سکے اندرا پنے دل کی رہنت اور ضرا و نراپینے خوا کی دی ہوئی برکنت کے موافق ذرمح کرے کھاسکے گا ''

آگے آیت ۲۰ میں ہے کہ ۱۔

وا جب خداوند ترا خدا اس دعده کے معابق ہو اس نے تجھسے کیا ہے تیری تحصیر کو بھر علاقہ اور نو کہنے گئے کہ بین تو گوشت کھائے کہ کرے اور تو کہنے گئے کہ بین تو گوشت کھائے کہ با کہ قات کھائے کہ بین تو گوشت کھائے کہ با اور اگر دہ جگہ بھے خداوند نے بنے کا اس کو دہ ان قائم کرنے کے لئے بہنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو تو تو اپنی گلئے بیل اور بھیٹر بحری بیں سے جن کوخواد ندنے تھے کو دیا ہے کسی کو ذریح کر لینا اور جیسا میں نے بچھ کو حکم دیا ہے تو ایس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے بیت اس نے بچھ کو حکم دیا ہے تو ایس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے بیت اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے بیت اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے بیت اس کے گائے بہوران کو کھائے ہیں و بیسے بی تو اس کھائے ، بہوران کے اس میں گئاب احبار کے حکم کوسفر استشناء کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا ، بہوران اپنی تفسیر کی جلد اصفی وال ہے کہ بات کو نقل کر سے نے کہ خوب بدد کے جد یوں کہنا ہے کہ بات کو نقل کر سے نے کہ خوب بدد کھی جائے کہ مز بھیت ہو ہو اس نے در بوت ہو ہو اس نے کہ مران دونوں مقارت میں تھارض ہے ، گرجب بدد کے جائے کہ مز بھیت ہو ہو تا ہ

میں بنی اسرائیل کے حالات کے مطابق کمی بیشی ہونی رہنی تھی، اوروہ الیبی شریعیت مہیں تھی کہ جس میں نبدیلی ممکن مرہو تو بھر تو میر ہرنت آسان ہے ''

ميركت بدا-

رو موسی و نے ہجرت کے جائیسو یں سال فلسطین کے داخلہ سے ہیںے اس سے کم کو سفر استان و کے حکم سے صاف اور مرس کے طور پر منسوخ کر کے برحکم دیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو کے لعدان کے لئے جائز ہو کا کہ حب جگہ جا ہیں گائے بحری ذبح کریں واور کھا ہیں "

ان معرسے نظفے کے بعد بنی امرائیل کوخانہ بدوشی کی ڈنرگی بیں ضراکی طرف سے ، یک خیمہ بنانے کاحکم دیا گیا نظا، جوایک گشتی عبادت گاہ کی حثیبیت رکھتا نظا، اوراس وقت آسے وہی ایمیت حاصل نظی جو بار بار نظام کرنے کے تفصیلی حکام کے دیے ملاحظہ ہو بعد میں برت المقدرس کوہوئی، اسی خیمہ کو بنانے اور قائم کرنے کے تفصیلی حکام کے دیے ملاحظہ ہو

عزص بيمفسر نسخ ٥ اعتراف كرتاب اوراس كالجى كهشريعيت موسويه ميس بني ماييل كحالات ك لحاظ سے كى بيشى ہو تى رہتى تھى ، تو بھرا بل كناب برتعجب ہوتا ہے كہ وہ کسی دوسری متر لعیت کے اوبر اس قسم کی کمی بیشی براعتز اص کس لئے کرنے ہیں اور بركيوں كنے بين كرير خدا كے جابل بونے كومستنازم ہے ، خير اجتماع كخرسوام المتاب كنتي الب أيات ٢٣٠٣٩٠٣٥٠٣٠٠ و ٢٦ سے معلوم والے كرخيم اجتماع كے خادموں كى تعسداده سے كم اور ٥٠ سے زياده بنيس بواليہ اور اسی کمانب کے باب کی آیات تمبر ۲۴،۲۵۰ میں یہ مکھا ہے کہ ا-۲۰ کم اور اس اجماعی خطاکا گفارہ اسفراحبار بات میں ہے کہ:-مثال تمبرا اورکتاب گنتی کے بات ۱۹ بیں ہے کہ:-ودائس ربيل كيسائف، اس كيندر كي قرباني ا درنسادُ م بعي پيرطها مُحادرْ تعلاكي قرباني كي منظ ايك س طرح بهلا حکم منسوخ ہوگیا ، فاب بيدائن الشق اب سے خدا كا حكم بيمعلوم مونا ہے كر تو سے كى كتى بير کے اس کے دو و و و اور داخل کے عوالیں ، برندے ہوں خواہ جاریائے اور بائے سے معلوم ہو تاہے کہ پاک حلال جانور میں سے ٹر میوں یا مادہ سائٹ سائ دا خل کئے جائیں،اورحسام چار بابوںاور ہرقسم کے پرندوں سے دو داو۔ مجمراسی بات سے یہ تھی معلوم ہو تاہے کہ ہرجنس کے داور و واضل کئے گئے ، تو گویا یہ ته يعنى اگر قوم سے كوئى اجتى عى على يھول سے مرزد موجائے توايك بيل قران كرى براك كا، تك موجود وترتم مي بل ك بجائ بجهرات كالفقائب الله آيت ٢٦، همة برقسم مي سه دودو ترے یاس بی الکود معیقے بین " (بیدائش ۲۰: ۲) ته "كلاك جانورون بین سے سان سات تراورران كى الد، اوران میں سے جو پاک نہیں ہیں ،ن کے داور در اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لینا اور ہوا کے بر نروں میں سے بھی سا الله طين اني بات آيت اميس ب:-ود الني دنوں ميں حز فياه السابي ريز اكرم نے كے قريب بوگيا ، نن يسعيا ، نبي أموس كے بيانے

نزقیاه کی بماری کا واقعہ مثال نمبر^

مس کے پاس آگراس سے کہا کہ خواد ند اوں فرا آہے کہ تواپ نے گر کا انتظام کردسے ، کیونکہ الدرجائ كا اوركي كانس، تب أسف اينا مدديوار كى طرف كرك تعداو ندس يدعاء کی که اے خداوندیں نیری منن کرتا ہوں ۔ یاد فراکسی تیرے حضور سیاتی اور اوسے دل سے جلتار ہا ہوں ، اور جو تیری نظریس مجاہے دہی کیا ہے ، اور حز فیاہ رار زار روا ، اور السابواكريسعياه نكل كرستسرك يح كحصد مك بيونيا بعى زنفاك خداد ندكا كلام أس بر نازل ہوا ، کہ اوٹ اورمیری توم کے بیٹواحز قیاہ سے کہ کہ ضراوند نیزے ایب داواد مرکا ضرا يوں فرمانا ہے كرم نے برى دعا وكسنى اور ميں نے تيرے أنسود مجھ، ديكھ ميں تجھے شغا دوں گا،اور تبیسرے دن توضدا کے گھریس جائے گا، اور میں تیری عمر ہندرہ برمس اور بره حادوں گا" رآیات ۱۶ ۲۲

ويكهي الشرف اشعياه عركى زبانى حزنياه كوحسكم دياتها كديو حكر تومرفي والاب المسس في ہے گروالوں کو وصبت کردے ، امھی اشعباء کا حکم بینجا کراٹ برکے وسط میں تھی نہ پہنچے تھے و بسط حکم کو منسوخ کردیا ، اوران کی زندگی میں بندره سال کااعنا فه کردیا ، وارلوں کو حکم تبلیغ انجیل متی باب آیت ۵ میں یوں کہا گیاہے کہ "ان باره كونسيوع نے بھيجا ،اور ان كومكم دے كركما غرورو کی طرف منجانا ، اورسامر بوسے کسی شہریس داخل منہونا ، بکھ

امرائیل کے گھوانے کی کھوٹی ہوٹی ہمیٹردں کے پاسس جانا 'ا الجيل متى كے اب ١٥ ميں مسيح على قول فودا ينے حق ميں السوطرح المصاب كه: -" بین اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوئی بھیروں کے سوااورکسی کے یاس نہیں بھیجا گیا " ان آیا ت سے معلوم ہوا کہ علینی عمر اینے رسولوں کوهرف بنی اسسرائیل کی طرف بھیجا کو<sup>ان</sup> تھے

المرقس الباتية ١٥ مسان كاير قول نقل كيا كياب كرور رمتم تمام دنیامیں جاکر ساری خلق کے سلطنے الجیل کی منادی کرو<sup>ا</sup> یا واس وننت بسوع في بعير سے اوراينے شاگروں مثال تمبزا سے یہ بانٹر کہیں کرفقیہ اور فربیبی موسی کا گڈی بر مشهرين ليس حوكم والمحس تناثين وه سب كرواور مالوا اس میں بیرحکم دیا جار ہاہے کہ وہ جو کچے کہیں السس پرعمل کرو ،ادراس میں کو تی بھی شک ہیں کہ فر لیبی توریث کے تمام عملی حکام کو بالخصوص دوا می احکام برعمل کرنے کو کہتے ہیں نکروہ سب سر لیجن عیسوی میں منسوخ ہیں ، جب اکر پہلی قسم کی مثالوں میں تفصیل سے م موحیکا لئے ۱۱س می برحکم یقنتی طور مرمنسوخ ہوگیا ۱ علماء بروتستنس كى مانت يربراتعجب موتاب كدوه مسلم عوام كودهوكدون ك ہے ان آیات کو اپنے رسالوں میں توریت کے نسخ کے باطل ہونے پراس لئے نقل کرنے رہتے ہیں اس سے لازم آیا ہے کہ بیرسب داجب لقتل ہوں ، کیو مکہ یہلوگ کی تعظب منیں کرنے ، حالا بکراس کی ہے تو فیری کرنے والا توریت کے حکم مے طالبی ،القبل ہے، جساكرفتم اول كى مثالوں ميں منبر الك ديل ميں معلوم موجيكا ہے، منال نمرا میں یہ بات گزر فیکے ہے کہ واربوں نے مشورہ کے بعد جار احکام کے سواتوریت کے تمام عملی احکام کومنسوخ کرد ا تفاء مجھ نے ان چار میں سے تھی تین کومنسوخ قرار دیا ، النجيل لوقا بها ٩ آيت ٥٦ مين ميرة عماقول لون بيان كيا كياب كا مسال مبراا و ابن آدم لوگوں کی جان بر باد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے '' ان واضح رہے کہ دومرا حکم بقول مرتس و دج اسانی سے کچھے ہی پیلے دیا گیا ہے ،اس سے کر اُسے اسی قرار يني كرسوا بهاره شي، نك المحظ موصفى ١٣٠٤ مبلد منرا ، تك ويجيع عن ٨٣٨ جلد منرا ،

ظهارالحق جلد دوم انجل لوطاك بالله آبت ١١٥ور بالله آبت عم بس تجعي اسي طرح سے الكي تفسا کے نام دوسرے خط کے بات آیت ۸ میں یوں کیا گیا ہے کہ: -دو أس وفنت وه بله دين ظامر بو گاجيه خدا وندنسوس اين شنه کي پيمونک سے طاک اوراین آمد کی تعلیدے بست کرے گا' س میں دوسراقول اول کے لئے نامسنے ہے ، ان آخری جاروں مثالوں تمبرہ "ا ١٢ اسے بر بات معلوم ہوگئ كرانجس كے ا حكام مل افعل سخ موجود ہے ، ذکر صرف اسکان ، کیونکر مسیمے نے کبی این بعض احکام کو بعض سے مسوخ ردیا ،اور حوار ایوں نے بھی میسی عم کے بعض احکام کو اینے احکام سے شنوخ کر دیا ، اور یوں سے حاریوں کے بعض حکام شوخ کئے ، جکرمسی کے تعض اقد ال کرمجی لیے جگام اوراقوال مصمنسوخ كردُّالا و حذرت مبتح کے تو اسے سنہ مِن اور الجيل اوقا بالله آبيت ٣٣ مين ميلي الاجو قول نقل كيا گياشي اس كابيمطلب سركز ہیں ہے کہ براکو ئی فول اور حسکم منسوخ منیں ہوسسکنا، وریز عبیا یموں کی انجیلوں كا حجوثًا مهونا لا زم آئے گا ، بلكه الفاظ " ميري باتيں " سے وہ محضوص بات مراد ہے جس میں آپ نے آئندہ ہمیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے ہواس قول سے <u>سیلے</u> میں آپ نے آئندہ ہمیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے ہواس قول سے پیسلے انجيلوں ميں مذكور ميں ، اس سے "ميرى بائن ، بيں اصافيت عبدى سے ذكا سنغراتي.

یہ بات ہمایی طرف ہے منیں کہ رہے ہیں بلک عبیائی مفسرین نے کھی عبستی کے

شهٔ بین دنباکومچرم تھرانے نہیں بکرنجات دینے آپ ہوں '' د نوحنا ۱۲ : ۲۰۰ تک آسمان اور زمین ٹل جائش کے لیکن مری با نئی سرگزیز عیں گی ؟ و لو فا ۲۰ : ۳۳) سک اس قول سے بسے قبارت کی بعض علامتیں ذکر کی گئی ہیں ،اورس کھنے ہی کہا گیا ہے کہ جب تک بیسب باتیں مذہولیں بیانسل سرگز تمام مہنیں ہوسکتی ۱۱ ت ، ملک بعنی مری بانیس است برای بات مراد نهیس ، بلکه جند مخصوص بانیس مراد بس جن كاذكريط أجكات ١٢ ت

اس قول کو ہماں ہے بیان کردہ معنی برمحول کیا ہے، جنا کچر ڈی آئی اور رجر ڈمنٹ کانفیر میں انجیل مٹی کی عبارت کی مفرح کے ذیل میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔ " یادری بیردس کہتاہے کو اس کامطلب یہ ہے کچن واقعات کی میں نے پیشن گو ٹی کی ہے

وہ یقینا واقع ہوں گے " دین اسٹاین ہوب مناہے کر" اُسمان وزین اگرجے دوسری چیسنروں کی نسبت تبدیل ہونے کی صلاحیت بنیں رکھتے، لیکن ان واقعات کو آیندہ

کی خروں کے مقابلہ مین کی میں نے خروی ہے اسان و زمین معبنوط بنہیں ہیں ، پس اُسال و زمین معبنوط بنہیں ہیں ، پس اُسال و زمین معبنوط بنہیں ہیں میں سکتی بلکہ و زمین مجی سب مدفی سکتے ، گرمیری بیان کر دہ بہت بنگو ٹیاں نہیں مث سکتی بلکہ

ورین بی سب سے اس کی مراد ومطلب سے ایک ارک کھی تجاوز منہیں ہو گا!

السس من اس قول مند المستندلال كرا غلط به المستندلال كرا غلط به المستندلال كرا غلط به المستندلال كرا غلط به المستندلال كي المستندلال كي المستندلال كي دونول المستندلال كي من البرامعلوم بوجائے كے بعد الس الربيس اب كو تي شك كي

گنجائش باقی نہیں رہ منگ ہے کہ شریعیت علیوی اور موسوی دو نوں ہی میں نسیخ واقع ہواہے ، ساری از از اس میں کر ان د

اور برکدا بل کتاب کا بردموی که نشیخ محال ہے ، غلط ہے ، اور کمیوں ندم و ، سجب که زبان ومکان

اور مکلفین کے انتقلاد ، سے مصب لح برلتی رہتی ہیں ، جِنا کینے ، بعض احکام بعض او قات مسکلفین کے مناسب ہوتے ہیں ، دو سرے احکام مناسب نہیں ہوئے ،

وركيخ كرميس است واريول كوخطاب كرست بوسف كيت بس : -

ور مجھے تم سے اور کھی بہت سی بائیں کہنا ہیں ، گر اب تم ان کی بر داشت بہب کر

عظے ، سیکن جب دہ بعنی سے ان کاروح آئے گاتو تم کو تمام سی بی کی راہ

دکھائے گا ا

ج<u>س کی تصر</u>یح انجیل او حنا باب ۱۹ میں موجود سے ،

نیز مسیح اس کوٹری سے جس کو آپ نفاء دی تھی یہ فرمایا کہ اس واقعہ کی کسی کو خبرمت دینا ، حس کی نصریح الجیل متی باث میں موجود ہے ،

ادر بین داواندهوں کی آنگیس آب نے روسنن کر دی تقبیں ان سے یو ن فسر "

كراس واقعه كى اطسلاع كسى كومن كرنا، حس كى تقريع الجيل منى باف بين موجود ہے ،

اورجس بی کو آپ نے زندہ کیا تھا اُس کے دالدین سے فرایا کہ جھے پیش آیا ہے اس کی خرکسی کومت کو نا ، جس کی لفرزی انجیسل لوقا باث میں موجود ہے ،
اُس کے برعکس خبن تحف سے آپ نے بررو ہوں کو نکالا تھا اسس کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر جا ، اور جو کچھ فلانے تیرے سے تف کیا ہے اس کی خسب مددوسروں کو دے ، جس کی آھی اسی باب میں ہے ،
اسی باب میں ہے ،

بیزقیم اول کی مثال ... فیمر ، ۱۳ کے ذیل میں اور قیم تانی کی مثال نمبر ہم میں زیرین معاملے سے متعملی بہت کچھ آپ کو معاملے سے متعملی بہت کچھ آپ کو معاملے سے متعملی بہت کچھ آپ کو معاملے سے متعملی بہت کھا آپ کو معاملے سے متعملی بہت کھا آپ کو معاملے کے دوران کا فروں سے جب دکی اجازت سنیں کی، اور خوج معاملے بعد جہاد فرض ہو گیا ہ

بالبيام



مقدمسه، مقدمسه، تلیث، عقل کی کسوٹی بر، تلیث، اقوال مثیم کی روشنی میں، شلیث انجیل کی کسی بھی آیت سے نابت تہیں،

## خدا تنن/ہیں ہوسکتے

باره بالنس ومقصد بك بهويخ كبلئ سامان بصيرت بس

خاكون ب البيلى بات عهد عنين كى كتابين اس امركى شب دى دىتى بى كەلتاداكد ورازی اور ابدلی ہے ، جس کوموت منیں اسکتی ، اور وہ برچیز کے کرنے پر فادرہے کے ہے ، مذذات میں اس کے سواکو تی مما تل ہے ، اور مذصفات میں ، جسم وصورت سے پاکسے ن كتابون بس برجيزاين منسمرت اور كثرت كى وجهست شواهب داورمثالون كي محتاج

سے دوسری بات اللہ کے سواد وسرے کی عبادت حرام ہے ، اور اس کی حمت توربیت کے اکثر مقامات میں مشلاً

لناب خروج باب وہائت میں صاف صاف بیان کی گئی ہے ، نیز کیا ب است شاء ہات برتصری کی گئی ہے کہ اگرکسی ہی پاکسی مرعی الهام نے خواب بیں بخیر انٹرکی عبادت کی

دعوت دى، تواسي داعى كونواه وه كتف بى برست معجرات كيون بنيس ركت بوفتل كبا مِائے گا ، اس طرح اگر کو ٹی شخص کسی عزیز یا دوست کو اس فعل کی ترعیب دسے گا توالیے شخص كوسسنگساركر ديا جلت گا، اوراس كماب كے باك بس يدكھات كماكركسي شخص برغ التعركي عبادت كا برم نابت ہو جائے گا تو اسے بھی سنگ ارکیا جائے گانواہ مرد ہو اعورت ، عبر عثین میں خدا کے لئے اعب میتی کی بے شمار آیتوں میں خدا کے لئے جمین اور شکل واعضاء کا ذکر کیاگیاہے، مثلاً بیدائش ہال شکل وصورت نابت کی گئی ہے و کناب یسعیاہ باقع آبت، امیں خدا کے ملط ا البن كياكيات، كتاب واليال باك آيت ويس مراور بال ابت كئے كئے ميں ، رُبِورِهُمِرِم آبیت ۳ میں جہتے۔ و، باتھ اور بازو کو نابت کیا گیاہے، کناب لخوج باب ٣٣ آيت ٣٣ يس بيره اورگُڏئ ابت كي گئي ہے ، زلور نمبر٣٣ آيت ١٥ يي آنكه اور اسی طرح کتاب دانیال کے باقب میں آنکھ اور کان کا اثبات ہواہے ، نیز سساطین اوّل باب آین ۲۹ و ۱۲ ه اور برمیاه باب آین ۱۶ اور باب ۲۳ آین ۱۹ بین اورکتاب الوب ابس ١٣٣ أيت ٢ يس ادركماب الاشال باب ٥ أيت ١١ اوربا ها آبت ا میں آنکھ نابت کی گئی ہے، اور زبور نمبرا آبین م یس آنکھوں اور بلکوں کوٹا بٹ کیا گیا ہے ، زبور مبا أيت ١٠٠٩٠ مين كان ، يادُن، ناك اور منه ثابت كيَّ كيَّ من، كتاب يسعياه باب، ٣ آین ۲۶ میں ہونٹ اور زبان ٹابن کئے گئے ہیں، استثناء باب٣٣ میں المنقر باوس ثابت كية سية من مزوج بالبدآيت ١٨ ميس الكليان ابت كي لمع بيس، كتاب يرمياه باب مه أبيت ١٩ مين بيت اوردل كا ذكر كياكيا سي اكتاب يسيا باب ۲۱ میں پیٹے کا ذکریے ،اور ربور تمبر ۲ آیت ، میں مشرمگا و کا بیان سے

اعمال المحواريين باب ٢٠ آيت ٢٨ يمن خون كاذكر كيا گياہے ،

- تورين كى دداً بنوں ميں يہ بات بھى كہى گئے ہے كما تشدتعا في شكل وصورت سے منزة المراس كے اعضاء وجوارح نہيں ہيں ، جنا كيراستشناء بالك البت ١٣ ميں ہے ، اوراس كے اعضاء وجوارح نہيں ہيں ، جنا كيراستشناء بالك البت ١٣ ميں ہے ، اورضا وند نے اس آگ ميں ہے ہوكر تم سے كلام كيا ، تم نے با نيس تو سنيں ، ديكن كوئي صورت ناديكھى ، فقط آواز ہى آواز سنى و

مجرآیت ۱۵ یس ہے،-

دوسوتم فوب ہی احلیا طار کھنا، کیونکہ تم لے اس دن جب خدا وندھے کی بیں سے ہو کر تورب بیں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کہ ڈی صورت نہیں دیکھی اور اور سی سی ان دو نوں آیتوں کا مصنموں دلیل عقلی سکے مطابات ہے ،اس لئے بجائے ان دو گذفوں کے ان بہن سی آیات کی تا دیل صروری ہے جن کے سوالے او برد سیٹے گئے ہیں

اس مو فع بررا بل کتاب مجی هماری موا فقت کریتے ہیں واور ان بہت سی آیات کو ان دلو

آیتوں پر ترجیح نہیں دیتے ،

اور حبوطی خدا کے لئے جسمانی ہونا ظاہر کیا گیا ہے ، اسی طبح اس کے لئے مکا اسک کے نئے مکا است کی گئی ہے ، جہب برعیتی و حب برید کی بہت سی آیات مشلا خروج باب ۲۵ این ۲۵ اور کتاب است شناء باب ۲۹ آیت ۱۵ اور گنتی باب ۴۹ آیت ۲۵ اور کتاب المسلاطین اور کتاب السین این ۲۹ آیت ۱۵ اور لور تمبر ۴ آیت ۱۱ اور لور تمبر ۴ آیت ۲۱ اور لور تمبر ۴۵ آیت ۲۱ اور لور تمبر ۴ آیت ۲۱ اور لور تمبر ۴۵ آیت ۲۱ نور تمبر ۴۵ آیت ۲۵ و ۲۸ نور تمبر ۴۵ آیت ۲۱ نور ۲۲ آیت ۲۱ نور ۲۲ آیت ۲۱ نور ۲۲ آیت ۲۱ نور ۲۲ آیت ۲۱ نور تمبر ۴۵ آیت ۲۱ آیت

عهد رعين وحب مدير كي كمتابول ميس ايسي آيات بهت كم يان جاتي بس جو خلاست تعالى کے مکا نیٹ سے منز ہ بولے پر دلالٹ کرتی ہوں ، مثلاً کتاب بسعباہ باب ۲۲ آبیت ؛ وم با اعمال الحوامين بالتي كي آبت مهم ، مُرجِ نكم ان فليل أيات كامضمون ولائل كے مطابق ہے اس لئے اُن بہت سی آیات کی اویل کرنا بڑے گی جن سے خدا کے سلع مكانبين كا انبات مواناب ، ندكه ان فليس أيات كي ، جِنا بخيه اس اويل كے السله میں اہل کتاب مجی حاری موافقت کرنے ہیں ، سیس اس تیسری بات سے بربات وا صنح بہوگئی کہ آبات اگر حیبہ بہن سی بول لبکن اگر دہ دلائل کے مخالف ہوں تو اُن کو اُن تفوری اَ بات کی طرف لوما نا عزوری، ہودلائل کے موافق ہوں ، اس سے اندازہ کیا جا سی سے کراس کے برعکس اگرزیادہ آباٹ دلائں کے موافق ہوں اور کھوٹری آباٹ مخالف ہوں تو بدر جسٹ او ٹی ان میں ناويل صروري بوگي. بعض اوفات الفاظ کے مجاری معنی خلاکی نہ کو کی شکل ہے نہ صورت والعجب مراد ہوتے ہیں بچو تھی باست جدید میں بھی السس امرکی نصر : مح یا تی جاتی ميه كردن بين فراكا ويحما جانا محال سع ، الجيل يوحنا باب أيت ١٨ بين سنه كر و و خراكوكسى من كمعي نيس ويجمان اور تیمنتیوس کے نام سیعے خط کے بات آیت ۱۶ میں ہے کہ :۔ الدائے کسی انسان نے دیکھااور ندد کھوسکانے ! وصفح گذشنه کا ماشیرته ملاحظ ہو ) ان سب حالوں میں سے بطورمثال ایک عباریت بلا خطہ فراسیے :۔

رصفی گذشته کا عاضیرت ملاحظ مور ان سب حالوں میں سے لبطور مثال ایک عبادت ملاحظہ فراسیے: وصفی گذشته کا عاضیرت ایک مقدس بنایش، آکریں ان کے درمیان سکونت کردی ہے (خروج ۲۵: ۸)

مال اسمان میرا تخت نے اور زین میرے باؤں کی چرکی ، تم میرے سے کیا گھر بناؤ کے ، اور کونسی مبکہ میری آزامگاہ ہوگی " دبیعیاہ ۱۱: ۱۱)

الله ﴿ بارى تَعَالَىٰ إِلَى مَكَ بِمَاتَ بِوتْ مُعُول مِن بَيْسِ رَبْنا أَوْ ١٦ عَمَال ٤ : ٢٨)

اور بوحنا کے پہلے خط کے بات آیت ۱۲ بس ہے کہ:۔

دد خداکو کجی کسی نے نہیں دیکھا نا

ان آبات سے یہ بات است ہوگئ کہ جود کھا جاسکتا ہے وہ کہجی خدا نہیں ہوسکتا اگر نسلے کاام میں یا نہیوں اور حوار اوں کے کلام میں اس برخسوا کا اطبراق کیا گیا ہو تو محص السلام میں اس برخسوا کا اطبراق کیا گیا ہو تو محص السلام سے اطلاق سے کسی کو دھو کا نہیں کھا ناجا ہے ، اس بر نعجن توگوں کے دل میں برست ہیں ہوا ہو تا ہے کہ لفظ اوات ما کہ خواکے علاوہ کسی اور معنی میں ببیا ایک مجاز میں برست عارہ ہوگا ، اور حقیقی معنیٰ کو چھوٹا کر مجازی معنیٰ کیوں لے جائیں ؟

اس کا جواب برہے کہ اگر کلام کے اندر نجید آیسے قراش پائے جارہے ہوں جن کی بناء بر حقیقی معنی مراد نہ لئے جا سکتے ہوں تو ایسی صورت میں محب زی معنی مراد نبیب نا صروری ہوجا تاہے ، بالخصوص حب کر حقیقی معنی کا امکان نہ ہونے پر لفسہ ببنی ولائن

موبور ہوں ،

A II

١٨س العظ كم ميراً فرمشنة نيزے آگے آگے پيلے كا ١٠ور تجھے امور يوں اور حتيوں ١ ور

فمرز لیں اور کنع نبوں اور حو ایوں اور ببوسبوں میں بہنی دے گا واور میں ان کو ہلاک

## كر ۋالول كا "

اس قول بین یہ عبارت کر میں بین فرمشند نیزے آگے بھیجوں گان اسی طسیرے "میرا فرمشند نیزے آگے ہون صاف اس امر برد لالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دن میں بادل کے سنون ہیں اور رات کو آگ کے ستون میں ہوچلا کر آاتھا وہ کوئی فرشند منف اور اس براس قسم کے الفاظ کا اطسالاتی کیا گیاں اس کی وحب، وہی ہے جو مہم نے

ایسے الفالا کا اطسلاق توبے شمار مقامات بر فرمشنداور، نسان کا مل

بیان کیہے، غرابشیر برلفظ خدا کا السلاق بانبل میں

پر بلکمعمولی انسان پر ، بلکسنسیہ طان مردود پر ، بلکر غیر ذوی العقول بر مجی کیا گیا ہے ، بعض مقامات پر ان الفاظ کی گفسیر مجھی ملتی ہے ، اور لعض موقعوں پر توسیباق کلام اس قسدر صاف دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے واسنے کے لئے ، شتباہ کاموقع باقی نہیں رہتا ،

اب هم اسسله کی شهرادین آب کے ساسط پیش کرتے ہیں ، اور عہد فنین کی عبارت اُس عربی ترجمسے ہو تندن میں سن ۱۹ اور عہد فنین کی عبارت اُس عربی ترجمسے ہو تندن میں سن ۱۹ اُس عربی ترجمہ سے ہو جروت مسیں اور عہد دوری عبارت تھی اُس ترجمہ سے یا اُس عربی ترجمہ سے ہو جروت مسیں سن ۱۹ می فیری عبارت نقل نہیں کریں گئے ، ملک صرف وہ آیات نقل کریں گئے جن سے اس مقام پر هما ری عز حن متعلق ہے اور دو سری فیر مقصود آیات کو جمجو شہرے جا بیں گئے ، ملاحظہ موں :۔

كاب بيدائش بائ آيت مايس يون كبالياب: -

اله جب بنی اسرائیل معرف کی کرجارہ نفے قوات رنعانی نے ان کی مہولت کے ہے ہے ان الام فرادیا کون میں ان کے ادبید یک بادل سایہ ڈالٹا ہوا چاتا نفا ، اور رانت کواسی میں آگ بیدا ہو جاتی تھی تاکوہ راستہ کابنت میں معندہ تا کہ معندہ کی سکیں ، معندہ تا اس کی طرف انتارہ فرارہ میں انت ملک چن بخر فرق میں ہو ، سب فیمر اجتماع پر، برجھاگ اورم کی خدا و ند کے جلال سے معموم ہو گیا کا دیکھیے بیاں پراس فرمشند کے سے خوا کا لفظ المستدی لکیا گیا ہے ۱۲ ت

م جب ابرام ننانوے برس کا ہو نب خدوند، برم کو نظر آ یا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قالا موں ، تومیرے حضور میں جل ، اور کا مل ہو ، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عمید با نرھو کا اور تیج بہت زیادہ بڑھا ڈ ں گا ، نب ابرام سسرنگوں ہوگی اور خدا نے اس سے ہم کا در تجھے بہت زیادہ میراعید نیزے ساتھ ہے ، اور تو بہت قوموں کا باب ہوگائ ہم کھام ہو کر فرایا کردیکے میراعید نیزے ساتھ ہے ، اور تو بہت قوموں کا باب ہوگائ

مجرایت عیں ہے:-

وا ،ور بس اہنے اور تیرے ورمیان اور نیرے بعد نیری نسل کے درمیان ان کی سب يشتول كم لينا المعارج البرى عبد بهو كالانترسون كالاتاكريس نترا اور نترسه بعد نیری نسل کا خدا رہوں اور س تجد کو اور نیرے بعد نیری نسل کو کنعان کا تهام ملک جس میں تو بردنسی ہے ایسادوں گاکہ وہ دائمی ملکیت ہوجائے اور میں ان كا فعل بول كا ، كيم خداف الرابام سيكها العزاد وأيات عام ا اس باب کی آیت ۲۲۰۲۹۰۱۸۰۱۵ میں علی الترتیب برالفاظ میں:-١١ اورضوائ ايرا إم ع كما .... اورابرا إم في خداس كما .... تن خدا \_\_\_\_اورىجب فلاابرا مامسے بائنى كرجيكا ان آ بنوں میں مصرت ابرا جیم علیراس الم سے گفنگو کرنے والے کے لئے تفظ ضرا المنعال كماكيات، حلائكه بمنكلم جو ابراهيم عليات لام كونظراً باعضا ، اور كلام كرر إنضا یہ در حقیقت فرسنہ تھا ، سیاق کلام الحضوص آخری فقرہ کے اس کے پاس سے اویر ملا گیاد ،س کی مشعبادت دسے را سے ،اب دیکھئے اس عبارت میں اس فرشن پر نفظ « النير ١٠ اور « رب ١٠ اور معبود ١٠ كاطب ال جدّ حكم كياكيا سب ، بك فرشند في تودي برالغاظ أبين النا المستنعال كي ويس ضرابون ادر تاكه من نيرا ادر نيري اولاد كامعبوري اسی طرح اس قسم کے الفاظ تحاب بیدائش باث میں اس فرست ما کے لئے مجی استعال کئے گئے ہیں جو ابرا ھیم علایت ام کو دوسرے دو فرشنوں کےهمہ راہ نظاریا نے آب کو اسسخی کی و لادت کی بشارت دی گفی ۱ وراس امر کی السسلاع دی

تفی کہ عنظریب توطع کی بستیاں بربادی جائیں گی ، بلداس کتاب میں جائیں ہے ۔ خود کا لفظ چود ہے استعمال کیا گیاہے ، نیز اسی کتاب کے باشیا آبت ۱۰ بین حزت بھتے ہوئے علیہ السلام کے دطن روانہ ہونے کا دافعہ بیان کرتے ہوئے مکھاہے :۔

و اور بعقوب بیر سبح سے خل کر حالان کی طرف چلا ، اور ایک جگر بینے کرساری رات و ہیں رہا ، کیو بح سورج ڈ دب گیا تھا ، اور اس نے اس مبکہ کے بینے وں ہیں سے ایک ، مطاکر اپنے سور ہائے دھر لیا ، اور اس جگر سونے کو لبٹ گیا ، اور نواب میں کید دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین بر کھڑی ہے ، دور اکسس کا سرآسمان کی بینچا ہو ایک دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین بر کھڑی ہے ، دور اکسس کا سرآسمان کی بینچا ہو ہے ، اور فلا کی فرائم سائے کہ ایک سیڑھی نرسے ایر ہم کا خلا اور اصفحانی کا خدا ہوں ، کھڑا کہ ساہ ہے کہ میں ضلاوند نیرے ایس ایر ہو گی ، اور نیری نسل کو دوں گا ، اور نیری نسل زمین کی سب بینے نیزے اور تیری نسل کو دوں گا ، اور نربی کے سب بینے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلیے نیزے اور تیری نسل کے وسیلہ سے بھیل جائے گی ، اور نربین کے سب فیلی نیز بیا گیں گیا ،

اوردیکھ بین ترے سب تھے ہوں ،ادر سر جگر جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور جو بین نے تھے ہے کہا ہے جائیا اور جو بین نے تھے ہیں جھوڑوں گا ،

ہے جائیا اُسے بورا سرکراوں تجھے بنیں جھوڑوں گا ،

نب بعقوب جاگ ، کھا اور کہنے لگا یقنیٹ خداونداس جگر ہے اور جھے معلوم نہ کفا اور اسسنی ڈر کر کہا ہے کہیں جیا ایک جگر ہے ، سویہ خدا کے گراور آسمان کے آسنا نہ کے سوا اور کچھ زموگا ،اور بعقوب صبح سویرے اُٹھا ،اور اُٹس بھر کو جے اُس نے اپنے مر بانے وھا تھا اور اُٹس کے کہا سبت بریسل ڈالا ،اور ایسس جگر کا نام بیت اِل رکھا ، بس بیجے ، س لبتی کا اور بعقوب نے منت مانی ،اور کہا کہ اگر خد میرے ساخذرہ یا مورج سفر بین کررہ ہوں اس میں میری سے ظن کرے ،اور مجھے کھانے کورو ٹی

اور پہنے کو کبڑا دیتارہے در بین اپنے ہاں کے غرسد دمت وط آؤں تو فعراد ند میرا خدا ہوگا، اور پر بنج ہو میں نے ستون ساکھ اللہ ہے خدا کا گھر ہوگا، ورجو کچھے تو مجھے دے اس کا دسواں مصد حزور ہی تنظیم دیارہ ۔ کا یہ داتیاں الا ۲۲۱) مجھے اسی کتاب کے باب اس آبت البین ہے کہ تعذبت بعقوب عبیال الام نے اپنی ہیولیوں لیاہ اور راحیل سے خصاب کرتے ہوئے فراید:

" اور خداک فرست نے فوب میں مجھ سے کہا، ب بیفوب میں نے کہا کہ میں حائر میں حائر میں حائر میں حائر میں حائر ہوں ، انب اس منہ کہا ، . . . میں بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تونے سنون ہر بین داد ہوں جہاں تونے سنون ہر بین داد ہوں منت مانی ، نس اب اس حل سے نمل کر اپنی زاد ہوم ، بین لا الا ، اور میری منت مانی ، نس اب اس حل سے نمل کر اپنی زاد ہوم

كولوط ما " دايات ١١ ١١١)

آگے چل کر بائل آبیت و یس محفرت میفوش ہی کافو ان س طرح منقول ہے: ۔

داور میفوق نے کہا اے میرے اب ابر ہم کے ضرا اور میرے بہب اصفاق کے
خدا ، اے فراوند جس نے مجھ سے یہ فرا، کر قو ہے فہ مک کوا ہے یہ سند دروں کے

باکسی اوط جا ا

بيمرآيت ١٢ يس بده :-

" برتیرای فرمان ہے کہ بین نیرے یہ سس صرور تصل الی کروں گا ، اور نیری نسل کو دریا کی ربیت کے مانند بناؤں گا جو کہ ترت کے سبب گینی نہیں جاسکتی ! ا ایکے باہے آیت ایس ہے کہ :-

ور فدانے بعقوب سے کہا میں ایل کوجا اور وہیں رہ اور وہاں فدا کے لئے ہو بھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے یاس سے بھاگا جا رہا نظا ایک مذبح بن ، نب لیفو ب نے اپنے کھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا ، . . . . . آؤ ہم روانہ ہوں ، ور بین ایل کوجا ئیں ، وہاں میں خدا کے لئے جس نے میری تنگی کے وہن میری دعاء قبول کی ، اور حب راہ میں میں جلا میرے ساتھ رہا ، فر بح بناؤں گا ؟

اسی واقعہ کی تفصیل بیان کرنے ہوئے خدکورہ باب کی آیت ۲ بیں ہے کہ ۱-

مد اور تعقوب ان سب وگور سمیت جوان کے سائف منتھ تور بہنجا ، بیت ایل میں ہے اوس ملك كغان ميس عداور اس في ويال مربح بنيا واوراس مقام كانام السبية الله

رک ، کیونکرجب وہ اپنے بھائی کے پاکسس تھا گا جار یا تضا تو ضرا و بیں اس بیافا ہواتھا؟

آگے باب ۲۸ آیت ۳ میں کیا گیا ہے:-

ود اور بعقوت في سعت سے كها كه ضرائے فاد يرمطلق مجھ لوز ميں ہو ملك كنعان بين ہے د کھائی دیا ، اور مجھے برکت دی ، اور اس نے مجھ سے کیا میں تجھے بردمند کروں گا، اور برهاؤں گا ۱۱ور تجوہ ہے قوموں کا کی زمرہ بیداکروں گا ۱۱ور نیرے بعد بہرمین

ترى نسل كودول كان زايت ١٠٠٣)

عور فرابی که بات آبن ۱۱ و ۱۳ سے معلوم ہو اے کرج حصرت بعقوب علیات لام کونظرآ یا وہ فرمنٹ نذیختا ،اسی سے ایھی ں نے عہد کیا تھا ،اور اسی کے سامنے منّت مانی تفی اسکن آب نے دیکھاکہ اس کے بعد اٹھارہ سے زیادہ مرتبراس بریفظور خدا ال اطب لا تى كباكيا ہے تو د فرمنسند نے تھی، ہے آب كو ضراكها ، اور صرت ليفوع نے تھی ت خداہی کے ام سے کارا ،

خدا کے ساتھ گتنی اس کے ملادہ کتاب پیدائش بیں تصرت بعقوت ہی کا ایک اور عجیب واقعہ انس طرح بیان کمیا گیاہے: ۔

۱۰ ادر معیقوب کمیدره گیا ۱۰ اور یو سیطنے تک ایک شخص و ہاں است کشتی بڑتا رہا جیب اً س نے دیکھاکہ وہ اس پرغالب نہیں آئا تواسسی ران کو اندر کی طرف سے تھوا، اوا يعفوب كى ران كى نس أس كے ساتھ كشى كرنے بين حرط مد كئى ١٠ ورأس نے كم مجھ جائے دے ، کیو کے بو بھوٹ پہلی ، لعفوب نے کہا جب ایک تو مجھے برکت مذہبے میں مجھے جانے نہ دوں گا ، تب ایس نے اس سے بوجھا کرنٹرا کیا ہم ہے ایس نے جواب

الله ایل ، عرانی زبان میں خداکو کہتے ہیں ، اس خدا ، یل سبت ایل کے معنی ہوستے ، سبت اللہ کا خدالا آج يبي جگربيت المقداس كام عدوون مع ١٦ تغني

وبالعقوب، اس في كها كم نيراً ام آ مح كو معقوب نهين المكم الله إيل مو كا كيو اكم توفي فعدا اورادمیوں کے ساتھ رور آ زائی کی اور غالب ہو گیا ، نب یعنوب نے اس سے کہ کہیں تیری منت کرتا ہوں "تو مجھ اینا ام تبادے اسے کہ کرتومیرانا مکوں بوجھاہے؟ اوراس نے اُسے و ہاں برکت وی اورلیفوب نے اُس میگر کا نام فنی ایک رکھا اور کہا ک یں نے ضرا کو روبر و دیکھا ، تو بھی مبری جان بھی رہی الد (باب ۱۳ آبات ۱۲ الد ما ظاهرب كريبال يركشني لؤنے والا فرمنت انظاء حبس برلفط و خدا ١٠ كا اطلاق كباكبا ں لئے کہ اوّل تو اگر میب ن خداسے اس کے حقیقی معنی مراد سلئے جائیں تو لازم آئے گا کہ بنی اسسالتیل کا خدا دمعاذات بهبت هی عاجز اور کمزورسے ،کدرات بھرایک انسان سے کشنی لڑتار یا ، گراٹسے مغلوب مذکر سکا، دوسرے اس لئے کہ تصرت ہو تسع علالے سلام نے اس بات کی تفریح کردی ہے کہ یہ فرمشہ نظا، خدا نہیں تھا، جنا کنے کما ب ہوسیع کے بال آیت میں ہے کہ:-اس نے رحم میں ابنے بھائی کی ایر ی چرای اور وہ اپنی توان ٹی کے، یام میں خد سے کشی الوا وإل وه فراشنة سے كمشنى روا اور غالب أيا واس فے روكر من جات كى أس ف است مينتوايل مين إيا اورول وه ممسع ممكلام موان و تجھے بہب ں بھی دوجگہ اس فرسٹ نہ پڑخوا ، کے نفظ کا اطب و فکیاگیا ہے ، اس

کے علاوہ بیرائنس باب ۱۳۵ یت ۹ میں ہے کہ ا۔

ود اور تعینوب کے فدان ارم سے آنے کے بعد ضرا اُسے پھر دکھائی دیا ،اور اُسے برکت بخشی اورضوا نے آسے کہا کہ تیرا ام معقوب ہے ، نیرا نام آ کے کو معقوب مرکبلائے گا ، بلکہ نیرانام امرائیل ہوگا ، سوائس نے اُس کا ، م اسسائیل رکھا ، محرضرالسے كركس خدائ قادر مطلق موں ، توبر ومندم و اور بهبن نبائس محص ايك قوم للكنوموں كے حصے بدا موں كے ، اور بادت ، نيرى صلب سے تكليل كے ، اور يہ

الله أسراميل كم معنى عبراني زبان مين بين وخداست زوراً زبائي كرف والان وكنكار دنس كله وو فني ايل" ) كتكاردنس) ( PHENIEL) كمعنى جراني زبان مين خلا كاجبرو، بي

مل جو میں نے برہم ، در آ صحی کو دیا ہے سو بھی کودوں گا ، اور شرے بعد تم ی اسل کو تھی میں سک دو سکا ، اور ضراحیں جگہ اس سے بمنظم ہو وہی سے س کے اس سے اور جلاگیا ، نب تعفوب نے اس جگرجہ کال وہ اس سے ممکلام ہوا سخفر کا أيك سنون كعط اكياء اوراس يرتياون كيلاور تبل دالا اور تعقوب في اسمقام كانام بنب نفرا أس سے ممكلام موا بين ايل رك ت و يجهدُ برنظرنه آے والی شخصیّت بقیب نا فرشته تھی جس کا پہلے بار بارد کراچکا ہے اور اس کے لئے یا کخ جگہ لغظ «خسدا » استعمال کیا گیاہے ،اور فود اُس نے تھج کی کہ میں خدد ہوں ماس کے علاوہ محرت موسی علیہ استعام کو نبوت عطا ہوسنے کا واقعر کتاب خروج باب ساکیت ۲ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ، -رو اور دخراوندی ایک حجاظ ی میں سے آگ کے سنتعلہ میں اس پر نظ سر بہوا داس نے نگاہ کی اور ک دیکھت ہے کہ ایک عصاری س آگ تی ہو تاہے ویروہ بھاری تصسم نهیں ہوئی ، جب خداوند نے دیکھ کروہ دیکھنے کوکٹر، کر آر بارے اس ے کہا کہ میں نیرے باب کا ضل بعنی ابر ہم کا ضدا اور اصحاق کا ضدا اور لعظوب کا فوا بوں ، موسلی عف ب من حصیا یا ، کبونک وه ضرا پر نظر کرے سے ورا اسے موسلی شنے خدامے کیا ... اس رضائے کہا کہ میں عزور نیزے ساتھ رہوں كا ادر الس كاكرين في تخفي بهيجاب، ترك لي يافت ن بوكا كرجب تو ان ہ دگون کومھرسے نکار رہے گئے تو تہ اس میباط برخود کی عباد یہ، کر دیے، تب موسی عرفے خدا سے کہا ، جب بنی اسسرائل کے پاکس حاکران کو کھوں کہ تمررے إب دادا كے مذا في مجھ بخفائے ياسس بھي اوروه مجھ كہيں ك كراس كانام كياس وتوس ان كوكيابتاوس و خدا في وسي سه كما آهيد ا مَثْرُ الْهُنْكُ " . " تو بن امرائيل سے يوں كمناكر المُسكَّفْه نے محمك اے معجودہ اردواورا محریزی ترجموس بہاں دو ضراوند اسکے بجائے دوخوا ولد کا فرمشتہ المحاہے ١١ ن كه موجوده اردوزهم بس يهان وخلاكا لفظ منيس سه ١٢ ت را مانيه او يله الطف في

ته مرقس ۱۸:۱۲ ا

مخدارے میں بھیجائے ایجر ضرائے ہوسی سے بدیجے کہا آو بی اسرائیل ہے ایوں کہن کر ضراو ارتبہ کر اور استحالے ایپ واوا کے ضرا اور استحالے خرا اور استحالے خرا اور استحالے خرا اور استحالے نے خوا اور استحالے ہیں بھیجا ہے ، ایم کے خدا اور استحالے میں میرااسی سے ذکر ہوگا ، جاکر اسرائیلی بزرکوں کو ایک جہری کر اور ان کو کہ کہ خدا وزیر معالی باید، واول کے خدا الح تر (آیات مار) اس

و یکھٹے یہاں بر کھی حضرت موسلی ہے کے سامنے نمو واد ہونے والا در حقیقات فرنسنہ تھا ہم ف بیکا کہ میں نیزے باپ کا نیوی ابر ہام کا خداا وراضحاق کا خدا اور لعیقوب کا خدا ہوں ، بھراسی فی ایک کی میں میں کہ کا اور موسے ماکہ تلقین کی کہ وہ منی اکسے ایک سیر کند کے مجھ

نے اکھیکہ اسٹنٹ اکھیکہ کہاادر موسی کو تلقین کی کہ وہ بنی اسسلائیں سے کہیں کہ مجھے اُٹمیڈنے بھیجا ہے ۱۱س تمام عبارت میں بجیس سے زیادہ مرتبہ اُس نے اسپنے لئے خلاکا

لفظ استعال کیا ہے ، تو دحقرت میں نے معی اس فرٹ نے کے سے فدا کا مفقد استعال

یا کی مرفس کے باب ، منی باب ۲۷ اور لو قاباب ۷۰ می ہے کہ صرت مرسی مانے ملاہ دیا ہا۔ معدوقیوں سے خطاب کرنے ہوئے فر مایا :۔

الکیاتم نے سلی می کتاب میں جواڑی کے ذریع بنیں بڑعاً لہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابر یام کا خدا اور اصفاق کا خدا اور اعتماق کا کا خدا اور اعتماق کا کا خدا اور اعتماق کا خدا اعتماق کا خدا اور اعتماق کا خدا کا خدا اعتماق کا خدا کا خدا

 عالانکر در حقیقت یہ فرمنسند تھا جیاکہ آپ کومعلوم ہوجیکا ہے ، چنا بخیرار دو اور فارسی
نزجوں میں بیماں نفظ ﴿ خداوند ﴿ کے بجائے فرمنستہ کا لفظ لکھا گیا ہے ،
اور سینے إخروج باب کی آیت ایمی ہے :﴿ بھرخداد ند نے بوسی ہے کہا دیکھ میں نے تھے فرفون کے لئے گو یاضرا تھی ایا ور تیرا
میمانی ہارون تیرا بیغیر ہوگا ؟

میرانی ہارون تیرا بیغیر ہوگا ؟

میرانی ہاروں تیرا بیغیر ہوگا ؟

نیز خروج باب آیت ۱۱ میں حصرت موسی سے خطاب ہے:

مراور وہ یری طرف ہے وگوں ہے: یس کریے گا، اور وہ تیراشنہ نے گا، اور اُس کے
سے گویا خدم وگا اُنا

ان دونوں آیوں میں صرت بوسی علیا اسلام پر لفظ خراکا اطلاق کیا گیاہے ،اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے واضح ہوجا آ ہے کہ بہود نو سکو عیسا بیوں پر ترجیح حاصل ہے ، اس سے کہ وہ اگر جہ صرت موسل ہی کو تمام انہ سیاء میں سب سے افضل سمجھتے ہیں اور اگن سے محبّ کا دیوی بھی کرتے ہیں ، مگر بائبل کے ان الفاظ سے استندلال کرکے ، نھیں خدا نہیں بنا دینے ، اس عقلمندی ، کا نرف عیسائیوں ہی کھاصل ہے ، اس کے علاوہ خروج باب آیت ۲۱ میں ہے کہ ؛۔

ور اور خدا دند ان کور ن کوراست در کھانے کے لئے بادل کے ستون میں ہو کر ان کے آگے اسکے چلاکرتا تھا ، تاکہ وہ دن اور رات دو نوں میں چل سیس، اور بادل کا ستون دن کو اور رات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا اور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا دور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا دور دات کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا دور دات کو ان لوگوں کے ان کو ان لوگوں کے آگے سے مسائد تھا دور دات کو ان لوگوں کے ان کو ان لوگوں کو ان لوگوں کے ان کو ان لوگوں کو ان لوگوں کے ان کو ان لوگوں کے ان لوگوں کے لیے میں کو ان لوگوں کو ان لوگوں کو ان لوگوں کو کو ان لوگوں کو ان لوگوں کے ان لوگوں کو لو

لیکن اب ۱۲ آیت ۱۹ میں آسی کے باسے میں کہا گیا ہے:۔ ور در دار در شور در اسٹر دنی کر تا تا ہو گئے کے در در کر کر میں اس کے در در کر کر میں اس کا در در کر کر میں اس

" اور ضا کافر سنند جواسرائی شکرے آگے آگے جلاکر انتقاجا کر اُن کے بیمیم ہوگی، اور بادل کاوہ ستون ان کے سامنے سے ہمٹ کر اُن کے پیمیم جاسم ہرا!

مجرآیٹ ۴۳ میں ہے:۔ دواور رات کے پچھلے ہیر خداوندنے آگ اور بادل کے ستونوں میں سے مرمر اور کے مشکر میر نظر کی، اور ان کے مشکر کو گھرا دیا !

باب چهارم 441 كلبارالحق حلددوم آیت ۱۹صاف بتارسی ہے کہ یہ جیلنے و الا فرسشسة تنقا ۱۰ مگر ۱۲ : ۲۱ اور ۱۲ : ۲۲ میں اسے خداکراگیاہے ،نیز کاب استثناء باب آیت ۳۰ میں ہے:-وا فدا ونر شمعارا فدا جو تمعالے آگے ملتا ہے وہی تمعاری طوت سے جنگ کرے گا جیے اس سے تھاری فاطر مرمر میں تھاری " کھوں کے سامنے سب کھ کیا ، اور سابان مر معى قوف ميى د كيما ، كرحس طرح انسان ايت مين كوا كفائ موسة جلا سے اس طرح خلاوند تراضا ترے اس حگر بہونے تک سارے راست جہاں جہاں تم گئے تم کو وتقائے رہا ، تومعیاس بات میں تم نے خداد ندایتے خدا کا یفنین مذکیا ، بوراہ میں تم سے آگے آگے تھارے واسطے ڈیرے ڈانے کی مگر تلاسش کرنے کے لئے رات کو آگ میں ادردن كوابرس بوكرجلاي (آبات ٣٠ تا٣٣) ملاحظه فرمائية إن تين أينون مين جگه المس فرشة كور خدا «كماكياب، كيم المستثناء سي کے باب ۴۱ آیت ۴ میں ہے کہ :۔ و سوفدا و ند نترا ضربی نیرے آگے آگے یارجائے گا . . . ، اور ضرا و ند ان ہے دبی ہے كا ..... اورخداوندان كوتم سے شكست دلائے كا .... مث در رزان سے خون کھا، کیوز کو خدا وند تیرا خدا نحود ہی تیرہے سیا نقہ جا تا ہے . . . . . . . اور خدا وند بى تىرى آگے چلے كا ١٠ الح (أيات ١٨١) میاں بھی اسی فرسست کے لئے " فدا ، اکالفظ استحال کیا گیا ہے ، نیز کتاب قصاۃ کے باتل آیت ۲۲ میں اس فرسنے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے ہومنوس آوراس کی بیوی کو دکھائی دیا تھا ،اور دونوں کو جیٹے کی بشارت دی تھی ا۔ " اور منوح سفایی بیوی سے کہاکہ ہم اب سرور مرجائیں گے ، کیونکر ہم نے خدا کودیکھا" عالا نکه اسی باب کی آیت ۳ د ۹ د ۱۳ د ۱۹ و ۱۹ و ۲۱ میں تصریح ہے کہ یہ فرنش نة

عفا ، خدا منظا ، بانبل مين فرشته برلفظ "خدا" كالطلاق كتاب يسعيا ، باك ، كتاب موسل من منوحه ، MANOA H. ) يه با عبل كيمشبودكردارسمسون كاب عد احبى وليلاك ما تظ معشق کی داستنان مشہورہے ۱۱ ت اقل اب محماب و و اور کتاب عاموس باب من کو کا الله اس کے علاوہ عربی تراجم کے مطابق مام انسانوں اور شبطان برخد کا اطلاق اس کے علاوہ عربی تراجم کے مطابق منام انسانوں اور شبطان برخد کا اطلاق زبور نمبر ۱۸اور دوسری تراجم کے مطابق

ر بور نمبر ۱۸ کی آیت ۱ سی آوانها و کردی گئی ہے ۱ آس میں ہے:۔

اس نے کہا تھا کہ تم آلہ ہو ۱ اور تم سب می تعالیٰ کے فرز دہوئ و کھنے یہاں ہر تو "اله ۱۰ کا اطلاق تمام افسانوں کک کے لئے کر دیا گیا ہے جہجا تب کو واص اپنز کر نتھ ہوں کے ام دور سے خط کے جواب م آیت ۳ میں کہا گیا ہے !۔

"اور اگر جاری خوشنج ی بربردہ بڑے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسط پڑا ہے اور اگر جاری خوشنج ی بربردہ بڑے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسط پڑا ہے اور اگر جاری خوشنج ی بربردہ بڑے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسط پڑا ہے اور اگر جاری کو شنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا ہے۔

ام سے جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا ہوں ہی کے دار ساوی سی کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کی سے جو خور کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ میں کو میں کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ کی دوشنی آن پر نے اور کی کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ کی دوشنی آن پر نر بڑے تا کہ کی دوشنی آن کی دوشنی آن کی دوشنی کی دوشنی آن کی دوشنی کی کر دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کی کر کر کر کر کی دوشنی کی کر کر کر

اسس عبارت میں علاء پروٹسٹنٹ کے نظریہ کے مطابق اس میں ان کے تعدائے۔

مراد شیطان ہے ، ملاحظہ فر ما ہے ، اس نظریہ کے مطابق تو شیطان پر بھی لفظہ «خدا »

کا اطلاق ہوگیا ۔۔۔۔ اوریہ جوہم نے «علاء پروٹسٹنٹ کے نظریہ کے مطابق کہاہے ، دہ اس سے کہ علاء پروٹسٹنٹ ہی یہاں «خدا » ہے اس کے اصلی معنی مراد

لیتے ہیں اور وجریہ بیان کرتے ہیں کہ اگریہاں «خدا ، مے اس کے اصلی معنی مراد

لیتے ہیں اور وجریہ بیان کرتے ہیں کہ اگریہاں «خدا ، مے اس کے اصلی معنی مراد

لازم ائے گا اور برعلاء پروٹسٹنٹ کے نزویک ورسٹ مہیں ہے ، حالا کو کتیہ تقدسہ

کی دورے اُن کا یہ خیال محض باطل ہے ، کشب مقدسہ میں اس بات کی بہت سی دلیلیں

موجود ہیں کہ شد کا خالق بھی خواہی ہے ، ہم بیاں ھو ف دود لیلوں پراکھاء کہ یں

موجود ہیں کہ شد کا خالق بھی خواہی ہے ، ہم بیاں ھو ف دود لیلوں پراکھاء کہ یں

موجود میں کہ شد کا خالق بھی خواہی ہے ، ہم بیاں ھو ف دود لیلوں پراکھاء کہ یں

مرب کے ، اور دومرے شوا ہوا ہے اپنے مقام پر آئیں گے ، کراب یسمیاہ با آیت >

دوبيس ہي رومشنتي کاموجداور "اسيكي كا خالق ۽ و ن ، ميں مسلامتي و با في اور بلاء

کو بداکر نے دالا ہوں، میں ہی ضا و ندیرسب کچے کرنے دالا ہوں'؛
اور بولس تفسیل کیوں کے نام دوسرے خطکے باب میں مکھتا ہے:۔
اور بولس تفسیل کیوں کے نام دوسرے خطکے باب میں مکھتا ہے:۔
اور بولس تفسیل کیوں کے پاکس گراہ کرنے دالی اپنر بھیج گا ، تاکردہ جھوٹ کو اسی سبب سنرا پائیں اور بھتے لوگ میں کا بھیں نہیں کرنے بیں وہ سبب سنرا پائیں اور بائی اور سبب سنرا پائیں کیا ہوں کیا ہوں

بہرکیت بردنسٹنٹ معزات تو ان دلیلوں کے ادجود بھی خدا کے خالق شرکسی کرنے سے بہرکیت میں خدا سے مراد شیطان لیتے اس کے الرامی طور بر مرامقصود تا بت ہے کہ دفظ مندا منکا اطلاق و غیرانڈ اللہ منا الله الله منا الله منا الله الله منا الله منا الله الله منا الل

اس کے علادہ فلیسوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے :اس کے علادہ فلیسوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے :اس کا نجام ہلاکت ہے ، اُن کا خدا ہے ۔ وہ اپنی شرم کی باتوں پر نخر کیتے ہیں تا اس میں پونس نے پہٹے بر دفظ ، خدا ، کا اطلاق کیا ہے ، نیز بوحنا کے بیسلے خرط

کے الب آئیت ۸ میں ہے:-مجومجت نہیں رکھتا دہ خدا کو نہیں جانتا ، کیو کے خدا محبت ہے ا

مجفراً میت ۱۹ میں ہے کہ :-

رد جو محبّت خدا کو ہم سے اس کو ہم جان گئے ،ادر ہمیں اسس کا بیتیں ہے خدا محبّت ہے ،ادر جو محبّت میں قائم رہّا ہے دہ ضرایس قائم رہتا ہے لئا اس عبارت میں نیو مونا نے محبّت اور ضوا میں انتحاد تما بت کیا ہے ، مجیسران دونوں کو لازم و مزوم قرار دیتے ہوئے کہاہے کہ جو سمجبّت میں قائم رہنا ہے دہ ضرایس قائم رستا ہے ک

اس کے علاوہ بوں بر لفظ افرا، کا اطلب لاق بائبل میں اس کر ت سے آیا ہے کہ اس کے علاوہ بوں بر لفظ افران کا اطلب لاق بائبل میں اس کر تاہم کے معنی کہ اس کے شواہد دفعل کرنے کی جنداں صرورت بنیں ،اسی طرح مخدوم اور معلم کے معنی

ك آيت نمراا

یں مفظ درت ، کا استنهال بھی بے سف ارجہ وں پر کیا گیا ہے ، بینا کئیہ المجیل ہو منا اب اول آ بت نمبر ۱۳۸ یں لفظ درب ، کی تشریح استاد سے کی گئی ہے: " مفو سے ، س سے کہا ہے رتی دلینی اے استان تو کہاں رہتا ہے والے میں ان سے بہ بات خوب ہم نے اور تفصیل کے سابھ جو با شبل کی عبارتیں پیشیں کی ہیں ان سے بہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ درگر کسی البسی پیزیر لفظ ، خدا ، کا اطباط لاق کر دیا جائے جس کا فائی ، عاجز اور متغیر ہونا هر شخص کھلی آ نکھوں دیچے سکتا ہے تو محض اس بر لفظ ، خدا ، کے اطلاق سے کسی ہونئم ندکویر بنہ س سمجھنا جا ہے کہ وہ فائی جیز خدا یا خدا کا بیٹا ہوگئی ، اور جوشخص البال کے سے کسی ہونئم ندکویر بنہ س سمجھنا جا ہے کہ وہ فائی جیز خدا یا خدا کا بیٹا ہوگئی ، اور جوشخص البال کرے وہ منصوب یہ کم عقل کے تمام دلا کل کو چھٹلا رہا ہے بلکہ نقل ور وارزیت کے ان شوا دسہ کر بھی لبب بیشت ڈال رہ ہے جو بھیلے چنرصفیات میں ہم نے بیش کئے : ۔

## بالنبل مين مجاز اورمبالغه كالمستعال

پانچوس بات

ادبرتیسری ادر بونفی بات کے ضمن میں یہ داضی ہو جبکاہے کہ بائبل میں مجاز کا استعمال بخرت ہواہے ویہاں ھیں یہ کہنا ہے کہ برمجاز کا استعمال صرف ان تواقع کے ساتھ محضوص نہیں ہے جواد بر بیان کے گئے ، بلکہ اس کے علادہ کھی با ٹیل میں مجاز بخرت یا یاجا آ ہے ، مثلاً کما ب برموائش باب ۱۱ میں ہے کہ انٹر تعالی نے حصر ت ابرا ہم سے کہ انٹر تعالی نے حصر ت ابرا ہم سے کے مقرود دینے کا وعدہ کرتے ہوئے فر بابا ج

ا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کے مانند بناؤں کا ، الیساکہ اگر کو ان شخص خاک کے ذروں کو گئ شخص خاک کے ذروں کو گئ سے تو تیری نسل بھی گن ہی جائے گئ "

بھراس کاب کے اب ۱۲ آیت کا میں ہے :

رو میں بھے برکت بربرکت ووں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے دوں اور سمندر کے کنا دے کی رہن کے اندرکرووں گا؟ ، سی طرح بی کھے امر جیارم میں آب بڑھ ہے جی کر حضرت بعقوب علیاب الام سے بھی یہی دعدہ کیا گیا فظاکہ ان کی نسل ریت کے ذروں کے برابر بوجائے گی، حالا نکران و دنوں تھزات کی نسل کھی دھے اسر بہت کے ذروں کے برابر بھی اللہ بیا بھر بہت کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو ٹی لا جہم بیک ساحل سمندر کے ذروں کے برابر الا ونیا مجر کے دروں کے برابر ا

بنی سرئیل کوغدا کی طرف ہے جوزین دینے کا دعدہ کیا گیا تھا اسس کی تعریف ہیاں کرنے ہوئے کتاب خروج باب آیٹ میں ہے کہ:۔

اجين مين دو ده اور خسيدمتا ب

عاد نکرروٹے رہین پر کوئی الیسی مجد موجود مہیں ہے ، نیز کتاب استثنا اباب ہیں ہے :
ر اور کے شہر بڑے بیاے ، فصلیں آسمان سے یا نین کر تی ہیں :

اورباف ميسے:-

" اسبی قیموں پرجو تھے ہڑی اور رور آور ہے ،اور اسے بھے انہ ور ایسے بالی ا

أسمان سے إلين لرتي مين ن

ز بورنبرے ایت ۲۵ میں ہے:-

والنها خوا وندگویا نیز دست مات آت، مهرب دست آوی فی طرح بوسه میر ۱۳۰۰ آ

م جودا وراس نے اپنے منی مفود ، لو مارلرلیسیالر دیا ۱۰ س نے اور جہائیہ سائے اسلامیا یا تبریکھ میں سر میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا

بزر بورنمبر المان سخداكي تعربين بيان كرتے بوے ارمث دب : .

واتوائے الاخالوں کے شہیر ، فی پر سے اتا ہے الدیان اوا یار تا اس ، نوہو ہے

بازوق إيسيارا ب ا

ادر بوحنا تواری کا کلام تو مجاز اور استعارات دکنا بات مسے مجد إرشائية ، بمشکل ہی کوئی فقر و اسامے گا حس کی اویل کی مرورت مرمو اسکی انجیل اس کے خطوط ورس کامکا شفر جس منا دیکھا ہو وہ اسس بات سے خوب واقعت ہیں ، بہاں ہم مشال کے عور برسر ف ایک عبارت نقل کرنے براکتفاء کرنے ہیں ، کتاب مکا شغر کا بالل اس طرح شروع ہوتا ہے ،

عله و ک<u>ههٔ ځ</u>صفنع ۱۹۹۱ و ۸۹۹ جلد نې له آيت ۴۶۰ مثلة موښود ۱۱ د واترجيه بيل په ز لور سره په پيغه ، پيه موجوده ز بوس سر پر سوه

کھر سمان ہولا ہے جو ہی اسیکا بیل اور اس کے فرشے اراد باسے رہنے کو شکلے اور اللہ مان ہدان کے لئے جگہ الرام اور س سے فرشت اللہ سے لڑنے الکی نمالب ناآسے اور اسمان ہدان کے لئے جگہ

فورفر اینے ایر کلام بظایر مجذوبوں او نوانوں کی بڑھ سلوم ہونی ہے ، کیونکواکراس کی کوئی اس ان نہیں کوئی سیجے تادیل کی جائے تو یقینی طور پر ممال ہے ، اور اس کی تاویل بھی کوئی اس ان نہیں ہے ، مکد بعیب داور دشوار ہے ، ایل کتاب یقیناً ان آیات کی تاویل کرنے ہیں ،اورکٹ ساویر سی مجازے بحرات واقع ہونے کا اعتراف کرتے ہیں ، مرست دالطالبین کا مصنعت اپنی کتاب

كي فسل ١٣ يس كب ب

الرمي كتاب المقد من المال المعطلات المودة في مشهار مجيب والماسية الميالات والى المنها المنطوع والمالات والمالية المنطوع والمالية المنطوع والمالية المنطوع والمالية المنطوع والمالية المنطوع والمنطوع وال

محرکتاب کر ا۔

دد اورعبد جدید کی اصطلاح کھی بہت ہی استعارات والی ہے ، الحضوص ہارے منجی استعارات والی ہے ، الحضوص ہارے منجی کے فقے اور ہی دہر سے بہت ہی تعدط را یک منتسبور ہوگئی میں کر بعض عبدالی معلموں

نے الیی عبارتوں کی حرف بحرف مشرح کی ہے ، ہم بیب ال بعض شالیں مہش کرتے ہیں جن کے وربعہ یہ بات معلوم ہوسے گی کہ استعارات کی اویل حرف بحرف کر اورست بنیں ہے ، شلاً بیرو دالیں بادشاہ کے لئے حضرت میسے کا یدارت ادک و جاکراس لومڑی سے کہ دو : خا ہر ہے کہ اس عبارت میں نوموائ مصحبار اور طالم کے معنی مراد میں كيونك يه جانورجواس ام عدمعروف سے وجله اور فريب كارى سى تھى مت سو سے اسی طرح ہمارے فراو ندنے میہودیوں سے کہاکہ بیس ہوں وہ زند کی کی رقی بوآسان سے اُنری اگر کوئی اُس روٹی میں سے کھائے توا بریک زند ہے گا ، بلکہ جور وٹی میں میسان کی زیر گی سے دوں گا ، وہ میر گوشت ہے ربود بات آیت کا مگرشہوت برمست میہودلوں نے اس عبارت کے نفظی معنی سمجھے اور کینے سکے کہ ہر آ كسطح مكن ب كروه بم كواينا جسم كهانے كے الح ديريگا رأيت ١٥) اورير مرسوجياك اس سے مرادوہ قربائی ہے جومنٹیے نے مام جبان کی خطارا ایک کفارہ کے لیے وہی ہماسے مبنی نے بھی عشاء سری کی تعیین ہے دفت روٹی کی نسبہ ن کہاہے کہ یہ میر برن سے " اورش بت کے سے کہاہے کہ یہمیرے میر کانون ہے " ۱ مٹی ۲۶۱۲ ہیں ارموں صدی سے رومن کینفولک فرقہ نے اس قول کے دومرے معنی بیان کرنے مثروع کر دیئے ، بوکت مقدّ سے کہ دوسرے شوا ہے۔ دا ورمثانوں کے مخاعف اور برمکس میں ، اور دلیل میچے کے تھبی خلاف میں ، وریقین کر لیاک اس جدید معنی سے یاوری ك يك الفاظ ير عصة من استحال اور القلاب كي تعليم كي كنجات سيدا موجائ كي بعنی روٹی اورشر بت میسے عامے حسم وخون میں تبدیل ہوجائیں سے ، حالا کے وسم

ان بعن فریسبوں سے تھڑت میں علیالسلام کو اطلاع دی تھی کہ میردوس آب کو تعالی را چا ہناہے ،
اس برا آب نے فرایا المح دیکھٹے تو تا ۱۳ اس ۱۳ تقی
میں ایسا ہی ہے ، گریر عبارت اس بجائے ۲: الدیدہے۔ ۱۳ تقی
میں ایسا ہی ہے ، گریر عبارت اس بجائے تھے کا الدیدہے صفحہ کا حاست ہوں ہیں ہم نے
میں اس بحث کو اچھی طرح سبھنے کے لیے طاح ظرفر المیٹے صفحہ کا حاست ہوں ہیں ہم نے
دو عتاء ربانی ،، کی مفصل تشریر کا کردی ہے ۱۳ تقی

کے واسعے ساما آسے '

ے سے نور وقی در شراب این اپنے جوہر برد باتی رہتے ہیں اوران میں کوئی بھی تعبیر د تع ابین ہو تا البند ہو رے فرادند کے قول کی مجھے تاویل بہی ہے کہ رو تی جسم سیح کی مائندا در شرجت آب کے نون کی طرح ہے "

میں اعراف نہیں صاف اور واضح ہے ، دیکن اس کلام میں کہ اربو ہی صدی اسے الخ ،
اں دو می عیسا بوں کے عقیدہ کی ترویرہ جی کا خیال یہ ہے کہ روٹی اور شراب میسیخ کے جہم و
عون میں تبدیل ہوجانی ہے ، امسی نظر یہ کو تواس کی مشہدادت باطل قرار و تنی ہے ، چاکیہ
انھوں نے مفاف میڈوف فرار دے کر میسیخ کے فول میں تاویل کی ہے اگر جہرہ مراحف ظ
سے دہی معنی تمجد ہیں آئے ہیں جون توگوں نے میجھ ہیں ، کیونکو میسیح کا ایست دہے کہ
در جی دیکی دہے تنے فوسوع نے دوئی یہ اور برکت دے کر توشیء اور شاگردوں کوئے
کی اور کہا وکھاؤ ، یہ میر در ہ جی میں ایسے کی شکر کیا ، اور ان کو وے کرد، تم سب
اس میں سے جو ، کوئی میں دہ جی مربیاں ہے جو بہتے دن کے گئا ہوں کی معانی

اب یہ لوگ بوں کی میں کہ نفظ میں ، ایک موجود جو ہر پر دلا سن کر ناہے ، اور اگر کو تی روقی کا جو ہر باقی ہونا لو بھر بداطلاق کیونکر جائز ہوجا یا ، فرقد میرو دسٹنٹ کے ظہور سے بیلے دلیا ہں اسی عفید سے کے لوگوں کی کمیزت کھی ، اور آئے بحک اس فرقہ کے لوگوں کی تعداد

بھرجس فرج ہوں مندہ روٹسٹنٹ فقیرے نزدیک بوطیسٹ ہادت ہواس غلط ہے۔
اسی طرح میں اور اسلام کے معلا ہے ،اگر جر بعض منشا بہ اقوال کی دلالت فلا بری طور براس منو ن
کی ل ج سے ماس لئے کے دلائل فعظ عبہ کی رو سے بربات محال ہے ،اگر عبب کی معزات یہ کہیں کہ
کبا تھا یا شہار موقلاء بس نہیں ہے ، قو بھر بم کس طرح اس مفتیدہ کو تسلیم کر سے ہیں ، حب کہ
یہ سلما ہوں کے خیال کے مطابق محال ہے ، جوائیا ہم عوض کریں گے کہ کیا روی لوگ آپ کی طرح
مالی معلی ہیں ، اور آج کک تعداد میں بھی آپ سے نریادہ میں ، پیلے زماد کا تو کہنا ہی کیا ہے۔
انہوں نے ان جزروں کا اعتزاف کیوں کیا جو آپ کے نزدیک فلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کے

بطلان برحسس بھی سنم ادن دینی ہے ،عشاء ربانی کے رومی عقید و کے باطل ہونے میند جائی کے رومی عقید و کے باطل ہونے میند جائی دیا و لا علی بیں :۔

عشاءرباني كے محال عقلی ہونے کے دلائل

رومی گرت اور نظرینے کا دعوای برے کہ خالص وہ روتی ہی مشہرے کا جسم

اورخون بن كرمكل طور برمسيح بن جاتى ہے ،

ميسح يك بريك وقدن متعدومقامات يرايني لابوتي صغت كيساية مولی موجود ہونا اگر جہ میسا غیوں کے لطریہ میں ممکن ہے ، مگر ناسوتی طور بر فيرمكن سبيره كيونكراس لحاظ سيدمسيسع مهم بهاري جيب انسان بس بهان كاساكه ان كو تعوك بهي محتی ہے، کھاتے پینے بھی میں اسوتے تھی میں الیمودلوں منت داست ورمجا گئے تھی میں ا على برالقبالسس معنى محرى المست أن كالمتعدد مقامات براد جود مونا ايك مي صبح بالخدح فتبقتأ كسرطرج ممكن بوسكات إ زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ دو ج آسانی سند سلے تھات میسے عرکے لئے کہوں یہ ممکن مہیں مبواکہ وہ بیک و فنت دو جبلہوں پر باستے جائے چرہا ٹیکہ لاستنا ہی جگہوں میں ا عردج سلمانی کے بعد عرص دراز مک مجی میمکن نہ ہوا ، بیرصد بوں کے بعرب فاسب ە حبب گھڑاگیا تو<del>مسینسے</del> کاا یہ، آن میں بیے شہار مقامات پرموجود ہوجا ناکیؤ کر مسکن حب ہم یہ فرمن کرلیں کہ دنیا میں اکھوں کا ہن ایک آن میں تقدیق بنتے ہیں ، اور هرایک کامیشی کردہ نذراندلین رو تی وہی مسیح بن جاتى سے جوكنوارى مرمم سے بيدا موسئے مقعے تواب بدمعا در دوصور توں سے خالى نہیں ہوسکتا ، یانوان تمام مسیحوں میں ہراکی، دوسرے کا مین ہے یاغیر دوسری صور كرنود عيساني حفزات قائل نهين، وه ان سے نزديك كيمي، طل ہے ،اور بہلي صورت نفس الامريس باطلب اكيونكر سراكيكا ماده دوسرت ك ماده سي مخاييسك -حب دہ روٹی کا ہن کے ماتھ میں مسیح کا مل بن جاتی ہے ، میروہ ول کامن اس روٹی کے بہت سے کوشے کر کے بھو اے بھوٹے سے كردتيا ہے ، تو دوحال سے خالی نہیں ، یا توخو دمیشیج کے تھی اتنے ہی محط ہے ہوجاتے ہیں جس قدر تعداد روتی کے حروں کی ہے ، یا بھر هر سکرا علیدہ علی و وستقل لله حاله نكه عبيساني عفيده ميم بيت كه دنيا مين حس جائر كهي عشاء رباكي يسمراد اكي جاتي مير ميسيع دباں آموجود بوستے بتھے۔

كالم سيح بن جالك من بيلى صورت بين بوشخص ال الكرون مين ، بال مدروه كامل مسير كوكهاف والانبي كبلاسكا ، دوسري شكل من سيحول كي الني بري بلتن كبال سع مكل ألى ؟ يؤيحانس ندرانه سے توایک ہی مسیح پیداموا تفا، ا عشاء ربانی کاج واقع مشیر کوسولی پرلیجانے سے کچھ بہلے بیش ایک مظا و اگراشی شیک وه قربانی حاصل مولکی تفی جوصلیب بر نشکتے ہے جال ہوئی تواس کی کیا صرورت تھی کہ دوبارہ میہود یوں کے ہا تفوں سکھ ی بیسولی دی جائے ، کیونکہ سينسح كدنيابس آن كامقصد وحيد عياني نظريه كيمطابق صرف يدينها كرايك بارقرابي دے كر دنياكو حيف كارا مل حائے ١١ن كى أحداس الح منہيں تھى كد بار بار تكليف أتصالين جيا كاس يرعرانيون كام خط باف كي تزى عبارت دلالت كررى ي معلی لیا اگرعیسائیوں کادعوی درست ہے تولازم آئے گاکر عیسائی بہودیوں سے فی از یاده خبیث مشهمار کے جائیں، کیونکر بہودیوں نے میسیح کو صرف ا يم بار مي دُكه د يا تقا ، اوردُ كه د سے كر حيور ديا ، يه نہيں كه أن كا كوشت بھي كه يا بواس كے برعكس عديدا تى لوگ روزاند بے شارمقامات پرمسيسے كو كليف بہو سيات اور ذبح رتے ہیں "اگراکی بارقىل كرفے كادالا كافروملعون قراردياجا آہے توان لوگوں كيسبت كياكهاجائ كاجوميسح كوروزاند بي شمارد فعه ذبح كرت بي اورهرف اسى براكتفاء منيس كرت ، بلكه السس كالوشت بهى كهات بين اور نون بهي يين بن ، خداكى بناه ب ايس معبود خوردں سے جواہنے ضرا کو کھا جاتے ہیں ، اور حقیقتاً اس کا خون پیننے ہیں، بھر حبب ا ن کے ہا مقوں ان کا کمزور ومسکین خرا یک ندیج سکا تو الیسے طالموں سے کون رکے سکتا ہے سلة مست بھی ایک بار بہت ہوگوں کے ہے قربان ہوکہ وومری با ربغیرگنا ہ کے بجاننے ہے ان کو دکھائی دے گا جو اسکی راہ دیجھتے میں میں و جو 19 ، ۲۸ ساتھ بلکراپ وسھ 19 میں ، تو معیدا ٹی گرجانے بیہود یوں سے دوستی کے بعد بڑی وصاحت سے پر اعلان کر دیاہے کہ پیچا رہے ہودیوں کا معزت مشیح کے قبل بر جنداں وخل مہیں ، ہے ، اب ایفی اس سے کیا بحث کر خود ، عبل کیا کہنی ہے اس نے کہ اعمل آوان کے نز دیک ایک موم کی آھا ہے جے حس طرح جا؛ تور موار دیا عور فرمائے کہ یہ کیا مذہب ہے کیا دین ہے ؟ توب، ١٢ تقی

بلندكر وإنخفا ١٢ ثغى

خداان کے بڑوس سے بھی دورر کھے ، کہنے والے نے اسی موقع کے لئے غالباکہا ہے اور نور کھے ، کہنے والے نے اسی موقع کے لئے غالباکہا ہے اور نور کھے ، کہنے والے اور نور کہا ہے کہ : ' ناوان کی دوستی مراسل دشمنی ہے ''

الوس ولیل الوس ولیل کے ابات میں مشیح کاقول عشاء ربانی کی نسبت یوں بیان کیا ا

و میری یاد گاری کے لئے یہی کیا کر وی اب آگر اسس عشاء کامصداق بعینہ قسسر بابی ہے تو پیراس کا یاد گار اور یا و د مانی کرنے والا ہونا صبحے نہیں ، کیونکہ کو بڑے فور اپنی ذات کے دیئے یاد د بانی کر نیوالی شہیں موسکتی ، ميرجن دانشمندوں كاحال برہے كرمحسوسات ميں بھي اس قسم سے اوم م كا داخسال ملیم جائز قرار دیتی ہے ،اگرا میں لوگ خلا کی دات یا عقدیات میں مجمی تو تہات كاشكار موجائين توان سے كيا بعيدہ ۽ مگر بماس سے قطع نظر كرتے بوسے علماء بولستنت كے مقابد من كتے من كرم سوج برسب لوگ بوتم حارے زد ك عقلاء موتے موستے اليسے عفيده يرجوحس اورعقل كے زرد كے قطعی علط اور باطل ہے محض آباؤ احب را د كى تقلب میں ، پاکسی دوسری غرض کے اتحت ، متفق ہو گئے ، اسی طرح عقیدہ "شکیت جیسے دشمین قل عقیدے بران کا اور تمصارا متفق ہوجانا کیا مشکل ہے ہوجس اور ولائل و مرا ہیں کے بھی خلات ہے ،اور ان بے شمار عقلاء کے نز دیک مجی جن کا نام تم نے بدوین اور ملحد رکھ مجھورا ہے، اور جن کی تعداد اس دور میں مرون تمھارے فرقسے فر یادہ ہے ، مکه رومیوں کے فرقہ سے بھی ، حالانکہ تمحاری طرح وہ بھی عقلاء ہیں ، تمحاری ہی حبنس کے لوگ ہیں ، تھا ا مِل وطن بھی ہیں ، اور بھی اور بھی اور کھی عدیبائی ہی تھے ،مگرانہوں نے نرمہب عدیبوی کو اس قسم کی مغوباتو ں برمشتنی ہونے کی دجہ سے مچھوٹر دیا ، اور وہ ان باتوں کا اس ف رہ مداق الاست میں کہ اس قدر مذاق سٹ برسی کسی چنز کا الله ا جاتا ہوئ ان کی کنا بوں کے مله ق لوگون مرادا زاد خیار ( LiBERAL ) یا عقلیت بسند ( RATional-ST )

لوگ ہیں ابھنبوں نے عبیبا بیٹ کے ان عقبیروں کوعقل کے خلاف پاکر فرمیب کے خلاف ہی علم نبای<sup>ت</sup>

راھنے والوں ہے یہ چیز محفی نہیں ہو گی،

بنراس مقیدے کے منکرین میں فتسے دیونی شرین تھی ہے جو عیبا میوں کا ایک بڑا تسے ہے، اور مسلمان اور تمام یہودی انگلے ہوں یا <u>محصلے سب ان چیزوں کوم</u>یر لیش ان خیالات سے زیادہ تجومجی مہیں سمجھتے ،

علیت کالام کے کلام بیں جمسال کی مثالیں

سینے کے کلام میں بے شمار اجمال یا یاجا ناہے ۱ اس درحب رکاکہ اکثر اوقات انکے مخصوص شاگر د اورمعاصر من مجمی ن کی بات کوسم منہیں باتے تھے ،حب بک خودمستے ہی اس کی دمنیا حت بزکر دیں ،مجھرجن اقوال کی گفسیر میسی یہ نے کر دی تھی اس کو تو وہ لوگ سمجھ گئے ،ادران میںسے جن اقوال کی نفسیر نہ کرسکے تھے عرص<sup>ی</sup>۔ دراز کی کو کشسش کے بعد ان میں سے بعض کو سمجھ سے ، کیھر مجبی بعض اقوال آخریک مبہم ادر مجل ہی رہے ہجس کی شامیں بکر ت موجود ہیں،ان ہیں سے بعض شانوں کے بیان پر ہم اکتفاء کرتے ہیں!۔ ر ما الجل بوطا کے بات میں ہے کہ لعض بہود اوں نے مصرت معیمے سے مثال معزوں کی فرائش کی، تو آب نے ان سے فرایا :-واسمقدس کوڈ ھادود تو ہیں اسے تیق وان میں کھڑاکر دوں گا ، ہیود یوں نے کہا چھاہیں

رس میں برمفدس بناہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگراس نے ابنے بدن کے مغدرسس کی ابت کہا تھا ، بیں جب وہ مُردوں ہیں سے جی اُ تھا تو اس كے سٹ گردوں كويادا يا كماس نے يركها تفا اور النوں نے كتاب مقدس ا در اس قول کا بولسوع نے کما تفالقین کیا "

غورفراسیے کہ اس جگہ خو مسبئے علیہ الت لام کے سٹ گریمی اُن کی بات کو بہیں سمجے ، بہودی تو کیا سمجھتے ، شاگر دوں نے بھی اسس وفت سمجا حب سحفرت مسیرے

دوباره زنده موتے.

دوسرى مثال مبيع ء نے نيكر ميں عالم يہودسے فرايا:۔

نیکدمیس منیع کا مطلب نہیں مجھ سکاہ اور کہاکہ کسی ایسے شخص کے ہے ہو بوڑ ھاہو ہیکا اور کہاکہ کسی ایسے شخص کے ہے ہو بوڑ ھاہو ہیکا ہوکیوں ممکن ہے کہ وہ مجھ سیدا ہو ، اور ووبارہ پیدا ہو ، اسلیط مسیح سنے اس کو دوبارہ بیا ہو ، اسلیط مسیح سنے اس کو دوبارہ بیا اور سی کہا کہ ایسا کیون کرمکن ہے ، تب سیخ نے اس دفعہ بھی وہ آن کا مطلب نہیں مجھ سکا ، اور سی کہا کہ ایسا کیون کرمکن ہے ، تب سیخ سے کہا تہ جہ سے کہ تم اسرائیل کے استاداور معلم ہونے ہوئے اتنی بات نہیں مجھ سے کہا تھ اس سے کہ تم اسرائیل کے استاداور معلم ہونے ہوئے اتنی بات نہیں مجھ سے یہ واقعہ تفصیل سے الجیل اور خا کے بات میں فرکور ہے ،

المسيحة فرايكس المسيم مثال الزرقى كاروائي بون، اگر كو في شخص اس روائى سے بجر كائے كا، وہ بهشه زنده رہے كا، اور وه روائي جيس دوں كا وه ميراحب م ہے، يہ بهودى آبس ميں حبگر نے كك كه بربات كس طرح بوسكتى ہے كدوہ بم كوا بناحبم كھانے كے لئے ديدے ، تب مشبح نے ان سے كماكراگرانسان كے بيٹے كا جسم نہيں كھا ؤگے اوراس كاخون نہيں بيٹو كئے توثم كو حيات لفيب نہيں جو كى ، جوش خص ميراجيم كھائے گا وہ ميرا نون بيئے كا اس كودائي زندگى حاصل موكى ، كيونكو ميراج بمسجا كھا نا اور ميرا نون سجا بينا ہے ، ہوشخص ميراجيم كھائے كا اور ميرا نون بيئے كا وہ مجھ بين سماجات كا، اور ميں كا، جس طرح مجھ كوميرے زنده باب نے بھيجا ہے اور ميں اپنے باب سے زندہ بون ليس بوشخص مجھ كو كھائے كا وہ ميرے ساتھ زندہ در ہوں ، ابني بيا ہے دندہ بون

مٹ گرد کھنے گئے کہ انسس بات کو سلنے کی کس کو قدمت ہے ؟ اس لئے بہت سے سٹ گرد اس کی رفاقت سے علیحدہ ہو گئے، یہ فقد مفصل طور پر انجیل لوحنا بات میں مذکور ہے ،اس موفع بر بھی بہودی مسیح کی بات کوقطعی نہیں

سمجے سکے ، بلکرٹ اگر دول نے تھی اسے دشوار اور بیجیب دہ خیال کیا ،حس ان میں سے بہن سے لوگ مرتد ہو گئے ، تقمى منال الجيل ايحنا باب آيت ١١ يس = :-"اس نے پھرن سے کہا میں جاتا ہوں ،اور تم مجھے دھوٹر دے اورانے گناہ میں مروکے ،جاں میں جانا ہوں تم بنیں اسکتے ، بیس بہود اوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہنا ہے کہ جب ان میں جا آ ہوں تم نہیں آ کے یا وآیات ۱۳۱۲) الجيل يوحنا باب آيت اه مين ب:-" براتم سے سیع سے کتا ہول کہ اگر کو فی شخص میرے کلام برعمل کرے گا تواید نک کمجی موت بہن و مجھے گا ، بہودیوں نے اسس سے کہاکہ اب ہم نے جان لیا کہ تم میں برروح ہے اابر إم مرك اور نى مركع ، گر نوكتا ہے كم اگر كوئى ميرے كلام بيعمل كريے كا توابد تك كمجھى موت كا مزہ بنياں جكھے كا " عصفه ایهان بهودی آن کی بات نهیس سمجه سے ، بلکه استیس مجنون کک که دیا ، انجیل او حنا بال آیت اا میں ہے کہ:
"اس کے بعد اس سے کھے نگا کہ ہماراد وست لعزر سوگیاہے بہین میں اُسے حبا نے جا ناہوں ، کہیں شاگر دوں نے اس سے کیاکہ اے خواو مرا اگرسوگیاہے تو برح جائے گا، یہ سوع نے اسکی وت کی ابت کہاہے کروہ سمجے كه آرام كي ميندكي بابت كها ؟ (آيات ١٣٤١) بہاں حب کم سیمے نے نود وطناحت نہ کی شاکر دمجی ان کی بات نہ سمجھے ، الجيلمتي الله أيت ١ يس ٢٠٠٠ ويسوع ني أس الم المروار فريسون اورصد وقيون ك له اس واقعم كاخلاص مصنعت في بهال لين الفاظ مين بيان كياسيد الجبل كي عبارت بهت طويل سيد ١٢ ت له لعزر ، بر وبي تحفل م ع حض معزت عبى على السلام نے مجكم خلاوندى مرسے كے بعد ز نده كيا مقا ١١ تقى ت فريسي ( BHAR SEES ) بهوديو ركايك فرقه جولية آپ كو "سيسي دم" بمعني مقدس توك كمياتها

خمیرے ہوسٹ درمند وہ ایسے میں جرجا کونے ملے کہم روٹی نہیں لائے ، لیسوع نے یہ معلوم کرسے کہا اے کم اعتقاد و . تم آپس میں کیوں چرچا کرنے ہو کہ ہا سے یاس رو ٹی بنیں مکا وجہ کے تم یربنیں مجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی ابت بنیاں کیا؟ فراسیبوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو، نب ان کی سمجد میں ایک اس نے روقی کے خمیرے نہیں بکہ فرلیسبوں اورصد وقیوں کی تعلیم سے خبر دار کہے

نے الاحظ فسرایک، س موفع بر بھی مسیح و کے مث گرو دان کی تنبیر کے بغسیہ ال كامقصد بنس محصيع

الجبل لوق باب آیت ۵۲ میں اس لاکی کاحال بیان کرنے ہو ا جس نے حفرت میں ہے ہے جمہ ضراوندی زندہ کیا تھا یوں کہا

اورسب اس کے لئے روبہٹ رہے ستھے ، گراس نے کما رونہیں ، وہ مرتنہیں گئی، بكرسوتى سے ، وه اس بر عنف الله ، كيو كو بات عظے كه وه مركئي " اس موقع بر تھی کو ٹی شخص تصرت میٹیے کی صبحے مراد نہ سمجھ سکا ، اس نے ان کا نراق اٹرایا المجيل اوفا بي حوار اول مصخطاب ،-

اد متعاسے کافوں میں یہ باتیں بڑرہی ہیں ،کیونکوابن آدم آدمیوں وللذشنند بوسند) وكربائبل من الضي فريسي معنى "عليجده كي بوس" كما كيا وير وك كيدي کہ سم کا فروں سے کلی طور پر متفائز کرکے خط کے احکام سے متنقیا نہ صریک واسبتنگی رکھتے ہیں، مگر تولات کی روح کے خلات کام کرنے کھے ، پوسیفس کاکہناہے کراہنوں نے چھ بڑارار کان پرشتیل ایک خرہی جاعت بنائی ہوئی تھے ، یہ لوگ صد وقیوں کے برخلان قبامت دیں اور فرشنوں کے وجود کے قال تھے، 1اعمال ۸: ۲۳ صرف سینج سے ان کے کئی مناظرے ہوسے ، انھوں نے ان کے خسطات سازشیں کیں دمنی ۱۲:۱۲ م نس ۱: ۲ ) صرت عیسی م نے ۱۱نے گراوتو ا کو گنواکرانیر ملامت كى ( متى بات ) مزيد تفصيد ت كيلي و يجهي لنكار والسواور ساب الخال مله قريش كي مراه ما

ا طبارالتي طدر دوم كُنُ آيَا الْسَصِ معلوم مذكرين اور اسى بات كى بابت است بويشة بوئة وَريْفَةً \* میاں بھی حوری ہے کی بات نہ سمجھ سے ، اور صرف میں منہیں بلکہ ڈرکے ایسے پوچھا بھی بہیں ا بخیل او قا باب ۱۸ کیت ۱۱ میں ہے : ۔ الانجید اس نے ان بارہ اوس تھ نے کران سے لیا، د کھیو ہم یٹر سنسلہ لوجائے ہیں ،اور حبتی ہائیں میبوں کی معرفت مکھی گئی ہیں، ابن آ دم کے حق میں بوری جوں گی ، کیو حدوہ غیر فوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا ،اور لوگ اس كوتصفيصوں ميں آتا اين اورب عوف كري كے ماور اس يا يحدوكس كے ا ادراس کو کو طیعت ماری کے ، اور فنق کری باگ و اور دو "کیے رہے ووں جی و کھنے گا ب لیکن الہوں سے ان میں سے لو تی ہات شمیعی، اور پر تو آیان پر ہوئے بیٹے پیدہ رہا ، اوران باتون كامطلب أن كي معجه من ساليان (أيات ١٣١١) اسس مقام بربهی حوار ایون نے مسیح عملی بات بہنیں تمجھی، حالانکہ یہ و وسری اسمحها یا كياتها ١٠ وربط سركلام مين كوئى اجمسال عبى ناخا ، عالب نه مجعن كى وجرير بوسكتى بي كر أن لوگوں نے بہود بوں سے منا تھا کہ مسیح عظیمانشان بادشاہ ہوں گے ، بھرجب و علیہ ع پر ایمان لاستے اور ان کے مسیح ہونے کی تصدیق کی نوان کا خیال برتھا کہ وہ عنقر سب شامانہ تخت بررونق فسروز ہونے ،اور ہم بھی شاہی نخت برجگہ یا بٹن کے ،کیونکی میسکے ا ان سے وعدہ کیا تفاکہ وہ لوگ بارہ تختوں برہ تھیں گئے، اور ان میں سے ہرا یک بنا ہائیل کے ایک ایک فرقد برحکم ان کرے گا ، ان توگو سے سلطنت سے مراد د نیوی سلطنت لی تظی، جبیباکہ ظاہر تھی میہی معلوم موتا ہے ، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظرید اور نو قعات کے بین مخالف تھا، س لئے وہ السس کونہ مجھ سے ، عنقر بب آب کومعلوم

بوگاكه حواري اس منهم كي تو تعات ر كھتے منھے ،

بران کے بعض اقوال کی دجہ سے دو چیزیں مشتنب بن گئیں، اور یہ است تباہ مرتے دم میک تمام یا اکثر عدیما یوں سے دور مد ہوسکا۔

ان كا عقاد تقاكر يوحنا قيامت تك بنبي مركا،

ان کاعقیدہ تھاکہ قیاست ان کے زمانہ میں واقع ہوگی، حبیاکتففیل سے باب

بس معساوم ہو جاہے،

اوزبان یقین ہے گر عبیتی کے بعیب الفاظ کسی انجیل میں بھی محفوظ تہیں رہے یہ بلکہ سب، بخیلوں میں اُن کا وہ یو ان ترجم ہے جو زادیوں نے سمجھامتھا ، مقصداً شہاد منبر ۱۹ باب میں یہ بات تفصیل ہے آپ کو معلوم ہو بھی ہے کہ اصل انجیل تو موجو دہی نہیں بلکہ اس کا ترجم ہے کہ اصل انجیل تو موجو دہی نہیں بلکہ اس کا ترجم ہے یہ اور وہ بھی الیا کہ اس کے مترجم کا آج کے کہ یقین کے ساتھ پتر اُنٹا کہ اس کے مترجم کا آج کہ یقین کے ساتھ پتر اُنٹا کہ اس کے مترجم کا آج کہ یقین کے ساتھ پتر اُنٹا کہ اس کے مترجم کا آج کہ یقین کے ساتھ پتر اُنٹا بین اُنٹا بین اُنٹا بین اُنٹا بین اُنٹا بین اُنٹا بین اور یہ بھی آنا جس ہو چکا ہے کہ اس کا بور میں یقینی طور پر تنح لیف واقع ہو اُنٹا ہے ، اور یہ بھی تا بت ہو جکا ہے کہ کہ دین داریا وہ اس بھی مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ اس مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ اس مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ اس مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ اس مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ اس مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ ایک دور اس مقبول مسئلہ کی تائید کے سئے ایکسی اعتراض ہے کہ دین داریا وہ ایکسی اعتراض ہے کہ دین دین داریا وہ ایکسی دین داریا وہ ایکسی اعتراض ہے کہ دین دین داریا وہ ایکسی اعتراض ہے کہ دین دین دین دین میں دین داریا وہ ایکسی دین داریا وہ دین داریا وہ دین دین دین دین کینا کہ دین دین کر دین داریا وہ دین دین دین دینا کہ دین دین کی دو ایکسی دینا کہ دینا کی دور ایکسی دینا کہ دینا کہ دینا کہ دینا کہ دینا کی دور ایکسی دینا کو دینا کی دور ایکسی کی دور ایکسی دینا کے دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کر دینا کے دور ایکسی کے دور ایکسی کی دور ایکسی کر دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کر دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کر دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کی دور ایکسی کر دو

نیز مقصد نمبر است مرنبر ۱۲۱ میں تا بت ہو جکا ہے کہ اس مشلہ میں کھی کر اعن واقع ہوئی ہے ، جنا نخیہ روحنا کے بہلے خط باش میں اس عبارت کا اصافہ کیا گیاہے کہ

والسمان مي كواه تين مين باب كله الدروح الفرسس ادرية لمينول ايك مين اور

ر بین ہے ۔ اس طرح الجیل وقا کے باب بیں کچر الفاظ بڑھائے گئے اور الجیل متی باب نمبرات بعض الفا کم کیئے گئے ، انجیل وفا بالب سے ایک پوری آیت کوسافظ کر دیا گیا، البی شکل میں اگرمین کے لعصل مشتند اقوال تنگیت پر دلالت کرنے ہوئے پائے جائیں اعتماد کے قابل نہیں ہوسکے خصوصًا حب کہ وہ ا بہتے مفہوم میں صریح اور واصلح محبی نہ ہوں، جب یا کہ انہی بار ہویں بات کے

الع تفصيل كے من ملاحظ محدمقدر ص ١٩٩ اور صلى مراصفي ١٨٠ ٠

سنمن من آب كومعلوم بو كا،

عقلی محالات واقعی ناممکن بیل اورانی پوری مقبقت کادراک کرنے سے فا عرب ان کی است ما مکن کوری مقبقت کادراک کرنے سے فا عرب انوب بات

تسلیم کرتی ہے ،اوراس کے موجو دہونے ہائے کی بہتا اور اس اس وحبہ سے السی چیزوں کو مکنات میں شمار کیاجا آھے۔

اسی طرح کمجی برا منتهٔ ایکسی عقلی دلیل کی بناء پر لعین است یاء کے ممتنع موتے کا ہاری عقل فیصلہ کر دیتی ہے، اور عقلا اسی جیزوں کا وجود محال کو مستلزم ہوتاہے ، اسی طرح البیبی جیزوں کو محال اور ۴ ممکن شمار کیا جا تہہے ، ٹلا سرہے کہ دو نو ں صور توں میر كهلا بوا فرق في بخيقي الحبيك في عن تقييب اورارتفاع تقيضين مبخله ووسرى قسم كوبين ی طرح حقیقی د مندن و کنژت کا احتماع کسی شخصی ، ده میں ایک ہی ٹر مانہ اور ایک ہی جنت ہے، یہ تھی ممتنع ہے ، اسی طرح زوجیت اور فرد بت کا اجتماع یا افراد مختلفہ کا اجتماع یا اجتماع صندین ، <u>حسے روکٹ</u>نی اور تاریخی، سیاہی اور سیسیدی ،گری اور مصندک ،خشکی اور تری ا ند هاین اور بینانی ، سکون اور حرکت ، پهرست پرین ایک ماده تخصی میں زمان و جرب نے اتحاد کے ساتھ جمعے نہیں ہوسکتیں وان است باء کا استحالہ الیبا بدیہی ہے کہ سرعقالمند کی ک اجتماع نقیضین کلمطلب برست کرد و الیبی چرز و رکاایک و بود پس جمع بوجانا جو با معم منت فض اورتصل چس، مثثلا<sup>ً ،</sup> انسان " اورا غیرانسان ۱۰ کو فی وجود د نیا میں ایسا نہیں ہوسکا جسے السّان اور غیراڈسان دوئو<sup>ں</sup> کیا جا سے ،اس کے برعکس ارتفاع نقیضین کامطلب برہے کہ کو تی وجو دائیسی دونوں چیزوں سے خالی مود ، برمجی محال ہے ، عقلاً پر ممکن مہیں ہے کہ ایک چیز نہ انسان موا ور منفسب رانسان ، مثلاً اگرزیر فیرانسان تنہیں ہے توانسان ہے اور پھرانسان نہیں ہے تو غیرانسان ہے ، یہ د د نو ل علم منطق کی اصطلاح بیر، اوران کا باطل اور ناممکن چونا وه اتفا فی مستگه ہے جس پراَجتک س كااخلاك تهين موا ، ١٢

عقل اس کا بھی قبصلہ کرتی ہے ، سی طرح دوروت النه كالازم أناميم محال سيد، كواس کے بطلان پرعقلی و لائل ہ تم بس ، بالوں میں تعارض میش آجائے اور کو ج وتودليلون مين تعارض ببوتو الجب دو تا دیل ممکن شهوتب تو دونو س کوس قط کراخروری ہو"اہے ، ورند دونوں میں تا ویل کی باقے ، مگر ئ او بل عزوری ہے جس سے کو تی محال لازم ندآ نا ہو، مثال کے طور برجر آیات ضرا کے ۔ سف بر ولالت کرتی ہیں، وہ ان آیتوں کے معامِن ہیں

جوخدائے تعالیٰ کا جسم اورشکل وصورت سے پاک ہوناظا ہرکرتی ہیں،اس لیے ان مسیں اد یل کر ناطروری ہے جب کہ تمسیری بات میں آپ کومعلوم مو دیکا ہے ، مگر بیطروری ہے کہ بیرتا دیل مذہبوکہ خدائے تعالیٰ دونوں صفنوں کے سے المتصف مي جسميت کے ساتھ تھجی اور نٹزیہہ کے سائھ تھجی ، اگر کو تی شخص عقل کے خلاف یہ بات کہے تو ہر تاویل غلط اور قابل رو ب جوتن قص كوختم بسكرتى ،

سکو ا عدد بو بحر کم ، کی ایک قسم ہے ، تهي قائم بالذات منهين مبوسكا، ملكه بمشه ت اثم بالغير مرقبات، اور هرموجود کے ليے کثرت با

وحدت کامحروض ہونا صروری ہے ،اور ھر ذات موجود جوام ممتازہے اومنتشخص بالتشخص ہے اس کے لئے عنروری ہے کہ وہ حقیقی کثرت کامع فرحز بهو ، يصرحب وه كزن كامعروص بن جيكا تو كيركسي طرح حقيقي وحدت كامعردض بنين نبیں ہے، ور مرحفیقت اجتماع صدین لازم آئے گا،جیساکہ ساتویں باٹ میں معلوم ہوجگا ہے ، ہاں یہ موسکتا ہے کہ وصرت اعتباری کااس اوادور کی تعربیت ہے گذر جی ہے (دیجی ماشیر صفحہ ) اور تسلسل ، کا مطلب یہ ہے کہ كاسلسكيهم ختم بى منهو، يرجز كهى تمام عقلاء سك نزدیک محال ہے۔۱۲ تقی کے دیکھئے صفحہ ۱۵۵،۱۵۴ جلدمرا،

طرح معروص بن سے كرمجوع برحقيقة كثيراور واحداعتبار اللي مو عيسائي حشرات أوجد كوكي عقق مم مي ادرابل تليث بين اس وقت اختلات مانت بساور تليث دسوس بات

ونزاع بدائنس واحب ك عيسالي حزات تلت وتوحير دواوں كے حقيقي مولے كادوى نذكرين اادراكر وة شليث كوحقيقي اور توحيير كو اعتبارى لمنة بس قراليي صورت من بماس

اور ان کے درسیان کوئی زاع اور تھ گڑا نہیں ہوسکتا ،مگر دہ آپنے ضراؤں کے بارے میں حقیقی توحیدادر حقیقی ملیت کے مرعی میں جس کی تصریح علماؤیر دیسٹنٹ کی کتابوں میں وجود ہے چنا بخیرے میزان التی کے مصنف نے اپنے کتاب، حل الاسکال کے باب میں یوں کہاہے « عیسانی توحیدادر ملیث د دلوں کے معنی حقیقی مرمحمول کرتے ہیں <sup>ای</sup>

رتے ہوئے فرمایا ہے کہ :۔

ففيدة تشكيث كي تشريح مين عيسائي الملام مقريدي في ابني كتاب الخطط رقول كا اختلاف ، كيار بوس بالمرات من المائد كمسائي فرقول كابيان

اله اس عبارت كاخلاصة مطلب مير ہے كه عفلاً كوئي چيز جوابك سے زياده موره كہي ايك بنس موسكتي مثلاً نین کتابوں مراکر تین مونے کا حکم مگادیا گیا توجہ تیں ہی ہیں ان کے بارے میں بہیں کہاجا سکتا كروه إيم مِن مصنّف في اسى بات كومنطقي اصطلاح ن مين سمجها باسب جن كي نتشر يح يهان نفصيل طلب مجيي اورغير ضروري معي ١٧

مله کیونک ہم مھی میانتے ہیں کہ تین جرزیں اعتباری طوریر ایک بیوسکتی ہیں ، جیسا کرمنطق کا مسلم ککی چیزوں کامجوعرا کے مستقل چیز ہوتی ہے ، مقدر میں صفح ۳۳، ۲۳ برم نے اسے انھی طرح واضح

ردیا ہے اسکی مراجعت فرائے ،

مل علامه نقى الدين احد بن على مقريزي رح، بعلب بي السلام بين سيام مث ، زياده عرقابره مين گذاری جندسل محمدمد میں بھی دہے ، مور خین میں آب کاایک خاص مقام ہے ، آپ کی گاب الخطط شہورعالم کتاب ہے ، جس میں مرعبر سے متعلق بشیار " اریخی ، تمرنی اور اجتماعی معلومات جمع کردی ہیں ،

"مبيايوں كے بے شمار فرقے ہيں ، مدكاني ، نسطور بير ، يعقو برسے ،

له ملكانيه يا ملكاتير ، إد ثناو روم كي طرف منسوب من ، (ديجه عني المعل و النحل نتم سِستاني ، صل جه

اورغالياً ان سيمراورومن كسيفولك من ١٢

مل نسطور ير ANS : ANS ) قسطنطنير كه ايك نسبورفلسفي اور بيطرك نسطوريوس كيطرف نسو بن ، جو الخوج عدى عيسوى من گذرام ، اس كانظريه به تفاكم مريم سع بيدا مونوالا مسيح تف ، اور خلاہے بیدا ہو نبوالا اڑ بی بٹیا سیع کے اندراس طرح حلول کرگیا جس طرح سورج کی روشنی بتور میں منعکس ہوجاتی ہے ،،س سے ل ہوتی مبسیح اور ناسوتی مسیح الگ الگ ہیڑیں ہیں اس لیے مرج كوخراكى طرف سبحد ٥ كرناب ينهن ، اس كے نظريات يرعور كرنے كے الم شيرا فنس مين تيسرى كانفرس بلا يُ كني محبق مين دوسولشب مثر يك عقفي اس كونسل في نسطور يوس كو كافر فترارد با ليكن ا نعاكيه كايد المرك بو ونااس كا غرنس من مغريب من يد موسكا تقا اس بية اس في اس فيعد كي مخالفات کی، جس کے نتیجہ میں عرصر دراز یک عیسائی علماء میں تفرقیر برارم ، بالا خسدان إرشوں سمیں سلح مو بئى ، تو بادشاه في نسطور يوس كوجلاوطن كرديا ١٠ور أس في ما من من من من المقال كيا ، اس کے بعد سے نسطوری فرقد کے دوگ شام ، ترکی ،اور ایران کے غیر متمدن علاقوں میں وحمت یا نہ

زندگی بسرکرتے رہے ،اب ک ان لوگوں کے کلیسائے انتہا برصورت اور اندھرے ہوئے ہیں

يه فرقه اكثر وبيشير معليم سے دورر ما ، (ملاحظ مو انسائيكلوبيد ما مص ۲۲۱،۲۳۵ ج ۱۱ مفال

NESTORIANS اورالملل والنحل شيرستاني ص ٢٦٠ ٥٥ ج ٢ قايره معلي الحطط

JAMES

TACABITES ية فرقر بعقوب بردعاني TACABITES

کی ورف منسوب ہے ، ہوسنے ہے کھے قبل ہدا ہوا تھا ، اس کا نظریہ یہ تھا کرمیسے حب طرح دو ہو ہو سے ملکر بناہے ایک لاہو تی اور ایک ناسوتی ، اسی طرح وہ دوست قال افتوموں پر مھی شنمل ہے ، یر عقیدہ تمام

میایوں کے سلے ملان تفاکہ وہ مسیح کود دجو ہر تو یا نتے ہیں ، مگر دو اتنوم بہیں یا نتے ، بعد میں اس فرقه

کے افراد سے اور غلوکر کے برکہاکہ مسیح ہی امتٰد کی ذات ہے مسیح میں اور اس میں کو ڈی فرق منہیں ، (دیکھٹے بیانیکا

ص وحد ،ج ١١ شيرستاني على ٨٨ يج ابن خلدون ،ع ٢٢٥٠ وبخ ابن حزم ص ٢٩ بغ) ،

یوز مین مرتولید نعنی راوی جوتران کے قریب آباد منے وغیرہ دعیرہ ا

و ملکانید، نسطورید، بعقو بریر تینون اس پرمتفق بین کدان کامعبود نین افنوم بین اور به تبینون افنوم ایک بی بین ، بعنی جو برفدیم ، حب کے معنی بین باب ، بینا ، روح الفدس مل کرایک مجود ؛

مجر فرائے ہیں کہ :-

ان کا بہان ہے کہ بٹا ایک بیدات دہ انسان کے ساتھ متحد ہوگیا ،اورمتحد ہوسے والا اورمسے ہی بندوں کا اورمسے ہی بندوں کا معبود اور ان کارب ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت میں ان کے درمیان معبود اور ان کارب ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت میں ان کے درمیان اختلاف ہے ،لبعن عیسا نیکوں کا نوید دعولی ہے کہ جوہر لاہونی اور جوہر ناسونی میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی این جوہر بیت اور عمض مینت خارج میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی این ہوہر بیت اور عمض مینت میں رہا تھا اور جو تنان کر کے شولی دیا گیا ،

کھے عبدایوں کا دعوای یہ ہے کہ متحد ہونے کے بعد دوجوبر ہوگئے ایک ہونی اور دو مرز ناسوتی ، اور قتل اور سولی کے دا تعات کا تعلق میسے کی ناسوتی بجہت سے اور دو مرز ناسوتی کی ناسوتی بجہت کے اعتبار سے لاہوتی سے بہتر ہوئے یہ بھی ناسوتی کی غیبت کے اعتبار سے ، یہ نظریہ نسطور اوں کا ہے ، یہ کہتے ہیں کہ میسے پورا کا پورا الد معبود ہے ، اور مدل کا بینا ہے ،

کے یو ذعائیہ ، علامہ مفریز کی سے اس کو عیسائیوں میں شاد کیاہے ، سیکن علامہ تنہرست فی رج اسے سیود اوں میں شمار کریتے ہیں۔ المل ، ص ۲۵ کے بہیں شخصیق بنیں ہوسکی کہ ان میں سے کونسا بیان ورست سے ، ۱۲ لبعن کا طیال یہ ہے کہ اتحاد صرف طاہر کے تحافظ سے ہے ، جیبے انگو تھی کی تخریریا
نفش و نگار موم برمرق م ہوجا آ ہے ، یا انسان کی شکل آئیز میں نمایاں ہوتی ہے ۔
موض اس مسئل میں ان کا اہم سخت اختاف سے ، فرفغ ملکا نیر رومی بادشاہ
کی طرف منسوب ہے ، اُن کا د ہوئی یہ ہے کہ خدا تین معانی کا نام ہے ، اس سے وہ
تین ایک اور ایک تین کے تو تل ہیں ،

بعقوبیر کوبر فتانی بربے کہ وہ واحد فدیم سے ، وہ مرحبهانی تفان انسان اسان محبم بنا ، اور انسان تھی،

مرقولیرکی نازک خیالی بر سے کرخدا ایک ہے ،اس کا علم اس کا عیراوراس کے س تقدیم ہے ، اور مسیح اس کا جسانی بیٹ بہیں، بلکہ، بلکدازر وسے شفقت ورجمت بیٹا کہاگیاہے ،حبوطح ابراہم کوخوا کا دوست کہا جا تہ ہے ؟

ناظر بن کو عیدایوں کے ن مای و مرح فرنوں کی موشکا فی سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ان کی بیس اقتوم ابن اور صبح مسیح کے درمیان پائے جانے و الے اتحاد کی نسبت کس قدر مختلف ہیں اسی وجہت قدیم اس و می کتابوں میں آپ کو مختلف د لائل نظر آئیں گئے ، مرقولیہ کے اس عفیدہ میں ان سے محارا اختلات و نزاع عرف اس قدر ہے کہ وہ ایک ایسا نفظ استعال کرتے ہیں ہورشرک کا وہم ہیدا کرنے والہ ہے ، چونکی فرقع پر و تسٹنٹ نے دیکھ ایسا نفظ استعال کرتے ہیں سراسرواضح طوسے فاد کا موجب ہے واس نئے انفول نے لیے اسدون کی رائے کو چود کرسے کوت کے سوااور کسی صورت میں اینے لئے بناہ بہیں سمجھی ، اور علاق و انتحاد کی توضیح کرنے اور اقانیم تلاشہ میں اتحاد کی وضاحت کرنے سے خاموشی اختیار کی ،



## 470

## ىيەن كاقائل نەتھا

ا دم اسے لے کرموسٹی ایک گذشتہ استوں اور قوموں میں سے کسی ا ایک نے بھی تالیت کے مقیدہ کو اختیار نہیں کی ، کتاب پیدا تسنس كي تعض أيون كالمسهاراك كرابل مليث كالمستدلال بها سع خلاف قابل بهيش رفست بہنیں ہے کیون کے حقیقت میں یہ اس کے معانی کی تخریف ہے ،اور آن کے استد وال کے

الم مثلاً عيسالم حدود على آن يسب عدر ياده الكرسة بين وه بدائش كي برايت با و مجرودان كياك براا ، ن كواين صورت يراين شديرك ماند بنايش اويدالش اون اس ميں خدانے اپنے لئے ميم ، (جمع متكل كاصيف استعال كياہے ،اس سے اس بات بر وابيل إجاتي ہے کہ خدا تہا بہیں تقا، چا کی سینے آگے اس این کتاب میں مکھتا ہے:-م اگر تنها باب نے بغیر بیٹے کے انسان کو پیواکیا ہوتا قویر عبارت مذمکھی جاتی : مد لیکن اس دلیل کی کروری محتاج بیان بہیں ہے ،اس سے کہاول تو مم م کا نفظ واحد متعلم کے لئے جرنت استعال ہوتاہے ،خصوصًا ت ان حبار توں میں تواس کارواج عام ہے ، خود قرآن کریم میں جو تعلیت كاكهاد مخالف ہے، الله تعالى في اپنے سے جع متكم كاصيف استقال فرما يہ، (إِنَّا هَدَ يُنَّا وَ السَّبِينَ لَ بہاں کک کر پولس نے میں اپنے لئے پرصیغراستعال کیا ہے دو کھیے اسکرنتھیوں ۲:۸۰۴ و وفرو) بيراكر جمع متكلم محصيقي معنى بى ليني بس توان واحد متكلم كيصبون كوكبا كهاما ي كاجولورى المبل مِن تصليح برطيعة بن امتلانم اسلاطين،١٠ : ١٩ نيسعياه ١٥ : ١ ، برمياه ١٢ : ١١ ، ١١ وعيره ) وبال صيفي معنى كميو كيم ادمنيس؟ اكركما جائے كه باب بيا اور روح القدس نينوں بل كر ايك بين اس ائے ان پر وامرمت کل کے صیفر کا اطلاق درست ، آدیم و من کریں گے کرجب وہ ایک بیں تو ان پر

مع متكل كااطلاق درست منهونا جابعه برتو قطعي نامكن بيك دايك ذات يرجمع متكل كاصيغر كفي حقيقاً

دلاجلنے اورواصرشکام کا بھی، ﴿ بَا تَی رَصِعُم ٱ مَیْرُہ ،

مسينس نظر جوم حنى حاصل موتے ميں ان يريه بات بورسے طور يرصاد ق آني ہے كه دالمعنى في مطرات ا ہم اس بات کا دعوٰی نہیں کرتے کہ وہ پیدائٹس کی کسی آین سے استندلال منبیں کرنے ،جکہ ہارا دعوای مرف یہ ہے کہ کسی آیت سے بیٹا بت بہیں ہے کہ گزمشہ امتوں میں سے کسی کا بھی ببر معتیده رههها، چنانخیب سنز بعین موسوی اور ان کی اُمت بین اس مقید ه کا موجود مذمونامخاج بیان نہیں ہے، جو تنفض موجود ہ مرقحہ توریت کامطالعہ کرے گااس سے برات مخفی ندر ہاگی يجلى عليالت لام كوبهي ابن الخرى عرمين مسيسح على نسبت يدشك بيدا موكيا محت کردہ داقع میسے موغود میں بنہیں بحس کی تصریح انجیل مٹی اللہ میں موجودے کر محسنی ملیم نے اپنے نشنا کر دوں کومشیع کے پس مجیجر سر دریا فت کیا کہ کیا تو وہی آنے والا ب یا ہم کسی د وررے کا انتظار کریں ؟ اب اگر عسیلی علیه است ام ضرا بوتے تو یجی م کا کافر بو الازم آ باہے ، ( نعو ذ باشد کیو کم اخدا کی نسبت شک کر اکفرے ، اور پر کیونکو نفتورک جاست ہے کہ وہ اپنے معبود کو کہا نے کو ند من والنكر وخود بنى بالمسيح مركي ننهادت كرمطابق نهام ببيون ا فصل تقير جس ر نفر وی سی باب میں موجود ہے ، مجر جب کرا فضل نے بن شخص ہو اتف ق سے مسینے کامی وكذب ننهس بيوسسنن اور أكراب يرارف وفرات بس كره بم وكاصيفه ايض حفيفي معنى بين آيا ي اور دمیں «مجازی معنی میں « تواس کا نمیجہ یہ ' <u>تکلے گا</u>کہ ضرا کے لیے حقیقی صیفہ بوری باعمیل میں صرف دو تین حكراسنعال مواج ،اوره واروس حكر مجازى صيغراسنعال كمياكيات ، عور فراج كران دو نبن حكري ، كومجازى معنى يرمهمو لكراعقل كے نزد كرا، و فابل نابول ہے، ياس بنراروں مقامات كوجهاں جمال ضر کے لئے واحد متعلم کے صیغری سنعال کیا گیاہے ، اس کے علاوہ یہ بات اب یا یے نموٹ کو پہننے جاتھ ہے کہ پیاٹسن کی جن آیتوں میں خلاکے لیے ' ہم '' کا لفظ استعمال کیا گیاہیے ال مرمعنوی تخریف ہوتی ہے ، با قبل کے بہودی مفسرین نے اس حقیقت کو محفقانہ اراز میں طست از ، مرکرہ باسے المانون سي مع معزت مولانا ناصر الدين صاحب في معركة الآراء كناب ونوير جاوير وص مها ، ۱۳۷۵ ، میر تفصیل سے عبر الی زبان کی فغنت اور قو عدسے اس بات کو تا بن کیا ہے کہ بیمال منوسکا إرجرام .. مع كرنا ايك زبرد ست الملطى من حبى كالريحاب يقينًا جان بوجر كركباليا من ١٢ تعلى

ئه دوجوعورتوں مے پیرا ہوستے ہیں واق میں ہوجن بیتسر وینے واسے بڑا کو جی نہیں '(منی وال ۱۱) او اس ۸۷۹

تھی ہے ، اپنے معبود کوٹ نا خت ناکرسکا ، نؤ دومرے گذشتہ نبی جرمسی علیرانسلام سے پہلے ہو گزنے ہیں ،ان کے مربیجانے کو بطر اِن اوالی اس تیاس پر کر لیجے ، نیزعلماء بہودموسلی عاسکے سے آج کک اس عقیدے کے معترف نہیں ہیں ، اور یہ بات ظاہرہے کہ ذات خداوندی کی نمام صفات فدیم بیں، پیرمننغیر بیں اور از لاً و ابرًا موجود ہیں : ۔ اگرتشکیت حق اور سیمی موتی توموسلی و اورتهام البیاء بنی اسائیل بربر بات واجب تفی کہ وہ آگسٹیلم کو کما حفہ واضح کرنے ، بیرت بالائے حیرت ہے کہ منز لعیت موسویہ جوعہہ عسیوی بک تمام بنی اسرائیل کے لیے و احب الاطاعت تھی ، وہ اس قدرعظیم الث ن اوراہم عقیدہ کے بیان سے قطعی فالی ہے جوابل تلیث کے دعوے کے موجب مرارنجات ہے، اور بالسنتناءاس عفيد مك بغيركسي كي خات مكن منهي هي ، خواه نبي بويا غير بني . رزموسیء اس عفتیده کی وصاحت کوتے ہیں ، اور مذہنی اسرائیل کا کوئی دومسسرا ہیمبراس كى ايسى نفر كر كاب كر حس سے يرعفيد سمجه من أسكنا ، اوركو أي شك باقى مدر بهنا ، حالاً نك یہی موسئی عان احکام کو جومفدمس بولس کے نزدیک کمزور اور بیت می نافض من خوب وصناحت سے بیان کرتے ہیں واور ند صرف کیس مرتبر بلکہ بار بار ان کی محمل تشریح کرتے ہیں اور ان کی بابندی کی سختی سے اکید کرتے ہیں ،اور بعض احکام کے محصور نے واسے کو واحبالقتل قرار ديت بس،

ور اس سے بھی زیادہ حرت انگر بات یہ ہے کہ خود مسی سے کے کھور اس سے بھی زیادہ حرت انگر بات یہ ہے کہ خود مسی مسلے کھی بھی کھی کھی کے باراس عقیدہ کو بین نہیں کی ، مثلاً آپ یہ فرو نے کہ خود این سے بیلے کھی بھی کھی اور دوح الفارس ، ادرا قنوم ابن میرے حبم کے ساتھ فلاں سشتے سے متعلق ہے ، یاکسی ایسے دشتے سے حس کا سمجھن تھے اور کو بی واضح باٹ فراد نے سین واقعہ بیرہے کہ اہل تنکیف کے کام نہیں ، یااسی قسم کی اور کو بی واضح باٹ فراد نے سین واقعہ بیرہے کہ اہل تنکیف کے بات فراد نے سین واقعہ بیرہے کہ اہل تنکیف کے بات فراد نے سین واقعہ بیرہے کہ اہل تنکیف کے بات فراد نے سین واقعہ بیرہے کہ اہل تنکیف کے بات فراد نے سین واقعہ بیرہے کہ اہل تنکیف کے باس حضرت میں ہے ، میزان الحق کی میں میں میں اس کے بیاد اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے ، میزان الحق کی میں میں میں اس کے بیاد سات کی میں اپنی مقتاح الا سرار میں کہنا ہے : ۔

و اگرتم اعز اص کرو کرمشیم نے اپنی الوہریت کو واضح طور پر بہان کیوں

منبين كياج اورصاف وصاحت مص مختصرًا يركيون مذكباكه ميس بى بلا منزكن غيرك معبود يول رالخ يا مچرا کی نامعقول ساجواب دیا ہے حس کواس مقام پر نقل کرنے ہے ہماری کوئی فرض حاصل منہیں ہوتی ، بھررومرا ہواب بوں دیاہے کہ : ۔ 4 اس تعلیٰ کو سمجھے کی فابلیٹ کسی میں موجود نہیں تھی ، اور آپ کے دوبارہ زیرہ مونے اور عورج علمانی سے فنبل اسس علافہ اور و صدا نیٹ کو سمجھے کی فدرت كو وي مجري بيس ركهنا نف ، اليي صورت بيس اكر أب مات صاف بيان كريت الو سب وگ میں سمھنے کہ آ ہے جم انسانی کے لحاظ سے ضرایس ، اور بر بات لقینی طور پر غدط اور باطل ہونی ، اس مطعب کاسمجھ نہی ان مطالب کے فربل میں شامل ہے، جن کی نسبت مسیعے نے ایے شاگر دوں سے فرمایا تھ کر مجھ کوتم سے بہت سی باتیں كهذا بوتى بن الكن تم في الحال ان كالحمل نبس كرسكة ، البشر حبب روح مى آستً گا وہ تمام سچی با نور کی جنب متھاری رہنائی کیے گا ، کیونے وہ خوداین طرف سے کیے نہ کیے گا ، بلکہ ہج کیے سے گا و ہی بیان کرسے گا ، اور آئندہ ہمیش آسنے واسے واقع کی تماطسلاع دے گا "

" برا من برا من من من و لوں نے بار بار ارادہ کیا کرانسو کو گر فارکر کے سنگ ارکزیں ا حالا تک وہ ان کے سامنے اپنے فول ہونے کو صاف اور واضح طور بربیال نہیں کڑا عقا ، بلکمعول اور گوں ول طراقیہ برنظام کر تا محقا ؛

اس مفنف کے بیان سے دو عذر سمجے میں آتے ہیں اکی پر کرمیٹے کے مو وج اسانی سے قبل اس نازک مسئلہ کے سمجھ کی کسی میں بھی صلاحیت مو بود نرتھی ، دو سرے برکر ہیج دلول کا خون صاف بیان کرنے سے سافع مقا ، حالا نکہ دو نوں باتیں نہ بیت ھی کمزور میں ، پہلی تو اسس لئے کہ میر چیزمیں اس سنت ہرکو تو جشک دور کر دینے کے لئے کافی ہو سکتی ہے کہ میرے جسم اور اقذم کے درمیان بائے بنت دالے اتحاد اکا علاقہ متھاری مجھ سے بالانزہے ، اکسس نے اس

کی تفتیش اور کھو دکر بدند کرو ،اورلیتن رکھو کہ میں جم کے لحاظ سے معبو دنہیں ہوں ، ملک اس اتحاد کے علاقہ سے معبود ہوں ، رہا نفس مسئلہ کے سمجھے سے عاجز ہونا تو یہ توعوج کے بعد بھی برستور قائم ہے ، کیونکہ اس وقت سے لیکر ایج کمک کوئی عبدائی عالم بھی الیام س بواجواس بات كوسمجه سكا بوكهاس علا اوروحداين كي صورت ولوعت كياب، سی نے اس سلملہ میں کچھے کہا تھجی ہے تو محض تیا کسس اور گمان اور انسکل بیجے اندائے اوا کھورنہیں ہے ،اسی وجہ سے علماء پر واسٹ سے مرے سے اس کی وضاحت می ردی اور انسس یا دری نے بھی اپنی تصانیف میں بہت سے مقامات پر بیر ایونزا ف كيا ہے كہ يمطلم اسرار اور رموزيں سے سے مالسانی عقل اس كادراك سے قاصرے ، رسی دوسری بات ، ترطابرے کرمسیے علیہ السّلام کی تشریب آوری کی عرض السّ دنیا میں اس کے سو اا ورکی تنہیں تھی کرمنلوق کے محتا ہوں کا گفارہ بن جا بیں، ادر بیودلوں کے الم تقور سو لي حروط عين ان كويقيني طور يرمعلوم تقاكر يهودي ان كوسولي دين كي اوربه معي لوم تفاكركب شولى دس مح ، توكير ان كويبوديون سه اس عفيده كي توييس مينون فے کی گیا اور کس طرح گنجائسٹ ہوسکتی ہے ؟ اور بڑی ہی حیرت اک ہے بربات کرج ذات سمان وزمین کی خالق مو، اپنی مرمرضی برتا در مو، وه این بندون سے در سے اور وت ب سب سے زیادہ ذلیل توم ہیں ،اور ان سے اس قدر ڈرے کہ جوعفیر وار نخات ہے اس کر سان نزکرے حالا تکہ اس کے دوسرے ہندے جو پیقیر ہیں ، جیسے ارمیاہ اور معیاہ اور لیجلیء وہ حق کو بڑے کھی نہیں ڈرے ، بلکہ انھوں نے حق کو بڑ کی یا دانسش مرشد میر شديداذيتين اللهائين البال كم كربعن قبل محمى كروي المحية ، صروري معتبده كوسان كريت موسة توطرين اورخوت كهان يقي، مرًا امر بالمعروف اور و منبي عن المنكر ، من انتها أي تشدّ واور سختي كرية من ، كد نوبت كاليان وين كي بهي أجاتي ہے - جنامخ فقیہوں اور فرلیسبوں کو ان کے مُنہ پر ان الفاظ سے خطاب کرتے ہیں کہ :۔ . ۱ اے ریا کار فیتیو! او رفریسیو! تم پرانسوکسس! اسے اندسے راہ تبائے والوتم

پرافسوس اِ۔۔ اے اہمنو اور اندھو۔۔ اے سائیو اِ اے انعی کے بچوا تم جہنم کی مراہے کی کوئی بھوٹی کے اُتم جہنم کی مراہے کی دی ہوئی بھوٹی ہے گا

سرائے بیرو بچوہ ہے ؟

انجیل مٹی بات اور انجیل لو قابال میں لد کے ہے کہ صفرت سے ان کے عیوب عوام کے سامنے کھلم کھلا ببائک و ہل بیاں کرنے نظے سیاں تک کہ ان میں سے لبعض نے شکایت کی کہ آپ ہم کو گالیاں دیتے ہیں ، اور اسی قسم کی اور مثالیں انجیل کے دومرے مقاما ہرموجود ہیں ، کھر مشیح کے متعلق یہ برگانی کس حد تک جائز ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے عقید گوجس پر انسانی نجات کا مدارہے آن کے خوف کی وحب رسے بیاں کرنا جھوٹردین خدان کر حب رسے بیاں کرنا جھوٹردین خدان کر سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کر میٹے خدان کر کیا ، تو جیستاں اور بیسلی کی طرح گول مول نے اس مسئلہ کو جب کہمی ان کے سامنے ذکر کیا ، تو جیستاں اور بیسلی کی طرح گول مول طسسہ لقے بر بیان کیا ، اور بیجو دی اس معقبدہ کے بیٹے دشمن تھے ، بیمان تک کر انہوں نے میسے وکو اس گول مول ذکر بر بھی کئی مرتبر سنگ ارکرنے کا ، دادہ کیا تھا :

## بههلی فصل

تنكيث كاعقيده عقل كي كسوتي پر یون عسائیں کے نز دیک تکلیث اور توحیہ ویں بات کے مطابق حقیقی توحیب داور مثلیث ہیں،اس کیے حب بقى تثليث يائى جائے كى تو نوبى ات كے بموجب حقيقى كرت كا يا جانا حرورى موكا ادرامس کی موجود کی میں حقیقی توحید کا پایاجا نا ممکن نه ہوگا، ورند مقدمہ کے نمبرے کے بخو تقیقی صندین کے درمیان اجتماع لازم اُئے گا،جو محال ہے، اور داجب کامتعد د مونالازم ئے گا اس صورت میں توجید الفرسٹ فوت ہوجائے گی ، انسس سئے تنگیٹ کا مانے والاكسى صورت مين تهي نعد اكو حقيقة اكب مان والدينين بوسكما ، اوريه كهناكه توحيد حقيقي اور تشليث حفيقي كاغيرواحب مين حمع مونالو بيشك حقيقي عندین کا اجتماع ہے ، مگرواجب میں اس اجتماع کو اجتماع صندین نہیں کہاجائے گا لله به تهام بانتی باسکل و صنع اور برای بس والیسی برای کرگرا تفیس بیال رز انسروع کی جائے تو بات المحفظ ہی ملکتی ہے ، آج میک کسی بحیر کو بھی میر شہر نہ ہو، ہو گا کہ انبان اور ایک ، الگ الگ جزیں تہیں ہی مكرجب انسان كي عقل بريروه برجالات تو أست مجمل العلم السي جزون كرية مجي عقلي دليلس بيش كرنى إلى بين المنذ أكمان وليلون ك مجهد بس كبير مشكل بيش أت تو مصنعت اور منزج كومعذور مجيس، تك عيها في حزات بركهاكرت بين كرا شرك سوا دوسرى مغلواة ت مين توتوحد اور تسكيث جمع ننس بوسكة ، مرّ مين بوسكة بن الصنف رح اس بات كاجواب ويدرب بين ١١٠

محض دھوکہ اور فریب ہے ، کیو کے جب بیربات نابت ہو چکی کہ دو چیزیں ذاتی حیدیت سے
الہیں میں حقیقی ضد ہیں ، یا وہ دو نوں نفس الامر ہیں ایک دوسرے کی نفسین ہیں، تو کھر
طاھرہے کہ السی دو چسسنہ وں کا کسی واحد شخص میں بیک وقت ایک ہی چینیت سے
جمع ہو جانا خواہ وہ واجب ہو یا غیرواجب ، ممکن نہیں ہوگا ، اور یہ بات کس طرح ممکن
ہوسکتی ہے جب کہ واجد حقیقی میں کو بی تلک صبحے بہیں ہے ، اور تین کا تلت صبحے لیعنی
ایک موجود ہے ،

دوسرے یہ کہ ثلاثہ ، تین واحدوں کامجموعہ ہو اسے ، بخلاف واحد حقیقی کے کہ اس کے سرے سے آجاد و افراد ہی بنیں ہوتے ، نیز واحد حقیقی خود نین کا ہز ہوتا ہے ، تواب کر دونوں کسی ایک ہی جگر ہم ہو تا و کل کا ہز دین جا تا اور جز و کا گل ہو الازم آئے گا اور اس قیم کا اجتماع اس بات کو مستنزم ہو گا کہ خدا ایسے اجزاء سے مرکب ہو ہی ، اور جؤ کی کا مرتب ناہی ہیں ، کیونکو اس صورت میں گل اور جُسند و کی حقیقت ایک ہو گی ، اور جؤ کی کل بخر مستنزم ہو گا کہ خوا ہو ہے ہو گا ہو بعینہ دہی جزو تھے ، مرکب ہو گا ہو بعینہ دہی جزو تھے ، اور اسی طرح سلسلہ جانا جا جا تا ہوا احتماع اس امرکوستنزم ہو گا کہ واحد خود اپنی فات کا خلف ہو ، اور تین ایک کا ثابت ہو جا سے اجزاء سے مرکب ہو گا کہ واحد خود اپنی فات کا خلف ہو ، اور تین ایک کا ثابت ہو جائے ، بر بھی لازم آئے گا کہ واحد خود اپنی فات کا خلف ہو ، اور تین ایک کا ثابت ہو جائے ، بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج اپنی فات کی نااور ایک نوگنا ، بعنی فوج ہے ، بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج اپنی فات کا ذات میں ایک کا ثابت ہو جائے ، بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج سے ، بر کھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج ہو ۔ بہ بین گنااور ایک نوگنا ، بعنی فوج ہے ، بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج ہو ۔ بہ بین گنااور ایک نوگنا ، بعنی فوج ہے ، بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج ہو ۔ بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج ہو کہ کا تین ایک نوگنا ، بعنی فوج ہو کہ بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج ہو کہ بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوج ہو کہ کی بوت میں ایک تیں ، نوز ایست تین گنااور ایک نوگ ہو گا کہ تین ہو گا ہو کہ کو تیں ، بر ایستر کی دواج ہو کہ بر بھی ایستر کر ایک نوگ ہو تین ایک نوگ ہو تیں ہو تھی ہو کہ کو تی کر کی دواج ہو تھی ہو تھ

اگر عیسائیوں کے قول کے مطابق خدا کی زات میں ایسے مین افغوم الاسلے جا بی جوحقی منسبیاز کے ساتھ متاز ہیں ، تو اسسل مر

سے قطع نظر کر اس سے خداؤں کا کئی ہو نالازم آ آ ہے ، بربان بھی لازم آئے گی کہ خدا کو تی حفیقت وافعیہ مذہبو ، بکد محض مرکب اعتباری ہو ، کیو کہ حفیقی ترکیب میں نواجزاء بس باہمی احتیاج و افتقار ہونا عزوری ہے ، اس لئے کہ کسی تھرکو آومی کے ہیلو میں رکھ دیسے سے اس انسان اور بنھر میں اتحاد پیرانہیں ہوجا آ ، اور بہ طاہر ہے کہ واجبا کے درمیان احتیاج بہیں ہو تی ، کیونکہ بیرممکنات کا خاصر ہے ، اس لئے کہ واجبا کے درمیان احتیاج بہیں ہوتی ، کیونکہ بیرممکنات کا خاصر ہے ، اس لئے کہ واجب مرکا

مختاج نبين بوسكتا اورجو تجزو دو كمصيحر سرزوست منفصل اورعليحده بو اور دوسمرا الخرجير مجموعهيں داخل مولسكن ايك بُرُز و دوسرے كامختاج نه بوتو اسس سے ذات احديث مركب انہیں ہوسکتی اس کے علاوہ اس سکل یں خدا مركب ہوگا ، اور هرمركب لين تحقق میں اسينے ہرجزوکے متعفق ہونے کا محتاج ہوگا ،اور سرجزو بداہتہ کل کا مغایر ہوتا ہے ، لیس سرمرکب اسين فيركا محتاج بوكا واورج فسيدكا محتاج بوالسي وه بالذات ممكن بواسيه والنجه یر کہ خدا کا بالذات ممکن ہو نالازم آئے گا جو باطل ہے ، مسری دلیل جب اقالیم کے درمیان امنسیاز حقیقی نابت ہو گیا توحیں ہجیزے مون المياز حاصل ہوائے اتوصفات كال ميں ہے ہے يانہيں بہلی صورت میں تمام صفاتِ کمال ان کے درمیان مشنرک تنہیں ہوسکتیں ،اور برجیز اُن کے اس مستمرك خلاف ب كران آقائيم ميس سے مرايك افكوم صفات كمال كرساتھ موصوب ہے ،اور دوسری صورت میں اس کے سے انتظاموصوت ہونے و الا المبی صفت کے سکا موصوف ہواجوصفیت کال نہیں ہے یہ نقصان اورعیب ہے، اور ضرا کا اسے یاک م كفر دل بوسرلابوني ادرجوسراسوني مين حب مختيف انجاد بو گاتو اقنوم ابن محدود من اسى موكا ورجواليا مو كاس من كى بيشى كے فيول كرنے كا امكان مو گا،اور ہو جزکی بیشی کو قبول کرتی ہے اسس کا کسی مقین مفدار کے سانف مخصوص میوناکسی مخصص کی تخصیص ادر مقدر کی تفدیر کی وجہسے ہوگا ، اور البی چیز صادت ہوتی ہے ، المذا برلازم آئے گاکرافنوم ابن حادث ہو، اور اس کے حادث ہونے سے خوا کا حادث ہونا لازم آستے گا ، معاذ الشر، رول اگرتینوں اقنوم کوامت یاز حقیقی کے سابھ ممتاز مانا جائے توہو چیز ان من المياز بيداكر رسى التياز بيداكر التياز بياز بيداكر التياز التياز بيداكر التياز بيداكر التياز الت واتی کے علاوہ کوئی دوسری سننے ہو ،کیونکہ وہ توسب کے درمیان مشترکیسے ،اورجس سننے سے اشتراک حاصل ہوتا ہے وہ ذراجۂ امتیاز نہیں ہوسکتی ، ملکہ وہ مغائز ہوتی ہے اس کئے

هرا کی دو اجزاء ہے مرکب ہو گا اور سرمرکب شنے بالذات ممکن ہو تی ہے ، بس یہ لازم کے مين سي برايك بالذات مكن بوا ، العقوبيك نديث مريح طورير باطل سے ،كيونكدان كے لظريم كى باد بر تدمم كاحادث بن جانا ادر محبسرد كامادي مونا لازم أناست وال كعلاة روں کے مذہب کے بطلان کے لئے یہ کہاجائے گائہ برانحادیا حلول کی صورت مہیں وگا، بالغیرعلول کے ، بہلی صورت تلیث مے عدد کے مطابق بین وجو ہ سے باطل۔ اولاً نواس لية كربرطول إاسمطرح كابو كاجساكرع ق كلاب كلاب بين، بأبيل تل کے اندر، یا آگ کو ٹلہ میں ، براس لیے باطل ہے کہ اس طرح نب ہوسکنا حب کرافنوہ بن جسم مو، گرعب ائی اس امر میں ہمارے موافق ہیں ، کہ وہ جسم منہیں ہے ، يا حلول محراس فسم كالموض طرح ربك كاحلول عبم من ، توبير بهي باطل عاس لئے کہ اس سے یہ بات مفہوم ہوئی ہے کرنگ سے بیں اس لئے مایا جا آے کہ جو بحاس کا محل جیزیں موجو دہے ،اور ظاہرے کہ الیا حلول اجسام ہی ہیں ممکن ہے ، ایجودہ س قسم کا ہوجیساکہ صفایت اضافیہ کاحلول ذیوات میں ہوتا ہے ، پیرکھی اطل ے کیو کراس تبعیت سے جو بات مقبو م ہوتی ہے وہ احت بیاج سے اب اگرافوم ابن كاحلول كسي سننے بيں انسس لمحاظ سے مأنا جائے نو اس كامتحاج ہونا لازم آجائے كاحبن كے نتيجرين اس كوممكن ماننا يرب ،اورمؤثر كامحاج ہوگا ،اور برمعال سے اور حبب حلول کی تمام شکلیں باطل ہیں نو انسس کا ممتنع ہو نا نما بت ہو گا ، دورے اس لئے کہ اگر ہم طول کے معنی سے نطع نظر کھی کرلیں تب مجی کر سے میں کہ اگرا تنوم ابن حب میں صلول کر گیا تو یہ حلول یا تو واجب ہو گایا جائے نے ممکن مہیں کراسکی ذات یاتواس حلول کے اقتضاء کے لئے کانی ہوگی یا بہیں، پہلی صورت میں اس اقتصناء کا موقوت ہونا کی منزط کے نے برمحال سے ، تب یا تو ضرا کا حادث ہو الازم آئے گا ، امحل کا قدمم يعظ بهرفرفريه كهاست كزنداكي الهيت بدل كرافسان بيل كنئ تفي امعاد الندج التقي حاشيرته بصفح أتنده

تریم ہونا ، حالانکر دونوں باطل ہیں ، دو سری صورت ہیں اس صلول کا اقتصاء ذات سے علاقہ کوئی اور شے ہوگی اور وہ اسس ہیں حادث ہوگی اور حلول کے حادث ہو سے اس شے کا حادث ہو تالازم آئے گاجیں میں حلول ہواہے نتیجہ اس میں حوادث کی قا بلیت ہوگی جو محال ہے ، کیونکر اگر وہ البا ہو تو اطاهرے کہ بیز قا بلیت اس میں اس کے ذات کے لوازم میں سے ہوگی ، اور از کی طور پر موجو د ہوئی جو محال ہے ، کیونکہ اذل میں حوادث کا وجو و

عال ہے ، دوسری شکل مجی ممکن نہیں ،اس سے گراس شکل ہیں برحلول افغوم ابن کی فرات سے ایک زائر چیز ہوگی ، بھر حبب وہ سم میں موجود ہوگا توضر وری ہے کہ حبم ہمالیک صفت حادثہ حلول کرے ،اور اس کا حلول مستنگر م ہوگا اس کے فابل حوادث ہونیج

جو باطل ہے،

برین میں اسے تو دوصور تیں ہی ہو۔ سکتی ہیں ، یا تو ذات ضرا وزری میں بھی یاقی رہتا ہے یا بہتیں ، پہلی صورت میں حال شخصی کا دو محل میں پایا جانا لازم آئے گا ،اور دوسری صورت میں ذات ضراد ندی کا اس سے خالی ہونا لازم آسے گا ، تو دہ بھی منتقیٰ جوجائے گی ،اس کئے کہ انتفاء جزوانتفاء کل کو

تواتحاد ندر با ، اوراگر دو نول معدوم موجاتے ہیں تو ایب تیسری جزیدا ہو گی ، تو سمی اتحاد مذموا، ملكه دوچيزون كامعدوم بونا اورننسيري جيز كاحاصل مونالازم أيا واور آگر ايك إقى رستا ہے اور دو سے امعدوم ہوجا آ ہے تو معدوم کا موج دے سائق متحد مرد امحال ہے ، کیونکہ یہ کہنا محال ہے کہ معدوم بعینہ موجودے ، ایس ابن ہوگیا کہ انحاد محال ہے اورجن نوگو ن کا نظریہ بیسے کراتی د لطور ظہور کے سے حس طرح انگر تھی کی تحریراورتقش جب كر كارے پر نما إل مونا ہے يا موم برنظا هر بوتا ہے ، يا آئينه ميں حس طرح انساني مگراس طبح اتحادِ حقیقی تو قطعی ابت نہیں ہو سکا، بلکاس کے برعکس تعبارً تابت ہو اے وکیون کو سطح انگو کھی کی تحریر اور نفش ہوگا رے یا موم برسے وہ انگوتھی کے معارّے ، اور آئینر میں نظر آنے والاعکس انسان کے معایر ہے، بالکل اسی طرح اقذم ابن بخرسیسے ہوگا ، زیادہ سے زیادہ برمکن سے کےصفت اقنوم ابن کا اجس قدرانر اس میں ظاہر ہو گا وہ دوسرے میں مزہو گا ، بالکل اسی طرح جس طرح برزشاں نیں سورج کی شعاع کی تاثیر برنسبت دوسرے بتھروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، مركوره بالاتهام ولائل سے بربات تابت موجاتی سے كعقيدة تثلبيت ال محالات میں سے ہے جن کے بارے میں کسی شاعرنے کہاہے کہ سہ عُمُّالَ لا يساوي محال وقول في الحقيقة لايقال وفكركاذب وحديث زور بلامنهم ومنثؤه الخيال

یہ بدختاں ایک بھرہے جی سے لعل براہو گاہے ۱۲ مصنعت رحماتہے ،

اللہ میں ایک ایسا محال ہے جس کے بابر کو تی اور محال نہیں ہوسٹ ، اور ایک ایسی بات ہے ہو کہنے کے والق ہی انہیں ایک جبو تی فکراور جبو تی بات ہے ہو ان کے ممنہ سے نسخی ہے ، اور اس کا مشاء محص شبال ہی خیال ہے خواان کے منہ سے ، اور ایک اسلے گناہ کی بات خواان کے خیال سے بلندو برتر ہے ، انہوں نے تو بائٹل کفر کی بات کہی ہے ، اور ایک اسلے گناہ کی بات حس کے نشا تی ہی نہیں ؟

تعالى الله ماقالوه كفس وذنب في العواقب لايقال

ط عشاء ربانی کے مسئدہ میں فرقۂ کینیھولک کر تا اور مذاق اڑا تا ہے ،اور کہتا ہے کہ مشہدادت میس کی بناء ہم بن حانا ممکن نہیں ہے ،حالانکہ اس تر دید و بنداق کے مستنی دونوں فرتے ہں ، کیونکرجس شخص نے مسیرے مَ لود کھااس لوا مکے معیتی انسان ہی نظراً یا ، اور بھیا ب ر اده یک عاسر لعنی آ عظو با دنا ورحفاق، برسها .. برسف ولنات، اس سے یہ نظر یہ اسی طرح باطل ہے ، سے کدرو تی کا سیرے ہ نے کا نظریہ غلطہے ،اس کے نتیجہ کے میں جابل عبیاتی نوا واس کا نعلق ایل م ی کھی فرقنے رہے ہووہ اس عقیدہ کی بر واست ، کھارکھ لا گر اِہ ہو گئے ، ان د توجو سرلاہوتی اور اسونی کا فرق تھی معلوم منہیں ، گو اُن کے علی اواس فرنے سمجھے ہوں ، بلکہ یہ لوگ نوجوسر اسونی کے لمحاظ سے مسیح عمری الوہ بہت۔ جن اور عجيب طرح الماك توطيال مارتے جن، صاحب نے ان کوعبسالی مذہب کے حزوری عقائد بانحضوص عقیدہ تثلبیث سکھا إ عيسانياس بادري سي كے ياس رہتے كنے ، اتفاقاً ا يك رور بادري لئے آیا ،اس نے یادری سے پوچھاکہ وہ شئے عبدائی کو ن ہیں ؛ یا دری نے بنایا کہ تین ہشخاص نے مذہب عدیبائی تبول کیاہے ، دوست نے کہا یا انہوں نے حالے مرمب کے صروری عقا تر بھی سیکھنے ہیں یا نہیں ؟ یا دری ليوں بنيس ۽ ا درا منحا ناً ان ميں ستے ايک کو بلايا ۽ کاکرا بينے و وسنٹ کو، پا کار نامہ ئے و جنا تخراس جدیر عب الی سے عقید ہ تنگیت کے باسے من در افت کیا والواس نے کہاکہ آپ نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ خداتین ہیں ، ایک آسان میں ، دوسرا کنواری مربم كے بیٹ سے بدا ہونے والا، "بیسراو ، جو كبوتركى شكل ميں دوسرے ضرابر تبيس سال كي ع

نه ملافظ فراعيصفي ٨٨٨ ٠ ٩٨٨ الخ جلد برا

بين ازل موا

بادری برا عفیف ،ک سوااور اسس کوید که کرمشادیاکه برمجهول ہے ،
مجمور درسے کو بلایا ،اور اس سے بھی بہی سوال کیا ، اس نے بچاب دیاکہ اُرینے
مجھ کویہ تبایا تفاکہ خدا تین تھے ، جن میں سے ایک کوشو کی وسے دی گئی ،اب دو خلایا فی

رہ گئے میں اس کو تھی یا دری نے فقتہ ہو کرنکال دیا ،

پھر تمیرے کو بلایا جو برنسبت پہلے دونوں کے ہوستبار کھا ،اس کو عفائد یاد کرنے کا بھی شوق تف ، یادری نے اس سے بھی سوال کیا ، تو کیا خوب ہوا ب د شاہے، کہ اُقالیس نے توجو کچھائی نے سے کھایا خوب اہم طرح یاد کر لیا ہے ،اور خدائے مسیح کی مہر بانی سے پوری طرح سمجھ گیا ہوں ،کہ ایک بین ہے ادر تین ایک ، جن س سے ،یک

ی مہر بی سے بوری مرح جو بہا ہوں ، نہ ایک بین ہے اور بین ایک ، جن میں سے ایک کوسٹولی دے دی گئی ، اور وہ مرکبیا ، اور بوجہ اتحاد کے سینے سب مرگئے ، اور اب کہ بڑیاں آتے شہوں کے مصرف تروی کو فران مرکبیا گئے گئے۔

كو في خدا باتي تهين ر با ، ورنه اتحاد كي نفي لا زم أئ كي ،

انسس سلسلم میں ہماری گذار منس ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کا زیادہ تھو کہ بہیں ہے۔ اس میں جواب دینے کہ بیعفید ہ ہی الیسا ہجیب دہ ہے کہ جس میں جس از یہی تھو کہ کھانے بس اور علما یکھی حیران ہیں وال کا اقرارے کہ اگر ہے یہ ہما لاعقبد ہے وہ گراس کے سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں والور سمجھانے ہے اور وضاحت کر نے سے بھی عاجز ہیں واسی لئے امام

فخرالدین رازی رح نے اپنی تغییر میں <del>سور ۂ</del> نساء کی تعبیر فرماتے ہوئے کہا ہے کہ ؛ معمالی رکانی میں نام محمد اللہ ہی ا

ر عبایوں کا ذرب ببت ہی مجبول میں اور میں ہے اور میں ہے اور میں کہ است میں کہ است میں کہ است میں کہ است میں کہ ا

ردنيا مين كو في بات عيد برس كى بات صفر باده شرير فساد والى الدفطام البطلان منين عليه يا

که بینی روح القدس جس کے اسے بین متی ۳؛ ۱۱ بین تکا ہے کہ وہ حفزت عینی علیالسلام برتمین سال کی عمر بین کہوٹر کی شکل میں ارل ہوئی، تا انفیر کمبیر، ص ۲۲ سی ۳، بیٹ وکا تفکو گوا کمنڈ کی تا نفی تک انھٹا جس ۲۲ سی جس کی تفاریک رائیڈین کی لوا الو ۱۲ نقی ان عفلی ولائل کی بناء بریاشل کی معلوم ہو کی ہے کہ دلائل قطعہ عقلیہ ہے یہ بات معلوم ہو کی ہے کہ خدا کی ذات من شیت کا عبار توں کی ماویل صروری ہے جات حقیق مامکن ہے ، تواگر مشین کا کو بی قول

الله برا تشلیت برد لالت بھی کراہے، تواکسس کی نا ویل ضروری ہوگی، اس کے کہ لامحالہ

چار ہی سطیس ممکن ہیں :۔

یا قرقام دلائل مقلب اور نقلیہ پر عمل کیاجائے ، یا دوّلوں قسم کے دلائل کو ترک کر دیا

ہائے یا بھر نقل کو عقل برتر ہے دی جائے ، یا آس کے برعکس عقل کو نقل برتر جے دیں ،

یہ بی جورت تو فقلی یا طل ہے ، ور ندا یک ھی جر کا ممتنع اور محال ہو الادراسی کا طرحمتند ہونا لازم آئے گا اور مری صورت بھی محال ہے ، در ندارتفاع نقیضین لازم آئے گا اور مری صورت بھی محال ہے ، در ندارتفاع نقیضین لازم آئے کا معالم سے کو عقل اصل ہے نقل کی ، کیونکر تام نقل کے بخوت کا ملیس بات پر ہے کو فید کا وجود اور صفاتِ علم وقدرت اور اس کا پیٹم بھی بھی اثابت ہو سکتی ہیں ، اس می عقل میں کسی قسم کا عیب کا لمنا ور مقابلہ ہی سے تابت ہو سکتی ہیں ، اس می عقل میں کسی قسم کا عیب کا لمنا ور مقابلہ می میں معالم مقدم کی تعیب کا ارمنہ میں ہمارے نظے عقل کی صوالور کو تی جار کی کا رمنہ میں معلوم ہو جو کا این کے سیال تا ویل کو تی نادر و عجب اور قلیل می نمیس میں معلوم ہو جو کا این ہونے یا شکل وصورت پر دلالت کرتی ہیں ، معمن ان دوآئیوں کی وجہ سے جو میساتی ہونے یا شکل وصورت پر دلالت کرتی ہیں ، معمن ان دوآئیوں کی وجہ سے جو میساتی ہونے یا شکل وصورت پر دلالت کرتی ہیں ، معمن ان دوآئیوں کی وجہ سے جو میساتی ہونے یا شکل وصورت پر دلالت کرتی ہیں ، معمن ان دوآئیوں کی وجہ سے جو

عقلی دلیل کے مطابق جیں اسی طرح ان بہت سی آیات کی تا ویل کو عزوری فرار نہینے میں ، جو خدا کے لئے مکا نہت ہر دلالت کرنی ہیں ، محض ان تھوڑی سی آینوں کی بنا ء پر ہو دلیل مقلی کے مطابق ہیں مگریم کو کہنچولک فرقہ کے دانشہندوں اور ان کے مانے والوں

وسین سی مصطبی ہی سرم موجھوال در دے داستمندوں اوران کے اسے والوں کیاس حرکت بد بڑا ہی تعجب ہو" اسے کہ یر لوگ کہجی تواس فدرا فراط کرنے ہی کہوس

اله كيونك ولأكل من تعارض ہے،

ورعقل کے فیصلہ کور دکرتے ہوئے بروسولی کرتے ہیں کہ وہروٹی اور شراب اور روٹی ورج مسيح سے مرتب طویلہ لینی اتھارہ س دنیا میں ہماری آنھو رکے سامنے سِدا ہو ئیں، عشاء رباتی میں ایک م حقیقتاً سیح + کا گوشت اور خون بن جاتے ہیں ، جن کی ہے لوگ بھے پرکسننش کرتے اور دونوں کے ایکے سجدہ کرنے ہیں ، اسی طرح کہمی عفل و برام ترکے نبصلہ کو تھمرا۔ تلبن حقیقی اور تو جبد کی نسبت به دعوی *رهبط* میں کہاں دو لوں کا احتماع وا حد شخص میں بیک وقت ایک ہی جمیت سے ممکن ہے ا ليكن اس مع بهي زياده تعبّب خيز اورجيرت إنجيز روّبراس معامله مس فرا وتستنث كانظرا أبي كربرلوك عثناءر باني كي روثي اورشراب كيمبيع بن جانے ستماريس الواسين حراجب ومنفاجل كينضو اكم الوكون كى مخالفت بشب شد ومدس ہں،لیکن دوسرے مشد لعنی عفید و تشکیت میں ان کے ہمنوا ہیں ،اب ہم ش کرنے کاسی رکھتے ہیں کہ اگر ظاہر نقل پرعمل کر نا عروری ہے ، خواہ وہ بناہی حس وعقل کے خلاف ہو تو بھرانصات کی بنت بہرے کہ اس لحاظ ہے بھولک فرند آسے فرقسے لاکھ درجے بہزے ،کیؤیکران لوگوںنے مسیسے ے طاہری قول کی اطاعت اور فرما نبرداری بین اس قدر مبالعذ کیا ہے کہ اس جبر کے بود ہونے کا عزاف وافرار کر لیائے جوس وبراب سے قطعی فلاف تھا، ب حصرت مسيح عليوال الم ك بارے بس عيدا يُون كے افراط كى به نوعمت آب ملاحظه كريج من كه إن كو إنسان سے خدا بنا ڈالاء مگر دومسرى طرف نفرليط کا برحال ہے کہ نو دسیسے علی شان میں اور ان کے آباؤ اجداد کی نسبت بڑی ہی گری ت بوئے اُن کو ذرا بھی حیا یا توف نہیں ہوتا ، جنا کیران کا سلیح ملعوں ہوا اور مرنے کے بعد صبم میں گیا ، وہاں نبن روز قیام ا جساكة عنقر بب يه تفصيلات آب ك سامن آف والي بن ، بینیروئی کے معبود توسکا ۱۲ ت

441

اسی طرح ان کا عقیدہ سے کہ دا ڈورسلیمان علیما السلام اورمسیم اے دوسرے آباد اجدادمت سباس فارض كي اولاد من جود ولد المزنام ، بيني اس كي ال تمريق وا سے حام نطفرے اس کو جنم دیا ،اور زنا سے بیرا سوا اسی طرح ان کاعقیدہ سے کر داؤ و علیال الم نے جو عیسی عمرے جد امجد ہیں ، اور یاء کی بوی سے زا کیا ،اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کی نسبت بروعوٰی سے کروہ ا بن آخر ی عربی مزند مو گئے ، جیاکہ آب کومعلوم موجو کا ہے ،

أيك برست عيساتي عالم كااعتراف اوروصتيت

ايك زبردست عيسائى عالم في حس كا نام سيل سے اور حس في لعض اسلامى علوم میں تھجی اچھی خاصی شد مرحال کر لی تھی، اورا بنی زبان میں قرآن کریم کاتر جمسہ مجی کیا تھا ،ادر وہ ترجم عیسا یُوں میں بڑا مقبول تھی ہے ، ا ، ، ، اس نے اپنی قوم کوجود صبت کی ہم اس کو اس کے ترجم مطبوعت ملته الم عصف المال کرتے ہیں ده کهناه که ۱۰

" أوَّل بِهُ رَسلَهِ بُول بِرِ جِرِنَهُ كَيْجِيوِ ١٠٠ مِ بِهُ اللَّهِ صَلَّاعًا مَا سَكُونَ لِي كَا خلاف مِولَ كيون كرمسلمان البيه احمق مبين كم السبى بالون مين مم أن برغالب أجاميس ، مثل صغم رستى ادرمسلم عتاء ربانی کے کمسلوں لوگ ایسی بالوں بربست محوکر کی نے ہی ادرجس كليها مين برسنے مين وه كليها طاقت منهيں ركفت كاسلانوں كوايني طرف كيون كي ا ملاحظ فرمائے میں تعص کیسی میٹر کی بات کرر ہاہے ،اور اپنی قوم کوکیسی کر کی بات بنا آے اکہ تھارے بیمسائل ثبت برستی اور عشاء ربانی کی عقل کے خلاف میں ،

الطامضة من سوير شدة بي شه يعن تجد قرآن متراي ازال السكوك، ص ٢٩ج١) الله يوبارت م في ازال الشكوك ص ٢٦ ق الص نعظ بدلفظ نقل كردى ب ١٢

واقعی الصاف کی بات تو یہی ہے کہ ان مسائل کے اننے و الے بقینی طو پر مشرک میں ، فگر ا ے دُعا ہے کمراط مستقیم کی جانب ان کی رہنا ئی فرائے ؛

اله انطب ارالحق کے عربی منون میں ہیں جلد بیب سختم ہوجاتی ہے ، اور و و سدی جلد چے ہے باب کی د دسری نصل سے سٹروع ہوتی ہے ،اس کے برخدت فرانسیسی ور انگریزی تراجم من بيلي جلد جو ستھے اب كے اضام برختم مور لئے ہے ١١ محر لفي عثماني ،

## د وسری قصل

. نذبن كاعقيرة اقوال ببنج كى ديشني بين تنكبن كاعقيرة اقوال ببنج كى ديشني بين

اب ہم خود صرت مسیح علیاسلام کے وہ ارمث اوات ہدیئہ ناظرین کریں گے جو انتہات کے عقیدہ کو باطل قرار دیتے ہیں :-

بهلاارف و الجيل يوخا باب ١٠ آيت ٣ بس ب كرهزت ميسج عليالسلام بهلاارف في الندس مناجات كرت بوسط فرايا ١-

"اور چیشی زندگی به بے کولگ تخص فدلئے واصر اور برسی کو اور لیبو عمیسے

کو بھے تونے ہم جانیں ؛

اللہ کو واصر علی علیال الم نے واضح فر ایا کدابدی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ کو واصر عقیقی اور عینی علیال الم کو اس کا رسول مانے ، یہ نہیں فر ایا کہ ابدی نزگی یہ ہے کہ آب کی ذات کو ایسے تین اقنوم والا سمجھیں ہو آ لیس میں حقیقی امت یاز رکھتے ہیں ، اور برکھیں یہ اور انسان بھی ، یا بہ کہ وہ جم دالے خدا ہیں ، یہ قول ہیں ، اور انسان بھی ، یا بہ کہ وہ جم دالے خدا ہیں ، یہ قول دعاء اور منا جات کے وقت فر ایک ہے ، اس لئے یہ اختمال بھی نہیں ہوسکا کہ میں ورب کا نو

تواب اس کوظا هر فرماتے،

ادرجب یہ بنت ہوگیا کہ ابدی زندگی نام ہے اللہ کے لئے فر جدر حقیقی کے الحق دکھنے کا ، اور مسیح کے لئے اس اس کا عقیدہ سکنے کا ، او جہر بن ان دوفوں کی ضدے وہ لقیبی طور یا بادی ہوت اور گراہی ہوگی ، لعین فوجد حقیقی صندہ تشکیف حقیقی کی رجیسا کہ بہلی فصل انفسیلا معلوم ہو چکا ہے ) اور میسے می کا بھیجا ہوا ہونا صندہ ان کے ضدا ہونے کی کیؤ کم سیمینی والے اور فرستادہ میں مفائرت صروری ہے ، اور بیرابدی زندگی ضوا کے فضل سے مسلمالوں میں موجود ہے ، ووہری قویمی جھیے مجوسی اور مندوستان وہین کے مشکر اس سے محروم میں ، کیونک وہ ان ووفوں عقائد سے محروم میں ، اور عیسائیوں میں ہودی تام نزاش سے محروم میں ، کیونک وہ ان ووفوں عقائد سے محروم میں ، اور عیسائیوں میں ہونے کی وجرسے ، اور سیمان وہین ازاش سے محروم میں ، دومرا فائیدہ نہ ہونے کے سعیب سے ، اور میسائی وہین ازاش سے محروم میں ، دومرا فائیدہ نہ ہونے کے سعیب سے ، اور میسائی وہین ازاش سے محروم میں ، دومرا فائیدہ نہ ہونے کے سعیب سے ، اور میسائی وہین ازاش سے محروم میں ، دومرا فائیدہ نہ ہونے کے سعیب سے ، اور میسائی وہین ، دومرا وہین اور میسائی وہین کی وجر سے ، اور میسائی وہین ، دومرا وہین وہین اور میسائی وہین کے دومرا وہین اور میسائی وہین اور میسائی وہین کی وہین کی دومرا وہین اور میسائی وہین کی دومرائی وہین کی دومرا وہین اور میسائی وہین کی دومرائی وہین کی دومرائی کی کی دومرائی کی دوم

کراس نے ان کونوب جواب دیا ہے ، دوباس آ ؛ ادراس سے بوجھاک سب حکوں میں او لکون ا ہے ، یسوع نے جواب دیا کہ قبل برہے ، اسے اسرائیل اِسْن اِ خلا و ند بر خدا ایک ہی خدا و ند برخدا و ند این خدا سے اسرائیل اِسْن اِ خلا و ند ساری جان اور اپنی ساری حاقت سے مجت رکھ ، ساری جان اور اپنی ساری حاقت سے مجت رکھ ، دو و مرابی کہ قوایت یا دو این سے اپنے برا برمجت رکھ ، ان سے برا اور کو تی حکم انہیں ، فقیہ نے اس سے کہ اے است دہرہت خوب اِ تونے سیرے کہا کہ دہ ایک ہی ساری حافظ اور سے مواکو تی نہیں ، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور سے ، اور س کے سواکو تی نہیں ، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری حافظ میں اور اینے پڑ دسی سے اپنی برا بر مجت در کھنا، سب سوختی فرا بر برمیت در کھنا، سب سوختی فرا بیوں اور ذر بیجی سے بڑھ کر سے ، جب بیوں اور ذر بیجی سے بڑھ کر سے ، جب بیوں عت د بیجی کہ اس نے

مله سوختنی قربانی دین بوتی تو وه اس چرکو کھلے مبدال یاد یخ بیہا ریر کھ دیا تھا اسمان کو اللہ کی رہ میں نے دیا تھا اسمان کو اللہ کی رہ میں قربانی دین بوتی تو وه اس چرکو کھلے مبدال یاد یخ بیہا ریر کھ دیا تھا اسمان سے دیک اللہ کی وفع میں آگ نداتی نوا سے قربانی کے سے دیک اللہ کی وفع میں آگ نداتی نوا سے قربانی کے

دانانی سے جاب دیا تواس سے کہ توفد کی ادشاہی سے دور مہیں اور آیات مرا المس الجيل متى كے باب ٢٦ ميں بھي يہ دوحكم اسى طرح بيان كئے كيے من اوران كے بعد فراياليا، ۱۱زی دومکوں برتمام توریت اور انسب اعظم صحیفه کا مرارہے کا الح معلوم ہواکہ سے بہلا حکم حبس کی تصریح توان اور مینمبروں کی تمام کیا بوں میں کی کئی ہے، اور وہی حق بھی ہے ، اور خدائی پادشاہت کے قرب کا سبب نہی، وہ برحقیہ ا ركهنا ہے كرات يك واس كے سواكو في لا أبق عيادت نهيں سے واكر مليث كاعقيده مدار منجات ہونا نواس کا بیان نور بیت اور انبیاءء کی تمام کتا بوں میں ہوتا ، کیونکر ہر س<del>مت</del> بيلا حكم اور عيلى عليه السلام كوير فرمانا جائے تفاكه :-ر سے سلی وصیت یہ ہے کہ دہ دب ایک ہے ، تین افتوم والا ، جو حقیقاً ایک دورے سے متازیں ! لیکن اسس کی تصریح مذافو کمسی نبی کی کناب بین کی گئی، نه عبیلی عل السافر ماما ، تو برعفيده مارينجات نهيس بوسسكما ، لَبُذا أَمَا بِتَ بِواكُ مِدَارِ مِنِيات صرف توحيد تضفي كاعقبده ب مُركعفيدة مثليث وأ فلنسبط كركءا مل مثلبت كاحبون مخالف كي التصحبت تبيي بن سكماً ،كيوتك براتنباط مبن بي خفي اور صربح اقوال كے مقلبط ميں امقبول ؟ مقصود مخالف کاتوبیے ہے کاشلیٹ کے عقب و کو اگر نجات بن کچھ عمی دخل ہوتا تو رائیلی ببغمیراس کو اسی وضاحت کے سب تفر بسان کرنے ، حب فدر وضاحت کے النتناء كي عظ إب كى منتسوي أيت بين بيان كيا اله و" کانوجانے کرخلا وزر می خلامید واور اس کے سواکوئی ہے ہی نہیں " ا گذشند سے بہوسی ، اسقبول ہوئے کی علامت سمجھاج یا تھا ، فرآن کریم نے مجی سور فہ آل عمران میں اس کی تصدیق کردی ہے ۱۱سی فر ؛ فی کو بہاں سوخلنی قربانی کیاگی ہے ۱۲ تفی سه آیات ۱۳۳۱ یم

" بيس آج كے ون توجان كے اوراس بات كوول ميں جمالے كر الوبرا سمان ميں اور شيخے رمين ير خدا وندسى خداست ، ادركو فى دوسرا منيس ك اور کتاب مستثناء ہی کے باب آیت م میں ہے: امسن اے اسرائیل اضراد ندہار ضرار کے می ضرا ہے ، آؤا ہے سارے ول اور اپنی ساری جان اور اپن ساری طاقت سے خود وند اپنے ضرامے مجتب رکھ ا اور کتاب اسعیاہ باب مس بن مسب · يى ئى خىرا دىد مور، اوركو ئى نېيى المېرى سواكو ئى خدا مېيى . . . . . . سے مغرب کی ہوگ جان لیں کرمیرے سواکو ٹی بنیں ، بیں ہی خداوند ہو ں میر۔ كوتي دوسراميس ؛ (آيات ١٥) ہر آ بینن وطناحت سے بکار پکا رکر کہدر ہی ہیں کہ مشیریٰ سے مغرب مگ سرشنص لے كر إلك إلا الله كا عقاد ركه الى طرورى ب اس بات كانهيں ك خدا (معاذ الله) تین بن ، کتاب بسعیاه سی کے باب ۱۸ ابن ۹ میں ہے کہ ،۰ م بين خدام و ن اور كوني دوسرامين ، بين خدامون ورمجه ساكوني منيس ، إ و عليه السّلا على المحرم طبوع الما المراح كم منرجم في مسبح عليه السّلا کے اس قول میں تخریف کی ہے اور صریمت کل کوضم پرخطاب کے تبدیل کرے ہوں رحمہ کیائے وه خدا وارتراخرا ایک بی خدا وارب یه اس کرنٹ کے ذراحہ آت کے بڑے عظم مفصد کوضا بع کر دیا ،اس سٹے کہ ے ہر اس بات بر د لالٹ کرتی کمنے کہ خود <del>علیجی رب نہیں ہیں ،</del> بکک رے بیں بخلاف ضمر خطاب کے و بطابر ایسامعلوم ہو اب و له ار نشاوج تهجی او پر گذرا ہے تل میکن موجوده اردد تزیم بی ستکلم بی کامین خرب م فراد بر کی عبارت موجوده اُر دو ترجب ہی سے نقل کی ہے ١٢ ت الجيل مرقس باب ١٦ آيت ٣٦ يس بي :-دد ديكن اس د درياس گراي كي ابت كو تي نهين جانما ، نه آسمان كے

تيبراارث

الك د مل تنسيث كاعتقاد كو باطل قا کے علم کوحرف الندکے سعلم کی نفی با سکل اِسی انداز میں کی جسطرح التدے دوسرے عاملہ میں اینے اور ان کے درمیان کو تی تفریق نہیں کی یہ السلام معبود ہونے تو ممکن ندینے کہ وہ قیامت کے وقت وص اگر برمھی پیش نظر رکھا جائے کہ محلمہ "ادر' افغوم الابن" دونوں کامصرا نی كلمه " اور افوم الابن " بين اتحاديث اورجو لوك طو ( ی ہے ،اورممسیع اورا ے فائل ہیں ان کے مذہب کی بناء پراگر ہماس اتی د کو بھی نسلیم کر لیں ، یا ف<del>رقت ا</del> پینفوج سدک کی بنیاد پر جو انقلاب کے قائل بس وان کی بات وان لیجائے نواس کامقتضاہ تو به بهو گاکه معامله برعکس موه بعنی مستیسے سی کوملم فیامت میو ، اور باپ کوفیط عی علم نه مو ال كونك عيسايتون كاعفيده بك فرك كومذيت المريث من الما تفي مل عبیائی حزت مرض کی اس مبارت کی برا او ماکی کرے بس کر حزت میسے نے یہ جسم کے عتبارے مثلا گی ہے ، خوا ہونے کی جندیت سے یا ، سیت کی چندیت سے منہیں، م ہے میں کہ علم توصیم کوئٹیں ہواکر ہ، اس لئے یہ کشا ہی درست نہیں ، سینٹ اگٹ کی نے اس کا جواب يد داے كر سال حوز المعنى الى الى عن مخاط كے لى ظ سے كر اسے من كرو الى من المح منصل شلام الله الله اس سٹے گو ہا تمھائے حق میں اس گھڑی کی باہت جا نتأ سھی نہیں ،اور اسکی لیولس کے کلام سے شال تھے بیش کی ہے ، ار جسک را منکس اف سینت آگتا تی ،ص ۹ ۸ ۲ ج۲) بیکن سوال برے کر اگر بیمطلب لیا درست بارسے باب میں نہیں جا تنا اس لئے کہ س نے بھی اس کے کہا کسی کو بنیں نبلا یا جھر مگر ماب" ستشاء کے کیا معنی رہ جاتے ہیں ؟ ١١ تفی

مجى نہیں ہے استدا اس میں ان کا بیر مشہر رعز رمھی مذہب سکے گا کہ حضرت نے علم قیامت کی نفی اپنی ڈاٹ سے جو گی ہے وا ہنے حبید کے اعلیٰ رہے کی ہے کہس توب واصنح بوگیا کمسیسے عدیہ اسسلام ندبہ اعالاحبیم عبود میں ،اور برکسی دوسرے عنبا،

الجيلمتي إن أبت ٢٠ سب : -

اس دفنت زیری کے بیٹوں کی اس نے اپنے بیٹوں کے

سا مقداس کے سا منے اگر سجدہ کیا ،اور اس سے کچھ و من کرنے سی ،اس نے اس سے کیانو کیا جا منی ہے ؟ اس نے اس ہے کہ ، فر ، کہ برمیرے دونوں بیٹے تیری بارشاہی میں ایک تیری داہنی . . . اور ایک تیری و تیس طرف بیٹی ، ببوع نے جواب میں کہا .... اینے داہے یا سی کو جھان میرا کامنہیں ، گرس کے سے مرے بہا کی

ون سے تبارکیا ان ہی کے لئے تھے ؟ آیات ۲۰۱۰)

بہاں حزن مبسے علیہ السلام نے مراحہ کے ساتھ اپنے آپ سے فدرت کی نفی فرادی اور السس کو صرف الله تعالیٰ کے سا نفر مخصوص فراید ، حب طرح اینے آہیے علم تیامت کی لفی فراکر اُسے اسٹر تعالی سے مخصوص کیا تھا ، گر مصرت مسیح عمدو ہونے وبرارش او كسے درست بوسكانها ؟

ال ارسف و الجيل متى باب ١٩ آيت ١١ يس ب: رد اور و بجنو ایک شخص برس آگر ، س سے کما انک

ا نبدی بوط الواری اور بیفوب اواری کے وائد کان م ہے ۱۲ سے میں واقعد الجیل مرفس ۱۱،۵۱۰ ۲۵۰ ۲۵۰ میں بھی ذکر کیا گیاہے ، مگر دہاں معضوب ور بوحل کی ماں کے بجائے خود لعظوب اور بوط کا ذکرہے ، بہر بھی بانس کی ماد برانوں میں سے ایک ہے ۱۲ ت کے بیان ٹیک کالفظ مصنف نے نس کیا ہے ، ع بی ترجم مطبوعہ شاماع بن مج موجود ب العدالم المعدلم الصابع ادر قديم الريزى زعبرس معى ٥٥٥٥) ب، ايكن ويوده اردد ادر جديد الراي ترجون مي محى يد نفظ يهال سے عارف كرد يا ك ہے ‹ بہتزیبی فاقعہ تخیل مرفس ۱۰:۱۰ اور لوقا ۱۸:۱۸ بین مجی ذکر کیا گیا ہے ، وہاں ان تمام ترجموں میں

نيك كالفظ اب كم موجود ع ، جون بدآ تندو إير منبول من حذت كر ديا جائ ١٠ الفي

کھراہت ۵۰ میں ہے:-

کے تو بھے نیک کوں کہتا ہے ؟ سالف الامصنف کے قدیم عربی اور انٹریزی ترجوں کے مطابق نقل فرٹ بیں، ہمانے باس ہو قدیم ترجے ہیں ان میں میں الفاظ یہاں فرکور میں، لیکن جربدار و و اور جربیا نگریزی ترجوں میں اسکی جگر برجمارت فرکور ہے، "قوجھ سے نبکی کی بات کیوں پوچھنا ہے ؟ انگریزی کے فذیم اور جدیدا نگریزی ترجموں میں ہو کھلا اختلاف ہے وہ مندر جرف بل عبار توں سے واضح ہو گا:

ر قدیم ترجم مطبوع مرم ہے میں ر معربی ترجم مطبوع مرات میں البتہ مرف ۱۱،۱۱ اور لو قال ر قدیم ترجم مطبوع مرات میں البتہ مرف ۱۱،۱۱ اور لو قال ۱۸ :۱۸ کے نام ترجوں میں اب ک و بی الفاظ بائے جائے جائے ہیں ہو مصنف نے نقل کے ہیں تر لیے المان ہو گا ہا ہے جائے ہیں ہو مصنف نے نقل کے ہیں تر لیے المان کی اس کھی شال سے آب اندازہ فرا سے ہیں کر تر نیا کا میں اندر کر در کری رفزار سے کیا جانا ہے ۱۲ ت

مخلف زجور بین بوسیے بناہ اخلاقات میں ان کانفسیل کے نئے دیکھٹے کتاب ہراصفر دیس در ۱۵۳ ج

وديسوع في يمر برى وازسے جلاكر جان دے دى ال

اور استجبل لوقا باب ٢٦ أيت ٢٦ يس يد :-

" مجربيوع نے بڑى ادازے بكاركر كمانے اپ إين اپنى دوح ترے القو

ين سوايتا مون ك

یدارت دسیج کے معبود ہونے کی فطعی زدیرکر ناہے ، خصوصًا ، حلول مانے والوں کے مذہب کی بناء یو با انقلاب کے قائلین کے مسلک پر اس لئے کہ اگر آب معبود ہوتے تو دوسرے معبود سے فریاد کیوں کرنے ؟اور بر کیز کر کہنے کہ اس معبود با آب نے معبود ا آب نے معبود ا آب نے معبود ا آب کو سونی رہا ہوں کیون کے معبود فریات کر اے میرے باب میں اپنی روح آب کو سونی رہا ہوں کیون کے معبود معبود ا

رياب يسعياه باب ، هم آيت ٢٨ يس

میں اور مہیں جانبا ہی کیا تو نے سنہیں سناکہ خوراد ندخد ئے ایری وانمام زین کاخالق کتب مقارمه لی رفیسے معبور سرمین کوموت شہیں آپیسے کئی

منفکانہیں اسکی مکن ادراک سے باہرے 'ا اسی کماب کے باب ۱۲۲ آیت ۲ بیں ہے :-

" خداد ندار ائیل کا بادست ادر س کافدیددید دالارت الافورج بول فرما ا کے کہ بین ہی اور میں ہی آخر موں اور میرے سواکوئی خدا نہیں اور میرے سواکوئی خدا نہیں اور میں ہے۔ اور کما ب برمیاہ کے بائے آیت ۱۰ بیں ہے :۔

رد میکن خراد ندسجا خراب ، وه زنده خرا اور ابدی بادست اه بے ال

اور کتاب حبقوق باب ادل کی آیت ۱۱۲ سطرح ہے:

ورا اے فعرا و ندمیرے فعرا ؛ اے میرے فدوس اکیا توارل سے مہیں ہے واور لومنیں

18-1

اور جیتیس سے نام میلے خط کے باب اول آیت کا میں ہے :-ررب از لی بادشاه لینی غیرفانی اوره واصرفراکی عوت اور تمجیر ابدال بادم و تی ہے ' سپس جوندات معبود دائمی ہو، اور کمز وری اور تھ کاوٹ سے بلک ہو، لاز وال اورغرفانی مود وکس طرح عاجب نر ہوسکتی ہے امرسکتی ہے ؟ کیا ایک فانی اور عاجب نرجزمجود ہوسکی ہے ؟ توبرتوبر! بلکر حقیقت برے کرسسی مجو دوسی ہے جس سے عبلی علیہ السلام عليها بيو ل كے خيال كے مطابق اس وقت إيكار كرنجياں كرر سے تنفے ،اورنعجب، ہے کہ برلوگ این معبور کے مرجانے پر اکتفاء نہیں کرتے ، بلکہ بر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد منم مس محی واصل موا۔ عيالي كتي بن كمشيح مزنے كے چنا كي جواد بن ساباط نے يوفقده كتاب الصلوة مطبوعه الم الماع ساس طرح نقل بعد جہم میں واضل ہوتے کیاہے،۔ دد حس طرح مسيح بماك لي المرس اور دفن بدية اسى طرح بمكو يرعفنيد ومجى ركف لازم بے كروه جمنم ميں داخل موتے " یا دری فلیس کواو تولیس نے احمد اسٹر ایٹ بن زین انعا بدین کے رسالہ کی ٹر دبرس ع. بي زبان ميں ايک كما ب محمى ، حبى كانام خيالات فليس ركھا ، بيركما ب رومة الجرمي ك علاقراسلوقيت بس موسلة بس طبع مولي ، محد كوايك كناب كاايك لسي عارست کے طور برشہر دہتی کی انگریزی ایٹرری سے ملاء یادری موصوف نے اپنی س كماب بي بور مكها-و جس نے ہماری رہائی کے لئے تھ اکھ اُٹھایا ہے ،اور دوز خ میں گرا، بھر تیسے د ن مردوں کے درمیان اعظم کوا ہواالے ! وصور گذشتر کا حاشیری مل اظهارا لی کے دولوں نسخوں میں بہی الفاظ مذر کور میں ملکن ہائے یاس

اور برمیر کب بیں اتبہالی شبیس کے عفید ہ کے ذیل میں حبس برتمام عبسالی ا ایمان رکھتے ہیں ، لفظ " بسیل موجود سے حس کے معنی جہتم میں ، جواد بن ساباط کہتے

الم يادري مار طيروسس في مجه سے اس عفيده كى توجيد كرنے سوست كماكرجي سبح نے انسانی جسم کو تبول کیا تواس کے لئے حروری ہوگیا کرتام اسا فی عوارض كوقبول اورمردانشت كرسه، المنزا وهجمتم من تعى داخل موااور عذاب، تهير ديا كيا ،اورجب جہنم سے بحد قواہيے ساتھ ان تا مروكوں كو جوجہنم ميں سبرے كے داخلہ سے قبل موجود تھے جہنم سے شکال لایا میں نے اسسے دریافت کیا کہ کیا اس عقیرہ کی کونی دلیل نقلی تھی ہے ، کھے لگاکہ اس کے سے کسی دلیل کی ماجت منس اس براس عبس محسشر کاء بن سے ایک عبدائی نے بطور خوافت کے کہا كر بحروب برابي سنگدل تفا ، در شرايت مين كو سرز جهنم من جانے مندين ، بير

كه عقده انها بنشس مفرانس فی منسس کیلان مسوب ہے ریاضیء مرسی می جوعرمی دراز کا سکنریہ كالنشب واست اسك ومازين أراوس ووسي مسال جلر بذا كاحات برما كا فرقد ليف شب رتها بوحرت مبيح كومولس الگ انها تها، اتبها ميشسك س فرقه كي زد بركوايي زندگي كامسس اسى جدوجيد من است يا بخ مرتبه جلاوطي كياكيا وليكن بالأخرير اسين مشن من كامياب بوا الدايرين فرقك نظر يت كوغلطا قراري دباكيه في فالوى كونسل د يمين صفح الم الم جلد بذا المحاصد من مجاس روه اسی کا با تھ مخفا اس کاکہنا پر نف کر حفرت مسیح عد خدا کا ایک افغوم ہیں جوخدا سے مختلف منہیں ہے اس کے سی نظریہ کوعیسا میوں میں تبول عام حاصل ہوا ، بعد میں اس کے عقا میر کوکسی نے نظم کر دیا ، اس نظم لوفقيدة المها سميتسس كماجا أب ، واعترب كربرنظم وواس كي بيس ب بلكاس كعفيده كودومرى فى نظم كردياب (ديكھتے برطا أيكاءم > ٥٥ جلرى مقاله أتبها نميشسس اور شارث مستری اف دی جرز از کلیرک ص می ۱۲ نفی سله

داس فرقہ کا عقیدہ بہت کر عسلی مرنے کے بعد داخل جہم ہوا، اور فاہل اور اہل سرقم کی دوحوں کو تجات دی، کو تکہ برسب وہاں موجود سے ،

اہر اہر اہر کی خالین مرکے فرائر دالاں میں سے نہتے ، اور باہل اور حصرت فرح ادر امرا ہم عوادر دومرے صلی اء متقدمین کی دوحوں کو برستور جہنم میں باتی رہنے دیا، کو نکر برست بیلے فریق کے مخالف نے اور اس فرقہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خالی عالم اس خوالی سرخم مہیں جس نے عیلی کو بھی کا اور اسی سبت برفر فلم عہد عقیق کی کا ایس موالی سرخم مہیں جس نے عیلی کو بھی کا اور اسی سبت برفر فلم عہد عقیق کی کا ایس می مونے کا منکر ہے الور ا

الله سعد مرقد فربعی کھتے ہیں، اس فرقد کے معقل تعارف کے لئے دیکھتے عقات ہے در مدا ہے کہ اسلام سعد مرقد فربعی کھتے ہیں، اس فرقد کے معقل تعارف کے لئے دیکھتے عقات ہے در مدا ہے گئے تھے اسلام سدوم ( SADOM ) اسلیل کا وہ شہر بھہاں تھزت لو اوسوق فرمٹ گئے تھے اور اسے انکی برفاؤ الیوں کی وجر سے ایک ہو لئاک عذاب کے ذراجہ نب وکر دیا گیا ، اس تباہی کا واقعہ قزآن اور اس جو دا در کی جبہ کرتے ہو لئاک عزاب کے ذراجہ نب وکر دیا گیا ، اس تباہی کا واقعہ قزآن کرتے سورہ ہو دا در کی جبہ کشتر باق میں موجود ہے، آج بہاں تجرمیت بہتا ہے 11 تفی

ایک به کهرس ری روچس خواه وه انبیاء اورصلحاء کی ہوں یا بدیخنوں کی عدیلی علب السلام ك دا فل جهتم مونے سے قبل عذاب مس منسلامقيں، ددسے بیک علیلی جہم میں داخل ہوئے ، تنسیرے بیرکہ مسلی مسلی می نے بر بختوں کی روسوں کو عذاب سے منجات دی اور انبیاء وصلحاء كى روحون كوجهم بس باتى ركصا، یو تھے یہ کصلحاء عسیلی عاکے نحالف اور برنخت لوگ عسی کے مواہ بأبخوين ببركه خالق عالمُ ومعبود من ، ابك نبكي كاخالق ، دومسسط مبري كا ،ا در خداے رسول ادرباتی بنام منتبور انب بیاء دوسرے خدا کے بیٹیر ہیں ، میران الی کے مصنف نے اپنی کناب ص الاشکال میں (ج کشف جواب میں مکھی گئے ہے) اوں کہا ہے کہ : ۔ " سی بات توبیر ہے کہ سیجی عظید و میں بریز موجود ہے کے عیسی داخل جہنم موسے ، اور مسرے روز نکل سے ، اور ترسمان برجرات کے، لیکن السوموقع برجنم سے مراد و او ساسے جرمنم ادرفلق اعلیٰ کے درمیاں ایک مقام سے ، اورمطلب بہے کہ عسلی عظم اوس من واخل موست ، تاکه دل سے لوگوں کوا بنی عظمت وجلال کامشاہر كائين ،اوران برطا مركروي كريس مالك حيات مول ،اوريد كريس في سولى يرجين کراودم کرگناه کاکفاره دے دیا ۱۰ ورسنسپطان وجینم کومغلوب اور ایمان والوس کے الع ان ولول كوكا معدم شاديا الموايد اق ل نوبیکاب انصلاة اور یادری فلیس کو اونولیس کے طاہر کلام سے اور یادری وطروس اور بوسف ولف كے صراحت اور سے نیز عقار اللہ بات ابت ہو حکی ہے کہ جمنم کے حقیقی معنی مرادیس ،اورخور س كا عنزان كياب كم يرابات اس عفيده بس موجود سه المجر بعيركسي وليل كاويل کی ہے جو قابل بھول نہیں ،ان کے ذمہ صروری ہے کہ وہ اپنی مذہبنی کتب۔

كرين كه فلك اعلى اورجينم كے درميان ايك مقام ہے ، حس كا الم الم على الله الله على بجران كابون سے بہ تون كھى بہتى كريں كہم مى مسلىم كاداخلماس عرض سے تھا تاکہ رہاں کے لوگوں کواپنی عظمت وجلال کامشاہرہ کرا بش اور مانک حیات ہو يرتبنيه كريس ، كيريربات اس وقت اور زياده كمزور موجاتى ہے ، حب ير ديكها جاتا ے کر حکائے توریب کے زدیک افلاک کا کوئی وجود ہی حقیقتاً تہمیں ہے ،اورشافر بر علائے بروٹسٹنٹ ان کی اس رائے کوتسلیم کر کے ان کی ہمنوائی کرتے ہیں، بھر ہر توجیب ان کے زعم کے مطابق کیو تکر درست ہوسکتی ہے ؟ كيرير" إدس " باخوت اور تواب كي جلكم موسكتى ب امشفت اور عذاب كا مقام ہ اگریم کی صورت ہے لووہاں کے رہے والوں کو اسس تبدید کی کیا عزورت،اس الے کروہ تو اس سے قبل می راحت و عیش کی زندگی گذار رہے ہی ،اور اگردوسری شكل ہے تواس ماویل كاكو بن فائره اور نتیجر بہیں ، كيو سكاروا ح كادور خ عذاب و تکلیف ہی کامفام ہوسکا ہے ، مسيح عليه السّلام كاكفاره البسرى بات يرب كيسولى كموت كاكنابور كے لئے كفارہ مرد جانا قطعی عقل کے خلاف ہے ، کیون کر اسس گناہ سے مراد بنجاناعقل کے خلاف اسپائیوں کے خیال کے مطابق وہ اصلی گنامے جرآدم علیرالسلام سے صادر سیوا نفاء نہ کہ وہ گناہ جو آن کی اواد سے صادر سے یا ہوتے ہیں اوریہ بات عفظاً درست منہیں کامسی گناہ کی مزان کی ولاد کودی جائے ،اس لئے کہ اولاد باب داد وں کے جرم میں ماخوذ تہیں ہوسکتی ، جس طرح کہ اولاد کے گنا ہوں کی د حسبے باب دادوں کونہیں بڑوا جاسکا ، بلکہ یہ جیزانصاف کے خلاف ہے ، جنائج لناب حز قیال کے اعقار ہویں باب کی آیت ۲۰ میں اس طرح کہاگیا ہے:-" باب بٹا کے گناہ کالوجم سس اٹھائے کا ،اور مذباب بنے کے گناہ کالوجم، صاف كى صداقت اسى كے لئے ہو كى اور مشرير كى مشرارت مشترم كے دي " ك اسعقيد ك تفصيل كے نے الاحظر فرائے مفدم من ٥٥ ج اول

معروض بات بہے کہ اس اسلاب ہے کہ سنیطان کومون سے اس بنا دیا کمیز کرسٹ بیطان ای کی ایجیل کے نبصلہ کے مطابق حضرت میسے کی پیدائش کے قبل سے سی ابدی بیر لوں میں مقیدادرگر فنارہے ، یہودا کے خطکے کی جھٹی آبت اس طرح ہے: " اورسين فرشنوں نے اپني حكومت كوفائم شركا، بلدا بسے خاص مقام كو چيوار ديا، ان کواس نے وائمی فبرس اریک سے اندرروزعظیم کی عدالت تک رکھا ہے ا بحرتعجب بالاسط تعجب يرب كرعيسانى الني مفروص معبو د كرموان اور دوزخ بن جانے براکتفاء نہیں کرنے ، بکداسس برنبیسری باٹ کا یوں اصافہ کرتے ہیں كه وه ملعون تعجى موا . خداكى بناه إاومسيك كالمعون مونمانام عبساميون كومسلم يد اور صاحب میزان الحق نے تھے اس کوٹسسلیم کیا ہے ،ا در اپنی کتا بوں ہیں اسس کی تصریح بھے کی ہے اور نو سود ان کے مقدس بولس نے کہی اینے خط میں جو گلتوں کو بھی گیا تضا السرے اب کی نیرهوی آبت میں تفریح کی ہے کہ ۱-المستع و جائے سے معنی ما واس نے ہیں مول سے کر انٹر لعیت کی لعنت سے جعرال كيو بحرمكما إلى و كوئى مرافكا مألياده لعنتي ہے اورهاسے زددیک، مسر مروہ لفظ کا امسننعال کرناہمیت ہی قبیح ہے، ملکہ انٹر نعالی کولعنٹ کرنے والے کو توریٹ کے حکم کے بموجب سنگسارکر یا واجد ہے. بر موسی کے زانہ میں اس جوم پر ایک منص کوسنگ رکیا جا جا اسے بخا کن سفراحارکے بی ۲۲ بس بربات صاف طور بر مذکور ہے ، بلکہ ال بایب کو تعنت كرنے وار ميں واجب الفنل ہے ، حيسب عبك الشركو معنت كرنے والا ، جساكم کتاب مذکورکے بات میں مذکورے ۔ الوال ارشاد الجل لوحنا بالبراية ، بي بي كرهزت ميسم عليالسلام له یه توریت کی سعبارت کی طرف اشاره ہے : بھے بھانسی متی ہے وہ خوا کی طرف سے معون ہے استشاء ين كل ويحفظ اجار ١٠ : ١٠ كان ١٠ ومن من واليوق المناذ يهو وساير الم من من المسامر المناسم المن المناسب المن المن المن المن المن المناسب المناس

281 - - - 15"

الر عمد الميكو ، كونكر مين اب بك باب ك بالسوادير تهين ك اليكن مير عن الوات كے ياس جاكران سے كہركريس ابنے باب ادر متحالے باب اور ابنے خدا اور متحالي خداکے پاکسس او پر جا یا ہوں ؟ المسس قول بیں مبیرے سے خود کو باتی سب انسانوں کے برابر فرار دیا ہے دکہ میرا باب اور متصارا باب اورميرا ضراا ورجمها ما ضراع الكر لوك مستيه برغلط بهنان زا بنشي ہوئے ہوں نہ کہس کہ وہ معبو دہیں ، یا خدا کے بیٹے ہیں ، لیس جس طرح مبینے کے تمام شاگرد خداکے بندے ہیں،اور واقع میں خدا کے بعثے نہیں ہیں، بلکه عرف مجازی معنی کے الحاظ ے ان کو بہا کہدیا گیاہے ، با نکل اسی طرح مستبری خدا کے بندے اور میں اور حقیقات ا بیٹے نہیں ہیں ، اور جونکے برارمت و عیسا بیو سے دعوے کے مطابق موت کے بعد زندہ نہونے پراور اسمان برجر عنے سے کچھے قبل فر مایاگیا ہے ، لہاندا تابت ہو گیا کمٹیے کیے اسمان پر سرط صنے کے زمان تک اینے خواک بندے ہونے کی تفریح کرتے دہے اور برفول قرآن كريم كے بيان كے شاو في صدى مطابق ہے، حس ميں اللہ تعالىٰ نے اس طرح معزت عبیلی علیات الم کا قول نقل فرایا ہے ١-مَا قُلُتُ لَهُمُ مِ إِلَّا مَا اَمَرُتُ فِي بِهِ اَنِ اعْبُدُوالِلهُ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وريس فان سے اس كے سوا كيومنيں كم الفاجس كا حكم أب في محصر ويا عظا ، ليعني یرکه استرکی بندگی کرد جو بهادانعی بدورد گاریدا ورمیرانجی " تحوال ارف و الجل يوخاك باب ١٢ آيت ٢٨ مي حفرت مير عليال کاارمث واس طرح منقول ہے ۔-۱۰ باب مجدسے براہے ا اس میں بھی وہ استے معبود ہونے کا انکار فر ارسے ہیں جمیونک التاریکے برابر تھی کو تی بہیں ہوسکا، جہ جا بیسکہ اس سے بڑا ہو، الع المذابون عفى بنيس كماجاسك كرأب في بهوديون ك خوف سه إينا معبوداور ضرابونا واصلح

A44

طورسے بیان منبین فرایا تھا، کیونکہ اب ٹوکسی کا خوف د تھا۔ ١٦ نقی

الجنل لوحنا باب ١٦٧ أبيت ٢٢ بين آب كاررث واسط

"جو كلام تم سنة بروه ميرا بنين الله باب كاب حس في محف بصحاب ا لیحے اس میں توصاف موجودہے کہ میں صرت رسول اور پینمبر ہوں ، اور جو کلام سنتے ہودہ الترکی طرنسے آئی ہوئی وحی ہے ، الجيلمتى باب ٣ ٢ يس كرآب نے ابے شاگردوں كو

خطاب كرتة بوست فرايا: -

ود اورزین برکسی کوابناباب شاکبو، کیونک تخصارا باب ایک بی ہے ، جو آسمانی ہے اور مزتم بادی کہلاؤ اکونو کھارا بادی ایک ہی ہے لین میسے " (ایت و ۱۰۱) س میں بھی یہ تصریح فرمادی گئے ہے کہ انتدا یک ہی ہے ، اور میں صرف مادی ہوں ، الخيلمتي كے باب ٢٩ أيت ٣٧ بي إي كد:-واس وفنت لیسوع ان کے سیاٹھ گشمنی نام ایک جگرمیں

آیا، اورایتے شاگردوں سے کہا یہیں منتھے رسنا، حب تک کرمیں وہاں جاکر دعاء كرون اورلطرس اورزبرى كے دولوں بھٹوں كوس القے لے كر علكين اور بلے قرار مونے مکا ،اس دقت میری جان نہایت عملیں ہے، بہاں تک کہ مرنے کی نوبت بہنے گئے ہے، تم بیاں مصرواورمیرے ساتھ جائے رہو، معرولا آگے بڑھا واور مذك بل كركرون وعاء كى كدات ميرت باي الكربوسك قوير سالم محصت ال جائے ، تو بھی رجسابس جا ستا ہوں بکر جب اتوج سانے رولیا ہی ہو) ، بھر گردوں کے پاس آگر ..... بھردوارہ اس نے جاکر لوں دعاء کی کہ اے میرے باب اگریدمیرے سے لغیر بنیں السکا فوئٹری مرضی لوری ہو،ادر اگر بھرا بنیں سوتے یایا ..... اور پھروہی بات کہ کر تنہری باردعاء کی " (آیات ۳۹ تا ۲۳)

سله اس معمرادموت كايمالم يه ١١

كله يه الفاظ الطهار الحق مس مثين إن ١٢

ان آیتوں میں صفر ن میسے علیا سلام کے اقوال وافعال سے یہ بات نابت ہو جو ان ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرانہیں ، فعا کابند ، سیجھنے سے ، کی کو فی معبو دغمگین اور نوبید ہو سیجھنے سے ، کی کو فی معبو دغمگین اور نوبید ہو سیجھنے سے ، کی نزیر طاقا اور کراگرا آ ہے ؟ نہیں خدا کی قدم نہیں یا اور حب کہ صفر ت مستم کی ذات گرامی نے اس عالم میں آکر حب مانی لباس بہنا تاکہ ان کے فون سے سارا عالم جہنم کے عالم اب سے جھٹے کارا یائے ، تو مھی ر رفنبید ہو اور ناس دعاء کے کیا معنی کی اگر اس بیالہ کا ہٹا یا جانا ممکن ہو تو ہٹا و یکئے ، اور اس دعاء کے کیا معنی کی اگر اس بیالہ کا ہٹا یا جانا ایس ہوال ارس ان کو انسان کے بیٹے کے الفاظ سے نغیر کرتے جبیا کمرہ جم الجائے ایس ہوال ارس ان کو انسان کے بیٹے کے الفاظ سے نغیر کرتے جبیا کمرہ جم باب ہو اور ۲۲ باب و آیت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و ایت ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و ۲۸ باب و آیت ۲۸ باب و آیت کا باب و آیت کو آیت کا باب و آیت کا باب و آیت کا باب و آیت کو آیت کا باب و آیت کا ب

ا شلا ابن آدم ابنے باب کے حلال میں اپنے فرشنوں کے ساتھ آئے گا الح "رمتی ۱۱: ۲۷) اسی کتاب

## 'نمیسری فصل نصاری کے دلائل را کیس نظر

مقدم کے پانجویں اصول سے یہ بان معد اوم ہوچی ہے کہ او حاکا کلام مجاز سے
ہمرا ہوا ہے، اور سٹ افونادر ہی کوئی فقر والیما لے کا جوادیل کا مخاج نزہو،
اسی طرح مقدم ہے جھٹے اصول سے یہ بھی وا صنح ہوچک کہ مشیحے کے اقوال
میں اجمال بخزت یا باج آہے ، اور وہ کھی اس قدر کراکٹر او فات ان کے معاصرین
ادر شاکر دبھی اس کو نہ سنجھے تنے ، او قت یک خود مشیح اس کی تفسیر نہ فراویں۔
ادر شاکر دبھی اس کو نہ سنجھے تنے ، او قت یک خود مشیح اس کی تفسیر نہ فراویں۔
اسی طرح بار ہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہوجی ہے کہ حضرت مطبیح نے آسماں بر
نشر لین لے جانے بحد کہ بھی کھی اپنی آئو ہمیت اور مجبود ہونے کا ذکر اس طرح وضاحت
السی طرح بار ہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہوجی ہے کہ حضرت مطبیح نے آسماں بر
کے ساتھ مہنیں کیا جس میں ذرا شبی کھی سے برک گنجا کئیں نہ ہو، اور حضرت مہمی اور انجیل
کے ساتھ مہنیں کیا جس میں ذرا شبی کھی سے برک گنجا کئیں دو مجمود گا جمل اور انجیل
یو حال سے منفول میں ، ان افوال کی بین قسمیں ہیں ،
یو حال سے منفول میں ، ان افوال کو وہ ہیں جواہت حقیقی معانی کے لیاظ سے ان کے مقصود پر الالت

ہی ہمیں کرنے ، انسس لئے ان اقوال سے برہمجمنا کہ حصرت مسبح فدا تھے محص كازعم باطل ہے ، اور بیراستنباط اورزعم دلائل عفلہ وقطعیہ اور نصوص عبسویہ کے منفا بلہ میں مذجا گزیتے نہ کا فی ہے ، حبیا کہ گذشتہ دو نوں فصلوں سے معلوم موج کاہے ، اور لعص افوال اسے میں کہ ان کی تفسیر وانجیل کے دوسے رمضا مات ا درمیسے کے دوسرے ارشادات سے موجاتی ہے ،اس لیے ان بیں بھی عیسا بیو كاين تفاسيركا عتبار منهس كياجاسكيّا ،اوربعض افوال السيم بن جن كي مّا وبل خود عیسا یٹوں کے نزدیک بھی عزوری ہے، مجھر حبب تا دیل ھی صروری ہوتی توسیم ہم كنے بن كة ماويل اليسى بو في جائے كر جود لائل اور نصوس كے خلاف نہ ہو، اس لئے بیب ان ان کے نما م ا نوال کو نقل کرنے کی چنداں صرورت تہیں ہے بلکاکٹرا قوال کا نقل کمہ نا کافی ہے ، تاکہ ناظر بن کو ان سے است لا ل کا حال معلوم ہوسے اور باتی کواسی برقیاسس کریس ، ملااستدلال فلا كابيا عياني صرات سب بها الجيل كان أيات سے استندلال کرتے ہی، جن میں <del>تحرن میس</del>ے ت الم كوفدا كا بديا كها كياكيا عند اليك يد دليل دو وحسيم انتها في كم ورسي اقال تو اسس کے کہ یہ آیتیں اُن آیتوں سے متصادم بن جن میں حصرت میں ہے۔ کو انسان کا بٹیا کہا گیاہے ، اسی طرح حضرت مشیح کو داؤ دکا بٹیا کہنے کے بھی مقارض ہے۔ اس قسم کی تطبیق عزوری ہے کہ جوعفلی دلا تل کے تھی مخالف مزمو، اور معال دوسے اس کے کہ ابن "کو اس کے حقیقی معنی میں لبنا درست تہیں ہو كتا اكيو كراس كے معنی تمام جہان كے المر لغت كے زد كر منفق علىم طور بريم كه الجيل يس سائط مد أب وابن أدم كماكيات، ( تويدجاويد) ك جيهاكمتى ١:١ و٩:٢١ ، ١٠١ ، ١٠ ولون ١ و٣٣ يس أيكا (دادُدكا بينا بي كركيا بيد ع ہیں کہ ہوشیض ال باب دونوں کے مشترک نطفہ سے بیدا ہوا ہو اور بیہ معنی بیہاں بر محال ہیں اس لئے کسی ا بسے مجازی معنی پر محمول کر نا عزوری ہے جو مشبح کی شان کے مناسب بھی ہوں ، با تحصوص جبکہ انجیل ہی سے یہ بات بھی معلوم ہو جبکی ہے کہ بیر لفظ مسبح ع کے حق میں داست بازشخص کے معنی بین سنتھیل ہوا ہے ، جنا بجیہ الجنل مرقس کے بندر ہو یں باب کی آبیت ۳۹ میں ہے :

"ادرج صوبہ دار اس کے سامنے کو انتقااس نے اُسے یوں دم دیتے ہو ہے دیکھ کرکہا بہت ک یہ اُدی خدا کا بیٹا تھا 'ا

اورلونانے اپنی انجیل کے باب ۱۲۳ میت ۲۷ بس است صوب دار کا قول اس طرح نقل

کیلے :

" یہ اجب راد کھر کرصوبہ دارنے ضدائی جب کی اور کہا بنتیک یہ آدی راستباز تھا!

میکھٹے انجیل مرفس میں " خدا کا بٹیا " کالفظ اور انجیل کو قا میں اس کے بجائے \_\_
راستنباز " کالفظ استنعال ہوا ، بلکہ اس لفظ کا استعمال صاکح شخص کے معنی میں میں میں کے علاوہ دو سروں کے لئے کھی اس طرح کیا گیا ہے جس طرح بد کار کے حق میں "ا بلیس کا بٹیا " کہ گیا ہے ، چنا تخب رانجیل متی کے باجب میں ہے :

میں "ا بلیس کا بٹیا " کہ گیا ہے ، چنا تخب رانجیل متی کے باجب میں ہے :

بھرآیت ۲۲ میں ہے:

واليكن بين نم سے كہنا ہوں كه اپنے دشمنوں سے محبت ركھو، ادرا پنے سنانے دالوں كے لئے دعاكر درا پنے اجفن ر كھے والوں كے ساتھ اجھا سلوك كرو، ادرجولوگ محيين كالياں دينے بين ان يررحم كرو) كاكرتم اپنے باب كے جو آسان پرہے بہنے محيين كالياں دينے بين ان يررحم كرو) كاكرتم اپنے باب كے جو آسان پرہے بہنے محيم وي را بات مهم ، هم)

له یعنی صرت میسے کو ۱۱ت

کا فرسین کی عبارت مصنف نے نفل فرائی ہے ، فدیم عربی اور انگریزی تراجم میں بھی موجودہ ، گرجدید اردواور انگریزی تراجموں میں من جانے کس صلحت سے اس کو حدوث کردیا گیا ہے ١٢ ت

ملا عظر فرائے ، یہاں معزت عیبی علیہ السلام نے صلح کرنے والوں اور فرکورہ اعمال کرنے والوں برا فراکے بیج ، کا اطلاق فر ایلب ، اور الشرکوان کی نسبت سے باب قرار دیاہے ، اس کے علادہ ابخیل بوحنا کے باب میں حضرت میسے علیا السلام اور بہود لوں کے سوال وجواب بیان کرتے ہوئے آب کا درمث داس طرح نفل کیا گیاہے ، ۔۔

"تم ایت باب کے سے کام کرنے ہو ، انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے بید ا مہیں ہوئے ، ہمارا ایک باب ہے لعنی خدا ، ایسو ع نے ان سے کہا اگر خدا تمادا باب ہو تا اقد تم مجدسے محین رکھتے ؟

اس کے بعد آیت ۲۲ میں ہے:

متم اپنے باب البس سے سواور اپنے باب کی خوا مشوں کو پوراکر نامیا ہے ہو، وہ مشروع ہی سے فو نی ہے ،اورسپال برقائم منس و با ،کیورک اس میں سپائی ہے نہیں مشروع ہی سے فو نی ہے ،اورسپال برقائم منہیں رہا ،کیورک اس میں سپائی ہے نہیں جب وہ جبول کا حبول کا حبول کا

باپ ہے ا

ب بہودی مرعی منے کہ حمالا باب ایک ہی ہے ، لینی اللہ اور مسیح علی کنے منے کہ نہیں، بلکہ تمصالا باب سن بطان حقیقی منی کے لیا اللہ ایک میں کے لیا اللہ ایک میں کے لیا اللہ ایک میں کے لیا اللہ اللہ کہ اس لفظ کو معنی مجاڑی پر جمول کرنا حزوم ہے ، مفضو دیہود کا برتھا کہ ہم نیک اور ضوا کے قربا نبر دار ہیں، اور مشیح کو مراد یہ تمفی کہ تم ہرگز ایسے نہیں ہو، بلکتم برکارا در سن بیطان کے فربال بر دار ہو، یو حنا کے بسلے محط یا سی آیت و بیں ہے ؛

ربوکو بی خداسے بیدا ہولیے وہ گناہ نہیں کرنا ،کیونکدانس کا تخم اس میں بنار بتا ہے بلکہ دہ گناہ کر ہی بنہیں سکا ، کیونکہ خداسے پیدا ہولیے ،اسی معضدا کے فرزند اورا بدیس کے فرزند کا ہم ہوتے ہیں اور ایات 10-1)

اسی خط کے پانچویں باب میں ہے: -

وحس کا یہ ایان ہے کالیو ع ہی سیع ہے وہ خدا سے بیبا ہواہے ،اورجو کو الی والدس محبت رکفنا ہے وہ اسکی او لاد سے مجبی محبّت رکفناہے ، حب ہم ضرا سے محبت رکھنے اوراس کے حکموں برجمل کرنے ہیں تواس سے معلوم ہوجا آہے كه خداك فرزندون سے معى محبث ر مكے بن ا اوررومیوں کے نام خط کے باب آبت ۱۲ میں ہے: م اس نے کہ جنتے ضدا کی روح کی ہدا بیت سے جلتے ہیں وی خدا کے بھتے ہیں !! اور فلیسوں کے نام خط کے بات آیت ۱۲ میں بولس رقمطرازے: "سب کام شکایت اور تکرر کے بغرکیا کرو ، "اکہ تم ہے عیب اور بھوسے ہو کر میراسے اور کچرو لوگ ن مین خدا کے بے نقف فرزند بنے رہوا یر اقوال ہماںے دعوے ... پر وضاحت سے دلالت کرتے ہیں ،اور جب کم لفظ الله" دغيره بصير الفاظ كامستعال سے الومين البن نہيں ہوتى، جياك خندمه کے امررا بع سے معلوم ہوجکا ہے تو 'ابن اللّٰہ ، جیبے الفاظ سے کیو کریّا بٹ موسكتے ؟ بالخصوص حب كه جارے بیش نظرعهد منتق و صرير كى كتابوں میں مجاز کابے شمار است عال معی ہے، جیاکہ مقدمہ سے معلوم ہوا، اور مجرفاص طوسے جب کدونوں عہدوں کی کتا ہوں میں ہے شمار منفامات بر باب اور بینے کے افاظ كااستعمال بایاجا ناہے ، جن میں سے ہم كھے نموسے كے طور پرنقل كرنے ہيں ،-اوقانے اپن الجیل کے بات یس بسی علیہ اسلام کا نسب بیان کرتے ہوئے کہلے کہ :-ار وہ بوست کا بیا اور آدم ضرا کا بیا ہے ا اور الماسرت كرادم عليه الستام حقيقي معنى كے لحاظ سے خدل كے بيتے تهيں ہيں، اور ر سے کے بیدا ہوئے ،اس لئے ان کو انٹر کی طرت مسوب کردیااور انسس موقع برلوقات برای مهنزین کام کردیاسے، دہ برکر میلیداد له د کھے ص ۲۷۱ جلرادل، که د کھے ص ۸٤۸ ، جلرادل ،

جونکر بغیر باب کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو یوسف نجار کی طرف منسوب کر دیا ، اور آدم علالی اس کے بغیر اس باپ کے پیدا ہوئے اسس لئے ان کو اسد کی طرف منسوب کر دیا ، منسوب کر دیا ،

اس کے علاوہ خروج کے بالب آبت ۲۲ میں اللہ نعانی کاارست د اس طرح۔

اور فرقون سے کہنا کہ خدا و ند بوں کہنا ہے کہ اسرائیل میرا بیا بکرمبرا بہدو تھاہے اور بین مجھے کہر بیک بوں کرمبرے بیٹے کوجائے دے ، تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تونے اسے اب تک جانے دیئے سے انکار کیا ہے ، سود بھے بین تیرے بیٹے کو بلکنٹری بہدو بھے کو مار ڈالوں گا اور آیات ۲۲ و ۲۳)

السس عبارت من و وحكم السرائيل كود خدا كابيا ، كباكياب ، بلك ببلو على اكفظ استعدال الكاسير

ا ربور تمبر ۱۸ آیت ۱۹ بین الله تعالی معظاب کرتے ہوئے صرت واور علیہ اللہ اللہ تعالی میں مطاب کرتے ہوئے صرت واور علیہ اللہ مار مثار اس طرح نقل کیا گیاہے:

الم اس دفت تونے رئیا میں اب مقدسوں سے کلام کیا، اور فریا یا کہ میں نے ایک ہوت کو مدوگار بنایا ہے ، اور قوم میں سے ایک کوئین کرسے فراز کیا ہے ، میر بندہ داؤر مجھے مجھے لگیا ، اب مقدمس تیل سے میں نے اسے مسیح کیا ہے ۔ . . . . وہ مجھے پکار کر کے گاتو میر باب میرا ضرا در میری نجات کی چٹان ہے ، ادر میں اسس کو اپن پکار کر کے گاتو میر باب میرا ضرا در میری نجات کی چٹان ہے ، ادر میں اسس کو اپن پہلو تھا بناؤ گا اور دن کا منت مینشاہ کئی را بات ۱۹ تا ۲۷)

دیکھٹے ایماں اللہ کے الے "باپ "کالفظاور داؤد علیہ اسلام کے لئے ازرد پنا ہوا ، مبسے اور "اللہ کا بہلو تھا" جسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ،

کتاب برمیاہ کے بات آبت میں باری تعالیٰ کاارسٹ و اس طرح منقول ،

میں اسرائیں کا باب ہو اور افرائیم میرا بہلو تھا ہے "

ك موجوده ربورنمره ، كله افرايم صرت يوسف عليالسلام ك جهو في ماجزاك

بسيالت ١٣١١ ١٥) ان كاطرت وسرايتيليون كافرايتي قبيل منسوب به ١٠١٠ كي اولاد كي تفصيل كے لئے ديكھے كئي ١١١٠١

الساظ کا استعال معبود ہونے کو مستلزم ہو اقد واؤ د علیہ السلام افرا ہم وارایش الفاظ کا استعال معبود ہونے کو مستلزم ہو اقد واؤ د علیہ السلام افرا ہم وارایش معبود ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، کیون کرگذشتہ نظر بعیوں کے مطابق تھی اور عام رواج کے لحاظ سے بھی ہم لوتھ ابہ نسبت دو سروں کے اکرام کا زیادہ حقدارہے ، اور اگر عیسائی تھزات یہ کہتے ایکن کہ عیسی عبر کے بارے میں "اکلوتا ہیں اکلوتا ہیں اور کے اور استعمال ہوائے ، اور ان میں سے نین کے کہ بیر اپنے سقیقی معنی برہر گزنہ یں ہوسکا، کیون کہ انتہ نے عیسی عمر محربہ ت سے بھا بیوں کا ذکر کہا ہے ، اور ان میں سے نین کے حق میں الزیم علی موادئے جا بیں ، المذا صروری ہے کہ بیٹے کی طرح سے کوت بیٹا ، میں المذا است معنی مراد ہے جا بی ،

بیان محواہے:-مداور بین اس کا باب ہوں کا اور وہ میرا بیٹا ہوگا "

اب اگراس لفظ کا اطلاق معبود مونے کا سبب ہو ٹاتوسلمان علیے اسے مفدم ہونے کا دجہ سے اس کے زیادہ حفدار سے ،اوراس لئے بھی کہ وہ عیلی عرکے احب داو

و کتاب استشناء کے بات ایت ۱۹ اور باب کی پہلی ایت میں اور کتاب است اور کتاب است اور کتاب است اور میں اور ہوشع لکی کتاب کے باب کی آیت ۱۰ میں اور ہوشع لکی کتاب کے باب کی آیت ۱۰ میں اور ہوشع لکی کتاب کے باب کی آیت ۱۰ میں اور ہوشع لکی کتاب یسعیاہ بات آیت ۱۱ میں ہے کہ حضرت یسعیاہ علالیہ اور کتاب است خطاب کرتے ہوئے گئے ہیں ۱۰۔

" یفنین تو ہماراباب ، اگر جرابرا لم مم سے اوا قف ہو، اور اسرائیل کو مربیجانے تو اے ضراوند ہمارا باب اور فدیر دینے والا ہے ، تیرانام از ل سے یہی ہے "

له ديكه أيت ١١٠ مه أيت ١١٠ ا

اوراس کتاب کے بالک آیت ۸ میں ہے:

" توميى سے خداوند إ توسمارا باب ہے "

ان آبتوں میں حضرت ابسعباہ علیہ استلام نے صاحت کے ساتھالی کو اینا اور تمام بنی اسسرایشل کا باب قرار دیاہے ،

م كاب الوب باب مه آبت ، يس ب :

ور بوب مبع کے ستانے مل کر گاتے تھے اور ضرا کے سب بیٹے نواشی سے لاکاتے کا

(م) شروع جواب میں معلوم ہوجیکا ہے کہ اللہ کے بیٹے کا اطلاق نیک لوگوں، علیلی پر ایمان لانے والوں ، معینی پر ایمان لانے والوں ، محبت کرنے دالوں ، اللہ کے فرا شرداردں اور نیک اعمال کرنے

والوں بر کیاگیاہے ،

ا رابرربر الله كى بالجوس أيت سب

\* خود ا بيا مقدمس مكان بين ينيس كاباب اور بيوارس كا داد رمس ب "

يهان الشركو "ينتيون كاباب "كماكيا ،

ال كتاب يبيلائش اب آيت اوم يس ب

ر حب روئے زین پر آدمی بہت ر سے سے اوران کی بیٹیاں پیدا ہو می وفرا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کروہ خوب صورت بی اور من کوالحوں نے مینان سے بیاہ کر لیا ا

محصراً بت س سے

و ان دان میں زمین برجبار منے ،اور بعد میں حب خوا کے بیٹے انسان کی بیٹیو کے پاکسس کے ، توان کے اے ان سے اولاد ہوئی کی قدیم زانہ کے سور ا ہیں ہو بڑے ، امور جو سے ا

الله کے بیٹوں سے مراد مشمر فاء کی اولاد اور لوگوں کی بیٹیوں سے مرادعوم النا کی لاکیاں ہیں ،اسی لئے تو عربی ترجمہ مطبوعہ سلاک لیڈے مترجم نے بہلی آبیت

ك موجوده زيوريبر ١٨

کائر حمیب ہوں کیا ہے کہ سٹ رفاء کے لڑکوں نے عوام کی لڑکیوں کونوب صورت بایابس ان کو اپنی بیویاں بنالیا '' لیس ' انٹر کے بیٹوں' کا اطب اق علی الاطلاق شرفاء کی اولاد کے لئے کیاگیاہے ، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفظان تہ کا استعمال شر لفیف کے معنی میں درست ہے ،

مفرت مبیع عداید می اس ارت دسے عبدائی حفرت بر النجرانکانے ہیں کا اس معبود ہوں اور آسمان سے اُنزکر انسانی حبر میں آیا ہوں " عببائی حفرات کو اس معبود ہوں اور آسمان سے اُنزکر انسانی حبر میں آیا ہوں " عببائی حفرات کو اس مغبود ہوں آئی کہ اس کا فلا ہری مفہوم مشا حسدہ کے فلاٹ کفا ، کیونکی حفرت عینی عدیدالتسلام کھلی آ شکوں اسی دنیا میں مشا حسدہ کے فلاٹ کفا ، کیونکی حفرت عینی عدیدالتسلام کھلی آ شکوں اسی دنیا میں الله مثلاً، " اُنکر آئی ایک جو آسان برہ بے بیٹے شمر دالح ای (متی ۵: ۵) انیز الاخطر ہومتی الله مثلاً، " اُنکر آبا یا با با و وجن ۱۲: ۲۰ و وجن ۱۲: ۲۰ و اوجن ۱۳: ۲۰ و اوجن ۱۲: ۲۰ و اوجن

أطبا رالخق طدووم بدا بو سنَّ عظ ، ليكن بيرًا و بل دو وجرس علط : ادل تواس الے كرير بات عقلى دلائل اورنسوم قطعبر كے ضلاف ہے . ووسرے اس سے کہ اسس قدر کی بات حصرت میسے علیالسلام نے سے شاکرووں مے حق میں مجھی فرد کی ہے۔ یا تحب انجیل وجن ہی کے باہل کی آیت ۱۹ میں ہے:۔ رد الكرام ديا كے موتے أو دنيا ابنو س كوموريز ركھنى ، سكن بونك أم دنيا كے شبس لمك میں نے تم کودنیا میں سے چن لیا ہے اس و سطے دنیاتم سے عدادت رکھنی ہے تا اور بوحنا باب آبیت سما میں ہے: واحس طرح میں دنیا کا شہیں وہ صبی دنیا کے شہیں ا لبیں میس و سے اپنے سٹ گردوں سے حن میں بھی مہی طرما باکہ وہ اس حبب ان کے نہیں ہیں تظیک جس طرح اپنے لئے یہ بات کھی تھی۔ . . . . البندایہ بات اگر الوہ تیت اور خدائی کومستان مے ، بعبیاکہ عبسائی سعد ن کا خیال ہے ، تو لازم آ ایسے کہ نمسام سٹنا گردان میسے بھی معبور ہوں، ضراکی بینا ہ آبیکہ صبحے مطلب اس کلام کا بہت کہ تم کمیتی دنیا کے طالب ہواور میں الیسا منہ ہیں ہو ای، بلکہ عالیب آخر س، اورا بشر کی تو سود كا فالب مون واور السن م كامجاز امل زبان كريب ال بحرزت ب احتيارا مدول اورصالحين كے سے كد جاتا ہے كدير دنيا كے منس بس ، الجيل بوحنك بالمسراآيت ٢٠ مين مذكورك ك موسی اور باب یک میں اور یہ اس امر میدولالت کرا ہے کہ مسیسے اور صد متحد میں ا به دلیل مجمی درو وحصے درست منس، ا قال نواس ملئے کے عبسا بیوں کے نزد بیب مجھی مسیح نفس ناطقہ رکھنے والے انسان مِن الهله خااس لحاظيت نواتحاد ناممكن تقاءاس يع لامحاله النيس براناويل كرنى يرك كر حس طرح وه السان كادل مين اسي طرح خدائ كامل تهيي بين ، بين اس تاویل بر سیلے اعتبار سے خوا کے سب الحق مغار ت اور دوسرے لی ظاست اتحادلانم

آت ہے ، اور آ بب کو بیجی معلوم ہوجیکا ہے کہ بیبات بالمکل باطل ہے ، ووسے رہے کہ اس قسم کے الفاظ موار بین کے حق میں بھی فرمائے گئے ہیں، کہیل لوحنا باک آیٹ ۱۲ میں ہے ؛

ر اگر دہ سب ایک بوں ، بعی حب طرح اسے باب الوجی بیں ہے اور بیں تھ میں بوں دہ مجھے بھے اور بیں تھ میں بوں دہ مجھے بھے اور دہ بوں دہ مجھے بھے اور دہ جب اور دہ جب مراک المحین دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک جب الم بین بوں جب ہم ایک میں دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک حب المحین دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک مراک ہوں جب ہم ایک میں دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک میں دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک میں دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک میں دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک میں دیا ہے ، تاکہ دہ ایک بوں جب ہم ایک دیا ہے ، تاکہ دہ ایک ہوں جب ہم ایک دیا ہے ، تاکہ دہ ایک ہوں جب ہم ایک دیا ہے ، تاکہ دہ ایک ہوں جب ہم ایک دیا ہے ، تاکہ دہ ایک ہوں جب ہم ایک دیا ہوں دور دیا ہوں دیا ہوں

پیس بی گہناکہ وہ سلیک ہوں کا جمل ان کے اتحاد پر دلالت کر اسے، دوسے ہو اور بین اینا خدا کے ساتھ متحد ہونا اور حاربین کے ساتھ متحد ہونا دو فول چیزوں میں کیا نیت آبت کی ہے ، اور فاہر ہے کہ ان صب کا حقیقاً ایک بن جانا ممکن نہیں ، اسے طرح میسے عاور خد کا ہیں ، بن جانا کھی غیر ممکن ہے ، بلکسیجی بات یہ کہ اندر کے اقدام کی اطاعت کر اما اور بیب کا اندر کی اقدام میں واقعی میسے اور حوار بین اور متام نیک اعمال کر انا ہے ، بس فسم کے اشحاد میں واقعی میسے وار حوار بین اور متام میں ایمان برابر بیں ، بال فرق قوت اور ضعف کا ہے ، اس معنی کے لحاظ ہے مسیح عکا اتحاد قوی اور سند بر ہے ، اور دوسروں کا ان کی فسیدن سے کم ، اور مسیح کے اور کو ایک ارت د مسیح عکا ایک دقوی اور سند بر ہے ، اور دوسروں کا ان کی فسیدن سے کم ، اور مسیح نابت بوت بیں جو معنی ہم نے عرض کے و ہی معنی پوخنا حواری کے ایک ارت د مسیح نابت بوت بیس جو ان کے بہلے خطاب اقدل آیت کے بین اس طرح مذکور ہے ، اس سے سند کر ہو بینی مہم تھیں دیتے ہیں وہ ہیں ہے کہ خدا فور ہے ، اور اس میں شراکت ہے اور ہیر جو حق ہیں ، اور حق پر عمل نہیں کرتے ، میکن اگر ہم فدر میں جاتو ہی میں کے ساتھ شراکت ہے اور ہیر جو حق ہیں ، اور حق پر عمل نہیں کرتے ، میکن اگر ہم فدر میں جاتو ہو ہیں ، اور حق پر عمل نہیں کرتے ، میکن اگر ہم فدر میں جاتو ہو ہو ہوں ہے تو ہماری آئیں میں شراکت ہے ۔

الهاس الله كرا بالم بحرر دو سرى جزر كا با عين بوسكى بها ياغير، بيك وقت عين اورغيردونون الهيل بوسكى جس كے تفصيلي دلائل باس باس كي قصل اقل ميں برھ بيك بين ١٢ تقى -

باب جہارم اظهارالتي جلددوم 441 اور مھٹی ساتویں آیٹ فارسسی زاجم میں اس طرح مذکورہے: " اگرگویم که اِ وسے متحدیم ودر ظلمنت دفیار نمایم وروع گویم دود رامسنی عمل بنهائيم، واگر در رومشنائي رفيارنمائيم، بينانخيسه اودر رومشنائي مي باشد العنى: اگر بم يركبين كر بم اس كوسانه متحد بين اور المه هرس مين بين الله توہم حجوت بولے ہی اورسیح برعل نہیں کرتے ، اور اگر وسنی میں جس جیے دور دشتی بن ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد بیں، اس میں بجائے شرکت کے لفظ کے اتحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے حریبے معلوم ہواکہ اللہ کے سا تھ مٹر یک ہونے یا اس کے سا تھ متحد ہونے کا وہی مطلب ہے ہوہم نے عرض کیاہے ، ا الجيل لوحنا باسك آيت ٩ بين ہے ١٠ ٥ جين نے مجھ ديجو اُس نے باپ كوديكو، تذكو كركتاہے كرب كوبهي دكا ،كي تو بفين بنيس كر ما كري باب ميں بوں ، اور باب مجه ميں ہے ، بياتي جومی تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ، لیکی ، ب مجھ میں رہ کر اپنے کا مم

المسس عبارت بین حفرت مشیح کا بیرفره ناکه ۴ بین با میسیس ہوں اور با ب

مجد بیں ہے 'اس بات پر دلالت کر ناہے کہ عظیرے اور صد ، یک بیں لیکن یہ دسیل مجی دو وحب سے کمز در ہے:

الحرك اس ليخ كرعيسائيوں كے زرد بحب دنيا ميں خدا كاد يجها جانا محال ہے ا جساكة استعمرك امر البع مين معلوم كريك من السس الية وه لوك اس كي او مامعرفت كي سائة كرت بن، مر ونكاس طرح ميري، درضرا كاليك بونا لازم منهين سنا،اس لئے کہتے ہیں کہ دوسے راور تعبیرے قول میں جس حلول کا تذکرہ ہے

سك ديخصة صفح ۲۱۱ جلومدا ٠

وہ اور صفرت مبتہ کی خدائی کی معرفت تھام اہل تنگیت کے نزدیک و اجب النا وہل ہے البا وہل ہے البی اس سے مراد اتحاد ہا طنی ہے البیران، وبلات کے بعد کے جب کہ جو بحہ مب انسان کا مل بھی ہیں اس لئے ان کے تینو ں اقوال دو سرے نحاظ ہے درست ہیں ، حالاں کہ آب بر بار جان چکے ہیں کہ یہ باطل ہے ، کیو کی ناویں کے لئے صراری ہے کہ دہ دلائیں اور لفوص کے خلاف نہ ہو ،

دوسےراس کئے کہ اس باب کی آبت ، ۳ بین ہے کہ :در میں اپنے باب میں ہوں اور تم مجے میں اور میں تم میں 'ا

اسی طرح نیسری دلیل کے جواب میں آ ہے۔ پر دھا المسیسے علیہ السلام سے ابھے حوار اوں مے حق میں فرمایا نظا:

ر حسور المراق المراب المرابي المرابي المحديد المراب المول وه بهي بم ين بول المراف المراب الم

اور افسیون کے نام خط باس ای میں سوں گا اور ان میں جا ایک اللوں کا مقدات ہے جو تم میں ہے ہوا اور کر انتخاب کی اور نم ایک ایس ایک ایس ہے :

اور کر نتخابوں ہی کے نام دوسے موجوں کے بات آبت ۱۹ میں ہے :

موادر خدا کے مقدار کے مقدار کے مقدار کے مقدار کی ایک اسین ہے کیونکی ہم زندہ خد کا مقدس ہی اور افسیون کے نام خط باس کے میں ان میں سبوں گا اور ان میں چلوں بھروں گا الح ای

اورسب کا ضرا درباب ایک جی ہے جوسے اورسے درمیان اورسے

لیں اگر سسمانا اتحاد کو ظاہر کر ااور معبود ہونے کو نابت کرسے کہ آئے تو بھیر طروری ہو گاکہ حوار بین بلکتام کورنتھ براور افسس کے باشندے بھی معبود قرار دیتے جایش

سجی بات تویہ ہے کہ اگر کو لی مجھوا مشلا " قاعب، علام یات اگر دائے کسی برے ے "بع ہو تاہیے تو اسس کی تعظیم کو بڑے کی تعظیم اکسس کی تحقیر کو بڑے کی تحقیر اور ادر السلط محبّت كو براسس محبّت محما جا أب ، يهي وحسب كرحرت ميس عليه سلام نے حاریوں کے باسے میں ارمث ادفرایا: روجور کوتبول کرتاہے وہ مجھے تبول کرتاہے ، اور جر جھے تبول کرتاہے وہ میرے مجيج والے كو تبول كرا الب الله ( الله ما الله اوراکب ہی نے ایک بیتے کے بارے میں ارمشادفر ایا:-دد جوكوني اس بي كو ميرس ام يرقبول كراب ده مجه قبول كراب اورج مجه تبول كر" ا ہے وہ ميرے كھيے والے كونبول كر" اسے " واوقابا ك آيت ١٨٨) اسی طرح جن سنز است خاص کو آینے دود وکی ٹولیوں میں نقسیہ کرکے مختلفت شہروں ہی لفرص تبليغ بصحامقاان كي عن بس ارست دفرايا: ابع تنهاری سننت ده میری سنتا مهاور و تحصی سنی ما نماده محصے سنی مانا اور ہو مجھے مہیں مانیا وہ میرے مصیح والے کوئیس مانیا ؛ (لوقا باب آیت ١١) اسى طرح متى كے باقب ميں " اصحاب اليمين " اور اصحاب الشمال" كے اے بھى اسی قسم کی بات کمی گئے ہے ،اورانٹر تعالی نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی زبانی اوں « شاہ بابل بنوکدرمزنے مجھے کی دیا، اس نے مجھے شکست دی ہے ، اس نے مجھے خالی برتن کے مائٹرکر دیا ، اڑد یا کے مائند وہ مجھے نگل گیا '؛ (کتاب برمیاہ بات م الحل اسي طرح قرآن كريم بين ہے ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَ لَكُ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ يَدُاللهُ فَوْقَ آيُدِيْهِمَ وده لوك بوايس بيت كرية بن الشربى سے بعث كرتے بن الشركام تقان کے افوں پرے "

ك مدخطه بون آبات ١٣٦١ ٢٨١ عنه آيت ١٣١،

آور تصزت مولاناردم مینی مشوی میں فرماتے ہیں ہے گر توخوا ہی مہنش ہی باخب دا ر د، نشیں تو در خضور اولیاء

م بعن قرار الله كاس معمنا جائة الماس و واكراولياء الله كالسرك إس معمد الله

ہمندا سطرافیہ بر سخرت مبیع علیہ السلام کی معرفت باست اللہ ہی کی معرفت میں اللہ ہی کی معرفت ہے ، رہا کسی شخص کا اللہ بیر سما جانا ، یا اللہ کا اس بیں سما جانا ، اسی طرح مبیسے کا کسی ہیں یا کسی کا مسیح میں میں جا ہے ، رہا کہ اسی سما جانا ، سواس سے مرادان کی اطاعت اور فر ماں برداری ہے جبیا کہ بردنا کے پہلے خط کے تبیرے باب بیں ہے کہ ،-

"اور ہواس کے حکموں برعمل کر اے دہ اس میں اور بداس میں قائم رہاہے ، اور اسی سے لیجی اس روح سے ہواس نے میں دیا ہے ہم جانے میں کودہ ہم میں قائم رہتا ہے '

بغیر بارے پیابونا اور کھی کھی وہ مبیع علیات الم کے بعض مالات سے المجیر بار کے بیدا استدلال نہا بت استدلال نہا بت استدلال نہا بت استدلال نہا بت

ہو ہو رہے ہیں۔ استعمال ہم مادت ہے مہی استعمال کرتے ہیں ، یہ استعمال لہا بت ہی کرورہے ، کیونک عالم تم مادت ہے ، اور عیس بی کرورہے ، کیونک عالم تم مادت ہے ، اور عیس بی ک اس کے صدات کو چے ہزارسال بھی منہیں گذاہے ، ادرساری مخلوق نواہ آسمال ہو یا فر میں جادات ہوں کے نزدیک بھی ایک فر میں جادات ہوں کے نزدیک بھی ایک ہفتہ کے اندرسیا ہوئے ، اورسارے ہی جوانات بغیروں باب کے پیدا ہوئے ، تو یہ سب حیمانات بغیر باب کے پیدا ہونے میں میں میں میں کہ یہ بغیروں باب کے پیدا ہوئے ، تو یہ میں سب حیمانات بغیر باب کے پیدا ہوئے ، میں میں میں کہ یہ بغیر بال کے بھی پیدا ہوئے ، میں سب حیمانات بغیر باب کے پیدا ہوئے میں ، کہ یہ بغیر بال کے بھی پیدا ہوئے ، میں سب حیمانات کے موسم میں ہوں کے بیدا ہوئے ، اسی کے بیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبود ہوئے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ۔ اخیر ماں باب کے بیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبود ہوئے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ۔ اخیر ماں باب کے بیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبود ہوئے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ۔ اخیر ماں باب کے بیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبود ہوئے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ۔ اخیر ماں باب کے بیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبود ہوئے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ۔

اكرنوبع انساني كاخيال كيا جلئ تو كيمر تهي أدم عليه السلام ال معامد مين مبيح عليالسلام

سے بڑھے ہوئے ہیں ، کیونکہ وہ بغیر ال کے تھی بیدا ہوئے ہیں ، اسيطرح صدون كابهن جوابرا بيم علبهالسسلام كامعاصراورسم زمانه تنفا اكسس كاحال عبرا يون ك نام خطك إب آيت سين اس طرح ذكر كيا كيب : ما یہ ہے ، بب ، ہے ماں ، ہے نسب نامہ ہے ، مراس کی عرکی شروع نے رائد کی کا فرا یہ شخص مشیعے سے دوباتوں میں بڑھا ہوا سکا ،ایک توبے مال کے بیدا ہونے مساو دوسے رہے اس کی کوئی ابتداء مہیں ہے ، چھٹی دلیل ،معجوات اور کبھی مثبہ بے کے معجزات سے استد لال کرتے ہیں ، یہ کھی ا بنایت کمزورا ور بودی د لیل ہے ، کیونکہ ان کاست بڑا معجندہ مردوں کوزندہ کرنا ہے ،اس معجزہ کے ثبوت سے قطع نظر کرتے ہوئے اور انسس امركو بھی نظرانداز كرتے ہو ئے كہ موجودہ الجيل اس كى تكذيب كرتى ہے ، میں کتا ہوں کموجودہ الجن کے مطابق میسے نے اپنے سولی وائے جانے کت ... ے باتھے ہم بی تھر رکے موبودے ، لیڈا اگرمردوں کو ڈندہ کر نامعبو دینے کے لیے کا فی ہے تو وہ معبود ہونے کے مبیح سے زیادہ مسنحیٰ ہیں ، اسی طمع الیاسس علیه السلام نے بھی ایک مردہ کوزندہ کیا ، میں کہ کناب الطین اقل کے باعل میں صاف موجود ہے ، نیز الیسع علیہ اسسلام نے ایک مردہ کو اُندہ کیا ، جساك كماب سلاطين كے بات بي مطرح ، اور البيح على السلام سے تو برمعز ، ان كى اله اس كابدر انام مك صدي Makking edel King of Slam ہے، اس كا ذكر كتاب بديائش ١٠١٨ ميں، يا ب ١٠ تني تك آيات ٢١٣١ ملك اس بي واقعه يابان كي كياب كحضرت اليامس عليام المربي بوه كمها و جوث واس كالركاي ربوكر مل بساء معزت المياش نے اللہ سے دعاء کرکے اسے مجھر تدہ کردیا ، (ا۔ سلاطین ۱۱،۲۱،۲۱) ملک اس میں مجی ہے کہ محفرت الیسٹع نے ایک مہمان نو زعورت کیلے میلے بیا ہونے کی دعاء کی محرجب وه بنیایرًا به کرمرگیا تو اگسے بحکم خلار نده کیا وب-سند طین سم و ۱۳۵

و فات کے بعد بھی عمادر ہوا ، کہا کہ ، مردہ ان کی قبر بیں ڈالاگیا ، جو الشرکے حکم سے لہدہ ہوگیا ، مجب کا بعد ہے ماردہ ان کی قبر بیں ڈالاگیا ، جو الشرکے حکم سے لہدہ ہوگیا ، مجب کہ اسی طرح ایک کو طرحی کو احجب کردیا جب کہ دیا جب کہ منظم مذکور ہے ، اسی طرح ایک کو طرحی کو احجب کردیا جب کہ منظم مذکور ہے ،

regarder to the same and the same

ادراگریم سیم مجھی کر لیں کہ ان کے بعض اقوال اس معاملہ ہیں نص میں تب مصلوم میں کہا جائے گا کہ یہ ان کا اینا اجہ بہا دہے ، حالا بحد آب کو باب اول سے مصلوم ہو جائے ادران کی منسام سخر پر ان الہامی نہیں ہیں ، اور ان سخر پر ان الہامی نہیں ہیں ، اور ان سخر پر ان الہامی نہیں ہیں ، اور اضالات و تنا قض بھی لفتینا موجو د ہے ، غلطیاں بھی صادر ہو بی ہیں ، اور اضالات و تنا قض بھی لفتینا موجو د ہے ، اس بھلے ان کے مقدر س بولس کی بات ہمار سے لئے قا بل تسلیم نہیں ایک قواس کو قا اس سے کے وہ حواری نہیں ، نہ ہمار سے لئے واجب التسلیم ہے ، بلکہ ہم تو اسکو

معتبر کھی جانے کے لئے تیار نہیں ،

اب آب صفرات كومعلوم مونا جائية كريس نے جوميسے كے اقوال نفل كئے اور ان كے معانی بيان كئے محص الزام كي تميل كے لئے ، اور يہ تا بت كرنے كے لئے آبات ١٢ ، ملك الم

سله و يجهد الاولام ، إب دوم فعل سوم، ص ٤٠٠ مطبوعه سيد المطابع المسالم

کہ عیسا یوں کا استدلال او افال سے نہا بیت کم ورہے ، اس طرح محارین کے اقال کے متعلق ہو کچے کہاہے وہ برت ہے کہ بعد کہمہ کریے کے بعد کہمہ کریے ہی اقوال ہیں اور نہ ہاہ س لئے نابت اور نہ ہاں کہ ہوں کہ ان کہ مسیح یا ان کے عواریوں کے اقوال ہونا اس لئے نابت نہیں ہے کہ ان کہ ہوں کی کو بی سند موجود نہیں ، جسیا کہ آپ کو باب اول ہی معلوم ہو بہت کہ ان کہ ہوں کی کو بی بین معلوم ہوا ، عیسا یوں کی عام عادت واقع ہو ہی ہیں ، جسیا کہ آپ کو دو سرے باب سے معلوم ہوا ، عیسا یوں کی عام عادت اس قتم کے امور میں یہ ہے کہ وہ عبار توں کو حس طرح جا ہے ہیں برل ڈالے ہیں، میرا عیسا میں اور میں گوا ہی دیت ہوں کہ اللہ کے حواری اس قسم کے گندے کفر یہ عقیدہ و سے بھینا گا سے اور سول ایک ہیں، اور میں کو ایک ہیں ، اور میں کو ایک ہیں ، اور میں گوا ہی دیت ہوں کہ اللہ کے سواکو کی معبود تہیں ہے ، اور محمد صلی اللہ علیہ اور وار بین التہ کے رسول کے واست اور قا صد تھے ،

## امام رازی اورایش با دری کادلجیسی مناظره

ا مام فخرالدین رازی اور ایک با دری کے درمیان تنگیت کے مشلہ برخوار زم میں ایک مناظرہ بہتیں آیا تھا ، بو کاس کا نقل کر نافا تُدے سے خالی نہیں ہے اس سے میں ان کو نقل کرتا ہوں ، ا مام وصوف سے اپنی مشہور تفسیریں سورہ آل عمران کی ابت ذیل کی نفسیر کے نخت فر مایا ہے ؛

فَكُنْ عَلَيْ الْمِعِلَةِ مِنْ بَعْلَدِ "تَوجِشْخُونَ آبِ كَ بِاسْ عَلَمُ كَانَىٰ مَا جَانَ كَ مِنَ الْمِعِلَةِ مِنْ بَعْلَدِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

اس بروہ المرانی کینے نگاکہ میں عبینی کو بی نہیں کہنا، بلکہ خدا کہنا
ہورین کہا تھے کہ ہوت میں گفتگو کرنے کے لئے حزوری ہے کہ
یہ بہان ہوجائے ،اور تم نے فدا کے باسے میں ہو بات کہی ہے
وہ اس لئے غلط ہے کہ عبوداس ذات کو کہتے ہیں کہ جوموج دادر واجب
الوجود بالذات ہو ، نیز اس کے لئے حزوری ہے کہ نہ وہ حبم رکھنا ہو ،
مذکسی احاط ہو میں ہو ، نہ واس کے لئے حزوری ہے کہ نہ وہ حبم رکھنا ہو ،
حالت یہ ہے کہ وہ ایک حبم رکھنے والے انسان ہیں ، ہو پہلے ،ابید میں بھے ،کھر بہدا ہوئے ، اور زندہ ہونے والے انسان ہیں ، ہو پہلے ،ابید میں بھر بہدا ہوئے ، اور زندہ ہونے والے انسان ہیں ، ہو پہلے ،ابندہ میں بھر بہدا ہوئے ، اور زندہ ہونے کے بعد فتل کرد ہے گئے ،ابندہ میں بھر بہدا ہوئے ، کھا نے تھے ، ابندہ میں بھر بہان عقب لئے بہنے ، اور بیر بات عقب لئے بہنے ، باخل نہ پیشاب کرتے ،اور سوتے جا گئے بنتے ،اور بیر بات عقب لئے بہنے ، باخل نہ پیشاب کرتے ،اور سوتے جا گئے بنتے ،اور بیر بات عقب لئے بہنے ، باخل نہ پیشاب کرتے ،اور سوتے جا گئے بنتے ،اور بیر بات عقب لئے بہنے ، باخل نہ پیشاب کرتے ،اور سوتے جا گئے بنتے ،اور بیر بات عقب لئے بہنے ، باخل نہ بیش بوسکا ، منتج بہونے والا دائمی نہیں ہوسکا ،اور میں کا ، منتج بہونے والا دائمی نہیں ہوسکا ،

دوسری دجراس دلیل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے
ہوکہ یہودنے عبیلی کوگرفتار کیا اور سولی دی، اور شخت پر بطکا کران
کی پسلیاں قوردیں ،اور سیسے نے ان سے جھوٹ کر بھاگنے کی امکائی کوشش مجھی کی ادر رو پوکش ہونے کی بھی ، نیزان وا فعات کے بہش آتے بر کھوا ہوٹ ادر جزع دفزع بھی فاہر کیا ،اب اگروہ معبود تھے یا خوا اُن
میں سمائے ہوئے تھا ، یا دہ خوا کا ایسا جز و تھے جو خوا بیں سمایا
ہوا تھا ، تو مجھوا نہوں نے بہود کو اپنے سے کیوں دفع بہنیں کہ ہوا ور ان
کو نیست و نالود کیوٹ کیا ؟ اور ان کو رونے دھونے اور گھرانے کی کیا
حزورت تھی ؟ اور ان سے نکل بھا گئے کی تد بھر کرنے کی کیا حاجت تھی ؟
خواکی فنے مجھو کو بے صرتع ب ہوتا ہے کہ کوئی عافل اس فنم کی بات کس طرح
خواکی فنے مجھو کو بے حرتع ب ہوتا ہے کہ کوئی عافل اس فنم کی بات کس طرح
کر سکتا ہے ؟ اور اس کو مجمع کھی سمجھتا ہو ، حالائی عقل اس کے باطل
ہونے پر کھی شہرادت دے رہی ہ

تیسری دلیل بر ہے کہ بین صور توں میں سے بہر حال ایک شکل قبول کرنا بڑے گی، یا تو یہ ما ننا بڑے گا کہ ضراف یہی حب ممانی شخص تضابود بھا حانا اور نظر آتا تھا، یا کیہ کہاجائے کہ خدا بورے طور بر اسس میں سمایا مہوا تھا، یا بیکہ ضدا کاکوئی جب زواس میں سمائے ہوئے تھا، گر بہ

البينون شكلين باطل من

بہلی تواس سے کہ عالم کا معبود اگر اسس عبم کو مان ایا جائے توجی وفت بہود نے اسکو فنل کر دیا تھا تو گویا یہ مان دیا جائے کہ بہود نے عالم کے فداکو قبل کر دیا ، بھر عالم بغر خدا کے کس طرح باتی رہ گیا ، بھر یا کم کے فداکو قبل کر دیا ، بھر عالم بغر خدا کے کس طرح باتی رہ گیا ، بھر یہ بیش نظار رہنی چا ہے کہ بہود د نیا کی ذلیل نزین اور کمینی قوم ہے ، بھر عبس خداکو ابسے ذلیل اوگ بھی قبل کر دیں گے تو وہ انتہائی عاجم ناور سے لیس خدا ہوا ،

د ومسسدى صورت اس سے باطل ہے كەاگر خدا ندجيم واللہے نہ عرض ك والا ، تواس كاكسى جبم مين سماياج ناعقلاً محال سے ،اور أكرو وحب م ر کفتات تو اس کے کسی دوسرے جسم میں سمانے سے یہ مراد ہوسکتی ہے كه اس خدا كے احب زاء اس صبحے، جزاء كے ساتھ مخلوط ہوجائيں، اوراس سے لازم آئے گاکہ اس خدا کے احبسنزاء ایک دوسرے سے مبدا اور الگ بین ، ادر اگر وه عرص بولو محل کامتیاج بو گا ، اورنب را دوسے رکا محاج نے گا، اور یہ سام صور تیں نہایت ہی رکیک ا در لودې بس.

تيسري تشكل بعني به كه خدا كالجوحقت اور اس كے نعيض احب نداء مسماكيَّ ہوں ، يه كھي محال ہے ، كيونكر برجزو بالوخدا أي ادر الوسيت میں قابلِ لحاظ اور لائق اعتبارے ۔ نواس جزو کے علیٰحدہ اور خدرا سے جرا ہونے کی شکل میں صروری ہوا کہ خدا و ندرسے ، اوراگر وہ الساجز و ہے ، جس برخدا کی خدائی موقوت مہیں تو وہ در حقیقت خلاکا بن وبہیں ہے لئے۔ نا تمام صور توں کے بطلان کے تابت ہونے بر

عیسائیوں کا دعوای تھی باطل ہوا ،

بوکفی دلیل عیسا یُوں کے باطل ہونے کی بیرے کمتواز طریق سے بربات یا بر بروت کو بیرو برخ جی سے کہ علیا علی السلام کواللہ کی عبادت اور فرما نبرداری کی طرف سیے انتہا رغبت تھی ، اور اگر وہ خود خدا ہوئے توبہ بات محال ہوتی ، کیونک خداخود اپنی عبادت الہو کیاکر تا ، لیس یہ دلائل ان کے دلائل کے فاسب بولے کونہا بیت

بهترین طریقیہ برواضح کررہے ہیں ،

له «عوض «منطق كي اطبطلاح بي اس جِركو كيت بين جوايناكو في الك وجودة ركھني ميو، باركسي يس ساكر باني و في مو ، مثلاً ، ربك . بو ، روستني ، تاريجي وخيرو ١٢ تقي مجرین عبدائ سے باکست باسس میسی کے فدا بولے کی گیادلیل ہے ؟

کیے سگاکہ ان کے باکھوں شرووں کو زندہ کر دینے ، مادر زاد اندھے اور کو ان کے خدا ہونے یہ اور کو ان کے خدا ہونے یہ دلالت کر تاہے ، کیونکہ یہ کام بغیر خدائی طافت کے ناممکن ہیں ،

یں نے بوجیا، کیاتم اسس بات کو تسدیم کرتے ہوکہ دلیل تے نہ ہونے
سے مدلول کا نہ ہونالازم نہیں آن ، یا یہ تسدیم نہیں کرتے ہاکرتم کو بہ تسلیم
نہیں ہے تو محصارے قول سے یہ لازم آتہ کہ ازل میں جب عالم موجود
مزیقا تو فعدا بھی موجود نہ تھا ، اور آگر نم مائے ہو کہ دلیل کا مذہ و نامدلول
کے نہ ہونے کومستلزم نہیں ہے ، نو بھیسد میں کہوں گا کہ جب
تم نے عدیلی عرصے میں فعدا کے سمانے کو جائز مان دیا تو تم کو یہ کہونک
معلوم ہوا کہ فعدا میرے اور محصلے بدن اور جبم میں سے با ہوانہ بس

کیے دگا اسس میں نو ظا هری فرق ہے ، اس نے کہ میں نے عبسی میں ہو خدا کے سمانے کا حکم دگا یا ہے تو اس سلے کہ ان سے و دعجا بات صادر ہوئے اور الیسے عجب افعال میرے اور تمالے ماتھوں سے ظاہر مہیں ہوئے ، معلوم ہواکہ ہم تم میں بیطول موجود نہیں ہے ، طاہر مہیں ہوئے ، معلوم ہواکہ ہم تم میں بیطول موجود نہیں ہے ، میں سنے جواب دیا کہ اب معلوم ہواکہ تم میری اس بات کو شمجھ ہی نہیں کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم نہیں آنا ، یرائے سے کے کم

مل کیونکی تمام کائنات اُدیٹر سکے وجود پر ولیل ہے ،اورانٹر کا دجود اس کا مدلول ،اگر دلیل کے نہ جونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم آ باہے تواس کا مطلب یہ ہو گاکہ جس وقت کا تمنات موجود نہ تھی اس وقت زمعاذ انٹر ،خدا بھی نہ تھا ، اس لیے معلوم ہواکہ اگر کسی وقت دلیل موجود نہ ہو تو یہ عرور یہ بہیں کہ مدلول بھی معدوم ہو ۱۲ تھی

ان خلاف عادت امور کا صدادر ہونا عینی ہ کے جسم بین خدا کے سمانے کی ولیل ہے ،ادرمیرے ادر تبحالے ہاتھوں سے البیافغال کا صادر ہوناسوائے اسس کے اور تجربہ یں کر یہ دلیل نہیں یا تی گئی۔
لیس جب یہ بات نابت ہوگئی کہ دلیل موجو دینہ ہونے سے مدلول کا موجود یہ ہو نا للذم نہیں ہے تو بچرمیں کے اور تنصاب ہونی کا تھوں ان افغال عجد بہر کے نا ہر نہونے سے بہ بات کھی لازم نہیں آنی کہ مجھ میں اور تم میں خداس مایا ہوا نہیں ، بلکہ بر کھی کہ وہ نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں خداس سمایا ہوا نہیں ، بلکہ بر کھی کہ وہ بھر میں نے کہا کہ حس مذہب سے مائے بر گئے اور بلی میں خط کی مائے بر گئے اور بلی میں خط کا سمایا ہوا ہوں نہیں ہے ،
کا سمایا ہوا ہونا الذہ کی میں خراب کے ملنے پر گئے اور بلی میں خط کا سمایا ہوا ہوں نہیں ہے ۔

دوسسری وجہ برہے کہ لاڑی کاسائی بن جان عقل کے زدیک مردہ کے دردیک مردہ کے رزندہ ہوجا نے سے زیادہ لعید ہے ،کیونکہ مردہ اور ندہ کے جسم میں حب قدر مختا بہت اور مکسا نبیت ہے ،اس قدر مخطی اور اللہ میں مہرگز مہیں ، لہا زاجب اخرای کے الا دھا بن جلنے سے موسلی علیمانسلام کاخدا ہونا یا خدا کا بٹیا ہو ناصروری نہیں ہوالومردہ کا زندہ کر دینا بدر حب ہاولی خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا ، کا زندہ کر دینا بدر حب ہاولی خدا ہو الی خوا ہوگیا ،اور بول نہ سکائے ،



باب بنجم <u>---</u>

ا ولاركا كلام سے

اگر تمهیباس کام میں جو مسنے پینے بندے پر اُ آرا ہے ، ذرا کھی شب بہوتو اس صبیبی کی هی سورت بنالاؤ ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتہوں کو بلالو ، اگرتم سیتے ہو !! البقہ ہ ،

بانجوانباب

قران کریم ایندگا کلام ہے پہلی فصل بہلی فصل ریم کی اعبازی خصوصیّات قران کریم کی اعبازی خصوصیّات

جوجِزِرِ من قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں بے سے مار ہیں ان ہیں اس میں سے میسے علی حواریوں کے شمار کے مطابق میں بار جو چیزوں کے بیان پر اکتفاء کرتا ہوں اور باتی ان جیسی چیزوں کو چیوٹر دیتا ہوں مشلاً قرآن کریم ہیں کسی سی اور برا یا دہ نہیں بات کے بیان کے دفت مخالف اور معاند کا کھی لحاظ کیا جاتہ ہے ،اور ہر چیز کے بین کے وفت نواہ وہ نز غیبی ہو یا ظرانے کی ہو ، شفقت ہو یا عتاب ، اعترال ملح فا ہوتا ہے ،اور بید ونوں جبسے نریں انسانی کلام میں نایاب بین اسس کے عتاب کا کہتے کہ انسان ہر حالت کے بیان میں اس کے مناسب گفتگو کر نا ہے ، له نواعتاب اور نادا صنی کے موقع بیران لوگوں کی قطعی رعابیت منہیں کرتا جو شفقت کے لاگئی

ہوں اسی طبح اس کے برعکس ، نیز دنیا کے ذکر سے موقع برآخرت کا حال یا آخت سر كى حالت بيان كرتے موسے دنياكا حال ذكر سنس كياكنا، عفسركى حالت ميں قصوص ربادو كهرجا أب ، دغيره وغيره ، ا قرآن حکیم بلاعنت کے اسس اعلی معیار پر بہنجا ہوائے حس کی مثال السانی کلام میں قطعی تہیں منی ،ان کے كلام كى بلاغت اس معيار بك بيو كيف سعة واحرب، بلاءن كامطلب برب كرحس وقع برکلام کیاجا رہا ہے اس کے مناسب معنی کے بیان کے لئے بہتر. بن الف اظ رطرح منتخب کئے جائی کہ مدعا کے بیان کرنے میں اور اس بہر و لافت کرنے میں نہ کم ہوں نہڑیا وہ ، لہلے ندا جسفندر الفا ظاریادہ سٹ ندار اور معانی سٹ گفتہ ہوں گے اور کلام کی دلالت حس ندر حال کے مطابق ہو گی اتنا ہی وہ کلام زیادہ بلیغ ہوگا، فرآن ر میلافت کے انسس مبندمعیار پر پورا اثر تا ہے واس کے جند دلائل میں ا۔ بلاعث كى بيها دلسل المل عرب كى فصاحت بالعموم محسوسات كے بيان كر محدود ہے ، مصبے اوش ، تھوڑے یا عورت اور بادشاہ کی تعرایت است مشیرزنی انبزه بازی ، جنگ یابوط مار کا بیان و کیمی حال عجبو رکاست خواہ وہ شاعر سوں یاانشاء برواڑ ،عموہا ان کی قصاحت انہی حبیب نروں کے بہان میں دائرے ، ملکان است اء کے بیان میں ان کی فصاحت و ملاعنت کا دائرہ برا سیع ہے ، ایک تو اس لئے کہ بہ چنریں اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق میں دوسے له و قصاحت ، علم بيان كي اصطلاح بين أسع كيت بين كدعبارت كام رففظ مشكفنذ اور اسكيالا ألكي آسان ہو، عبارت میں مخوی وصر فی توا عد کاپورا لھا ظارکھا گیا ہو ، الفاۃ موسے موسے اور تقلیل نہ سو ل ال محمدي عام ما وست بي منته بورمول . ا در البلاغن اكم مللب برسے كر فضاحت كے سائف سائف اس بي مخاطب اور موقع و محل کی ہوری رعابیت ہو ، جا بلول کے سامنے عالمان عبارت ! عاموں کے سامنے عامیانہ عبارت متعال کی جائے گی تو وہ بلاغت کے خلاف ہو گی ١٦ تن

، اور میرز مانه کے شاعروں اور او بیموں نے ان انست ان کا ذکر کرنے ہوستے کوئی نہ پرمضمون بالطبعت نکتر بیان کیاہے ، جِناکخ لعبدے آنے والے لوگوں کے بلوں کی موشکا فیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ، اب اگر کو تی شخص سلیم الذبن مو، اور ان چزوں کے بیان کا ملکہ حاصل کرہے لسل مشن كريف سے ذہبني اور فكري صلاحيتوں كے مطابق اس کو ان است اء کی خربی بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہوجا آہے ، چونکہ فر آن کریم عر خاص طور براست ياء كابيان منه س كياكيا ، لها خراس مين البير فصبح الفاظ كا وجود نہ ہونا چاہئے بین کی فصاحت اہل وب کے زددیک مسلم اورمنفق علیہ ہے ، قرأن كريم مين المترسف سجاني اورراست كوفي كايوراانها م كيا ہے اور سارے قرآن میں کوئی ایک بات غلط یا جھوط مہر ہے دھر جوست عراہے کلام میں سیسے بو سنے کی یا بندی کرے، اور حجوط کی آمیز مشس رّ ازگزے اس کا شعر یقیناً فضاحت سے گرجا تا ہے ، بیب ان تک کہ کہا دے شہوا ہوگئی کے نہیز بین شعروہ ہے جس میں زیادہ سے ریادہ جھوٹ بو لا گیا ہو ''تم دیکھے موکه لبید بن رتبیته اور سان بن تابیت دونوں بزرگ حبب لمان موسکے توان کا کلام معیا ا مین واقعہ یہ ہے کہ فر اُن کر ہم میں کوئی لعظ فضاحت کے اعلیٰ معمارے گرا ہوا نہیں ہے ، بہ قرآن کرلم کا کھلا ہوا اعجازہے ، ۱۳ نٹ سے اس لئے کہ شعری ساری لطافت اوراس کے مبالغوں اور کھٹ بوں میں بنہاں ہوتی ہے اگر ان جزوں کو اس سے سکال دیا جائے تواسکی روح ہی حتم ہوجاتی ہے ۱۲ ت سے 18 لبید بن رہیجہ "عور بی کے شعراء محضر بین میں سے ہیں، سبعہ معلقہ میل کا ایکفیبد وان کا تھی ہے اسلام لانے کے بعد اہنوں نے شعر کتا تقریبًا ترک کر دیا تھا تا کے سعمان بن ابن رض منہور انصاری صحابی میں ،عربی کے صاحب دایوان شاعر ہیں، جنھو<del>ں کے</del> ابیے اشعار کے ذرابعہ اسلام کی واقعت کی ۱۴۰ ت (آ ٹندہ صفحہ کا حاشیہ ک صفحہ مہا ہرے

اروس وز فی اور ضات کے یں اور سائد کو وزوس کا جو بھا ۔

سے گر گیاان کے اسمادی دور کے اشعار جا بلی زمانہ کے استعار کی طرح زور وارمہیں ہیں ا سیکن قرآن کریم باد جود جھوٹ سے یہ بہتر کرنے کے نہا بیت فقیعے ہے،
منہ بہری دلیل کسی قصیدہ کے تمام اشعار شرق عصے آخر بکہ فقیعے نہیں ہوتے ، مجکہ منبسری دلیل تمام قصیدہ میں ایک ہی دو شعر معیاری ہوتے ہیں، اور باقی اشعار پھیکے اور بے مزہ ، قرآن کریم اس کے بر مکس باوجو دائتی بڑی شخیم کتا ب ہونے کے سأسب كاساراس ورحب فصيح ب كرتم مخلوق اس كے معارضه اور مقابر سے عاجزے ،حب کسی نے سور ہ یوسف دعلبرالسلام کا بنظرغائرمطالعہ کیا ہوگاوہ جاتناہے کہ اتناطویل فقتر بیان کے لحاظ سے جان بلاعث ہے ، بو تھی دلیل ایک میں اوریب کسی مفتمون یا فصہ کو ایک سے زیادہ بو تھی دلیل ایک سے زیادہ بولی کام جیسا مرکز شہر ہوتا ،اس کے برخلاف فرآن کریم میں اسب یا علیم اسلام سے وا فعات ہیدا وآخرت کے احوال احکام اورصفات ضراوندی بجرنت اور بار یا ببان کے گئے بین انداز بیان تھی اختصار اورنطویل کے اعتبار سے مختف ہے ،عنوان وبیان میلک بى اسدوب اختيار نهيں كياكيا ہے ، اسكى ؛ وجود مرتجبراور مرعبارت انتها بي فصاحت کی حامل ہے ، اس لی ظلسے دو نوں مبار توں میں کچھ تھجی تفاوت محسوس قرآن كريم في عبادات كي فرض پوف، ناشائرستز امورك بالبخور وليل احرام مونے ، اچھ اضلاق کی ترغیب دینے ، دنیا کونزک کرنے ، بابعی اضلاق کی ترغیب دینے ، دنیا کونزک کرنے اور آخرت کو ترجیح دینے یا اور اسسی قسم کی دوسری باتو ل کے بیان براکتفاء کیا ہے ان چنروں کا ذکر و تذکر و کلام کی فصاحت کم کرنے کا موجب ہو تاہے ، جنامجیہ اگرکونی فصیح شاعر یااد بیب ففت یاعظ منزے نودنسس میشلے السی بهبزین فصیح عبارت بین سنکھنے کا را د ہ کرے جو بلیغ تشبیبات اور د قبق استعار و سکوسلے ہوئے بهو تو ده قطعی عاجز بو گاراور اینے مقصد میں نا کام،

ا امرء الفلیس کامعلقہ قصیدہ عودنی ادب کا مستون سمجہ جا ناہے ، مگر اس کے پہلے شعر بہ ہی بلاعات کی امر

جھی و ایل الم دورے مصابین کے بید میں با المحل کھیکا برا جاتاہے، جیدا کہ شعواء عرب کے شغلق مضہورہے ، کدامراء القیس کے اشعار شراب ، کباب عورتوں کے فرکر اور گھوڑوں کی تعریف میں ہے مثل اور لاجواب ہیں ، ابغہ کے اشعار نوف و ہمیں نابغہ کے سام مصنوں میں بے نظیر ہوتے ہیں ، شعراء فارس نظامی اور اس بال میں بے نظیر ہوتے ہیں ، شعراء فارس نظامی اور ورسی جنگ وجدل کے بیان میں بے ناہیں ، سعدی عزول کو بی کے باوت ہم بین افرد و سے جنگ وجدل کے بیان میں بے ناہیں ، سعدی عزول کو بی کے باوت ہمیں ، کو دورت کے امام ہمیں ، کو بین کے امام ہمیں ، مرصنوں بین اس کی فصاحت کا سورج لفت النہاء کا درائے والا ہو یا توسید کا مرمضمون بین اس کی فصاحت کا سورج لفت النہاء کو بین ہمینوں نے مرکب کی ایک آبیت بیش کرتے ہین کو بین ہا ہوا ہو النہاء کو بین ہو سے کے رہم ہمیں کی ایک آبیت بیش کرتے ہین کو بین ہا ہوا ہو اللہ ہو یا توسید کے اس کے رہم کو بین کی ایک آبیت بیش کرتے ہین کو بین ہا ہوا ہو اللہ ہو یا توسید کے اس کے رہم کو بین ہا ہو گا ہو اللہ ہو یا توسید کے اس کے رہم کو بین ہا ہو گا ہو اللہ ہو یا توسید کے اس کے رہم کو بین ہا ہو گا ہو اللہ ہو یا توسید کی میں اس کی فصاحت کا سورج نفت النہاء کو بین ہا ہوا گا ہو اللہ ہو یا توسید کی ہو سے کے رہم کو بین ہا ہو گا ہو

قرآن كريم كى بلاغت تحمونے

ترعیب کامضمون ترعیب کے سلسلہ میں ارمث و فر مایا گیاہے :۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفَكُ مَّا أُخِفِي لَهُ مُ مِنْ قُرَّةٍ آعُيْنِ. ہے " کو تی مشخص آ بھوں کی مھنداک کے اس سامان کو منہس جا نہ اجود داس کے لیے پومشید ہ رکھ گیاہے " تربهب كالمضمون جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ارت اور

وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِينَدٍ مِنْ قَرَائِهُ جَهَانَّهُ وَكُيْمُ فَي مِن مَّاءِ صَدِيْدٍ يَتَحَتَّى عُهُ وَلاَ سَكَادُ يُبْيِنْغُهُ وَيَأْتِينُهُ الْ وَنُ مِنْ كُلِّ مَكَّانٍ وَ مَاهُو بِمَيِّتٍ وَمِنْ قَدَائِم

عَذَاكُ عَلَيْظٌ -

٤٠٠٠ مرف لم اورمعا ندشخص ناكام رس كا ١١س كے سعير ايك براكنواں ے اسے میب کہو کا یانی بلا یا جائے گا ، سے دہ محوث کھونٹ کرے ہے گا، مر مجال ہے کہ اسے خوشگوری کے ساتھ حلن سے آبار سے ،اور اس کے اس برطرت سے موت آئے گی مگروہ مرے کا نہیں ،اوراس کے سجھے اندہ عذاب بو كا ال

وحمكى اور ملامت

د نیوی عذاب کی دھمکہ دیتے ہوئے ارمث ادہے فَكُلَّا الْخَذُنَّا ذَنَّهِ فَمِنْهُمُ مُّنَّ ٱرْسَلْنَا عَلَتْهِ حَاصِيًا، وَمِنْهُمُ مِّنْ آخَ ذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَنْ خسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمُ مَنْ أَغْرُ فَنَا، وَمَاكَانَ اللهُ لِيظُلِمَهُمُ وَ لَكِنْ كَانُوااَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ طَالُوا اَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ طَ

وكد سننه سے بیوست ،آب بے ساخہ پكارا تيس سے كريقين بركوئي غيرمعولى كلام ہے -اس ايس آیت براد بیت کا ذوق وجد کرنا ہے ۱۲ محد تقی

ترجب هر البس مم في براكب كواكسس كر كناه كروض دهراليا ال بين سه لبعض وه عقص بين بيخ في المعنى البعض وه عقص بين بيخ في المعنى البعض وه عقص بين بين بين وه المعنى البعض وه المعنى البعض وه عقص بيم في المرابعض وه عقص بيم في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

وفظ ونصبحت المضمون ارمت وفرا إجار بائ :-اَفْرَا يُنْتَ إِنْ مَمَتَّعُنْ لِهُ مِّرِ سِينَانَ ثُمَّرًا حَالَهُ هُمَّ مَا كَانُوُّا يُوْعَدُوُنَ مَا اَغَنْ مَا عَنْهُمُ مَا كَانُوُّا يُسَنَّعُونَ ا

عیش کس کام آسکانے ا

دُات و صفات کا بیان :

اَللَّهُ يَعَثَلَمُ مَا تَخْيِلُ كُلُّ أَنْ ثَى وَ مَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَخْيَضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَخْيَضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزَدُّادُ وَكُلُّ شَكِّي عِنْ ذَهُ بِمِقْ كَالِهِ الْغَيْبِ وَمَا تَزَدُّادُ وَ هَا تَغَيْبِ وَمَا تَزَدُّادُ وَ هَا تَغْيِبُ الْمُتَعَالِ وَ الشَّهَا وَقِ الْسَلَّهَا وَقِ الْسَلَّهَا وَ الشَّهَا وَقِ الْسَلَّهَا وَالشَّهَا وَقِ الْسَلَّهُ الْمُتَعَالِ وَالشَّهَا وَقِ الْسَلَّهَا وَالشَّهُا وَالْسَلَّةُ الْمُتَعَالِ وَالشَّهُا وَقِ الْمُتَعَالِ وَالسَّلَةُ الْمُتَعَالِ وَالسَّلَةُ الْمُتَعَالِ وَالسَّلَةُ الْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُنْ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعِلَى الْمُتَعَالِقُ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعَالِ وَالْمُتَعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ الْمُتَعَالِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ الْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَالِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ الْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ ال

ترجید کا اللہ تعالیٰ کوسب خبرر ہنی ہے جو کچھ کسی عورت کو جمل رہاہے ادر ہو کچھ کسی عورت کو جمل رہاہے ادر ہو کچھ میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اور ہر شے اللہ کے نز دیک ایک طاح اللہ اللہ سے ہے ، وہ نہام پوسٹیدہ اور ظاہر جب بزوں کا جائے

واللب سب برا عالى شان بعدي

اگر کلام کواکیم مضمون سے دوسرے مضمون کی جا سنتان کیاجائے اور وہ مختلف مضابین کے بیان پرمشنل موانو

اليي شكل مي كلام ك اجزاء ك درميان عمده قسم كار بط اور جورانهي

، اسس لے دہ کلام بلاغت کے محیاری در حب سے گر جا تاہے ، اس كے برعكس قرآن كريم ميں ايك وافعہ سے دوسے رواقعہ كى جاسب انتقال یا یاجاتا ہے، اسسی طرح وہ امر و منی کے معنا میں اور خرد م وعدہ و وعب رکے ذکر ، بنوت کے اثبات اور توحب ر ذات وصفات ، ترغیب تربیب ،اور کہا ولوں کے مختلف النوع مصابین بیان کر اے ،اس کے با وجود س مر مرکال در حسب کاربط اور نعلق اور آگے کا سیجھے سے جوار موجود ہے واور العنت اليا اعلى معيار فائم رمناب جوانساني عادت كے خلاف ب ، أسسى الے عرب کے بلغاء کی عقلیں فرآن کو دی کے کرجیران ہی ، الفظ میں ہے سشمار معانی کو اس طرح سمولت ہے جیے سمندر س جامعیت کے ساتھ کہ اس کی حلاوت اور مثیر ینی اور زیادہ ہوجاتی ہے ،جن لوگوں نے سورہ صی کی ابتدائی آیتوں پر عور کیا ہو گاوہ میر۔ قول کی سیجانی کی شہا دت دیں گے کر کس عجبیب طرلفیہ بیہ اس کی ابنداء کی گئی ہے ،کفار کے واقعات اور ان کی مخالفت وعناد کے بیان کے ساتھ گذمشنہ الموں کے ملاک کے جانے سے اس کو تبنیبہ کی گئی ، ان کا حضور صلی اللہ علم ہم کی تکذیب کر نا اور فر آن کریم کے ناز ل ہونے پر تعجب اور حیرت ک<sup>را</sup> ہیان سے داروں کا محفر برمتفق ہونا ، اتن کے کلام میں حسد کا باین مونا اور ان کی تعجیز و تحفیر ، دنیا اور آخرت میں ان کی رسوا تی اور ذکست کی دھمکی، ان سے مہلی فؤموں کی تکزیب کا بیان ، اورانٹر کا ان کو ہلاک کڑا، قرلین سے روگوں کوامم سالف، کی سی ملاکت کی دھمی، حضورصالات نى يرضبر كى نئاب ١٠ در آب كى دلدارى اور تسلى اس کے بعد داؤ و ،سبہان ، آیوب ، ابراہی اور لعقوب علیم السلام کے واقع کا میں کا میان ، یہ سب مصابین اور وا فغات بہتن ہی مخفر اور بھو ارک

اعجاز قرآني كالك جرت الكيزنمونه المُ الكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيلُونَ ،

بان فرائے ملے میں ،اس سر ارشارسد .

عظل انسانی دیگ ره جانی ہے ، اس قدراختار اور مجسر بے مشمار معانی سے مالا مال ، بلاعنت كاست مكارم وفي كے علاوہ دومتقابل معانی تعین قصاص و حیات کے درمیان مطابقت پرمشنل ہے ،ساتھ ساتھ مسلمون کی ندت مجى يائ جانى ہے،كيونكة قبل جو حيات كوفناكر دينے والا باسكو فود حيات كا ظرف قرار دیا گیاہے ، یہ کلام ان تمام تعبیرات ادرمقولوں سے بہز اور مسده ہے ہو اہل وب کے بیب ال اس مفہوم کی اداشی کے لئے مشہور میں اسے ر با ده منتهور کهاو بین آمس سلسله مین بر بین ا-قَنَالُ الْبَعَصِ احْسَاحٌ لِللْجَمِيعِ

« بعض لوگوں کا تغنل بانی تمام انسانوں کے لئے زندگی کاسامان ہوتا ہے !

١ كثره ١١ لُفَتَتُلَ ليقلَّ الفَّتُلُ ۰ قتل زیاده کرو تاکه قتل کم بروجا میس ۰۰

اور

ٱلْقَتْلُ ٱلْغُلِي لِلْقَتْل تن قتل کو دورکر اے یا

ا مطالعت باطباق ، علم بدیع کی اصطلاح بین ایک صنعت ہے جس کامطلب یہ ہے كه ايك جمله مين دويا دروسي زياده منطنا د بجيرون كاجمع كردينا منالاً مه كل شبستم كبرر بانتفا زند كاني كومكر مع بولی اگریڈ عمرے سواکھ کھی بند

مذكوره بالاآبيت مين محى قصاص اور زنع كى كو يجي الحريك ابج الجب حسين مطالقت ببداكى كري مي ات

مين قرآني الفاظ ال كمقا بلري جهد وحب سي زياده تصبيح بن :-ا فرآنی جلدان سب ففروں سے زیادہ مخصرے ،اس سے کو و کسکم ، کا نفظ تواسس من شمار سس كياجات كا ،كيونك برلفظ مرمفوله مين محزوف ماننايري كَا عَشَلاً إِ - قَتَدُلُ الْبَعَضِ الْحَيَاعَ لِلْجَمِيْعِ بِي بَعِي اس كومقدر ما أنا طروري ب اسى طرح الفَتُلُ اَنْفِ لِلْقَاتِلِ بِي مِهِي، اب مرف فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً كَ حروف مجوعی دو مسے را قوال کے حروف کی نسبت سے بہت مختر ہیں ، انانى كلام القَنتُلُ انفن لِلْقَتَتُلِ بظامِراسى المقتفى ب كرايك شي خودایی نفی کا سبب ہوسے ، اور برعیب سے ،اس مے برعکس الفاظ فراکی کا لفاضا ب كرفتل كى ايك نوع حس كو قصاص كماجا تأب حيات كى ايك نوع كاسبب ، ان کے بہتر ین کلام میں نکرار لفظی تنل کاوجودہے، جوعیہ مارکیاگیاہے برخلات الفاظ فرآن کے کہاس میں کرار مہیں، ان کا بر بہترین کام قبل سےرو کے علاوہ اور کسی معنی کافائدہ نہیں دے ر اے ،اس کے بر مکس الف ظ قرآن قبل اور رخی کرنے دو نوں سے روکنے کا فائرہ دے دہے ہی،اس نے یہ کلام زیادہ عام اورمفید ہوا، ۵ ان كما ونوى بس تسل كو ايك دوسرى حكمت كا تابع بناكراسي مطلوب قرارديا گیاہے ۱۰س کے برعکس قسر آنی الفاظ میں بلا غنت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ فقل کا ثلیجہ زند کی کوترار دینا ہے جوا صل مقصود ہے ، اس سے خود قتل کے مفضود ہونے براشارہ ٢ رظلتُ قبل كرنا تهي قبل كي ايك لوع ب ، مكرية قبل كور وكف دالي بركز نهيل اس كے برعكس فضاص بهرصورت مفيد مى مفيد سے ، لہا ذا انسانى كلام بنا سرغلط اورقرافي الفاظ طاسرى و باطني طورير فصبح بين ، اے اور کہاواؤں کے اندر قس کی کوئی تفصیل نہیں بلائی گئی کہ کون مفید ہے اور کون مصر قرآن كريم في قتل كى بجيئ " قصاص كالفظ السنتمال فراكرير تفصيل كمي بيان فرادى ب ١١٢

اسی طرح باری تعالیٰ کاارسٹ دہے ؛ وَ مَنْ تَیْطِعِ اللّٰہَ وَرَبِسُوْكَ دُوَیَخِتَ

م م در الفَائِنُ وَنَ طَ

نٹر جیسے: اور جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی افاعت کرے اور اللہ سے ڈ سے اور ڈرتارہے تو ایسے لوگ کا میاب ہیں ئے

اس ليے كرير قول با وجود مختصر الف طے تام صروري جيزوں كوجا مع ہے ،

حضرت عمر اور بطریق روم کا واقع می ایند می ایک روز مسجد میں آرام

فر الب سے مقے ، کہ ای بک ایک شخص کود بھا ہوا ہے کر باتے کھڑا ہوا کامؤ شہادت بڑھ دہاتا پر جھنے پر اسس نے بتایا کہ میں روم کے ان علم اعظم سے ہوں جوعر ، بی اور دوسسری مہت سی زیابی خوب جانے ہیں میں نے ایک مسلمان فنیدی کو تمعاری کتاب کی ایک آیت پڑھتے سے ندا اور کھر تؤرکیا تو وہ آیت مسلم علیہ السلام براز ل ہونے والی ای تمام آیات کو جامع ہے جودنیا اور آخرت کے احوالی کے سسلہ لمہ میں اُن پر عاز ل ہوئی ہیں ، وہ آیت

مَنْ يُبْطِعِ اللهُ وَرَبُسُولَ ! يه

حبین بن علی واقد می اور ایک عبیمانی طبیب کی حکابت ایک طبیب

حادُ فی نے حسین بن علی وا فدی ہے سوال کیا کہ تھے ری کتاب قراً ن میں علم طب کی کوئی ہے۔ ذکر شہیں کی گئی، حالانکہ علم کی دوفنسمیں ہیں، علم الابدان اور علم الادیان ،

حيين في جوايد ديا كرحق لتعالى سشاء كالمفي تو بوراعلم طي نصعت آييت بين بيان فرا باب ، طبیب نے بوجیا وہ کونسی این ہے ؟ کو ک كُلُوا وَاشْرَكُوا وَكُالِدُ يُرِفُوا ١٠ كما وُ اور بتُو اور المسراف مذ كروا؛ بعنی جو کھانے یہے کی چڑیں ضرائے تمارے سے صلال کی بی ان کو کھ و بیواور حرام کی طرت مت بڑھو اوراس قدرز یادہ مقدار من استعمال کر وجوم طر ہو، اور حسب کی تم کوصرورت کھی مز ہوا کھر طبیب نے یو حصا کہ کیا تمتھاسے نبی نے بھی اس سلسلہ میں کیے فرمایا ہے ؟ انہوں نے فرمایا بیشک ہمارے محصور صلی الشر علیہ وسسلم نے تھی جیدالف ظیس پوری طب کوسمبیٹ ، طبیب نے بوجھ کیے ؟ انہوں نے کا تصور علی شرعلیہ وسلم نے فرایا :-اللهُ لَا أَنْ مَنْتُ الدَّاءَ وَالْحَمِينَةَ وَالْسُكُلِّ دُوَاءِ وَاعْطِ وتُكَاَّبُكَ بِن مَاعَوَّدَتْهُ ٤ قرجے کا با معدہ امراعل کا گھرے ، اور پر ہیزسے بڑی دواہے ، اور ید ن کو و ، جیزد و حب كائم ف است عادى بنايا ب ك طبیب نے کہاکہ انصاف کی بات او یہ ہے کہ بی علیرانسدام اور متصاری کتاب نے جالببنونسس کی عزورت بی بہنیں حصوری ، بعنی دونوں نے وہ جیز بتادی جو حفظ صحت اور ازالؤمرض کے ملے اصل اور مدارسے ، كلام كي شوكت اورشير بني وحلادت و ومنصا دصفتين مين ، جرياجتاع کے طویل کلام کے ہر جزو میں مناسب مفدار کے ساتھ عادی اُدباء کے لا يرانفاظ منب مديث بي بين بلس ماست اوروى الطبواني بصعف عن الي هر برية و المعد حوص السياري والعروم، البيها وارد كا فاذا صعب المعدة عدرت العروق

بالصحة واذا فسدت المعدة صدرت العروق بالشقير رجع غوائرض في اور علامه الوسى بغيروى روح إبني تغييريس على بن حبيق وافذكا مذكوره فصد القير برصفي ستنده م

كلام مِن منهين بو"ما تيمران دولون چيزون كاجا بجائتمام موافع برتسر آن كريم مين بايا جانا دبیل ہے کمال بلاعث اور فصاحت کی جو انسانی عادت سے خارج منے ، وسوس ولبل فرآن كريم بلاغت كي جميع اقسام وانواع يرمشتل ب، مثلاً تأكيه اورمطابع وحنن مفاصل كي اقسام ، تقديم د، خير، فصل وروصل اور ايسے ركيك اور مث ذالف طاست قربی کرم سجیر خالے ، جو تحوی صرفی قواعد یا نغوی استعمال کے اخلاف ہوں ، بڑے بڑیے ادباء اور شعراء میں سے کو ٹی بھی ان بلاغت کی مذکورہ انواع میں سے ایک دوسے زیادہ اسے کلام میں است تعال نہیں کر سکا ، ور اگر کسی نے ان سب کو جمع کرنے کی کوئشسش تھی کے ہے تو تھوکر بی کھائی ہیں ، فر ہن کرم السس کے برعکس ان تھام الوارع بلاعنت سے سجرا بڑا ہے، وكذ شنة سے بیوسنن انتھے سے بعدفر ایا ہے کہ ایرامفاظ آ مخفرت صلی الله علیہ وسم کے بہیں ہیں ، بلدحارث بن كلده كے بين ، البند حضرت الو ہر رئرہ كى جروابت ہم نے جمع الفوائر سے مقال كى ہے أسے بنوں نے بہٹر تی شعب الدیمان سے بھی نقل کیا ہے ، اور مکھ ہے کہ دار قطنی نے اس حدیث کو معیم موضوع فرارديك وروح المحاني، ص ١١١ جلد ٨) مله اسس کی بہتر ان مثال سور أ تحرير کی بر ، بن سے حب بي شوكت اور شير ين كوجس معيزاناناز سے سمویا گیاہے ، اس پر ذوق مسلیم وجدکر اے سه " فَكُلُ الْخُرِيثُ مِالْمُحَنِّسِ الْجَوَّارِ الْكُنْسِ وَاللَّبْرِ إِذَا عَسْعَسَ وَالطَّبْرِ إِذَا تَنْفَسَ نَّهُ لَقُوْلُ رُسُولِ كَرِيمِ فِي تَوْيَةِ وَى تَوْيَةِ وَعَنْدَ ذِي الْعَرَيْنِ مَكِيْنِ الْ ان کے کلام میں اللافوں بچروں کا اجتماع شاذ والدر ہی ہوتا ہے یہ بات ثناید اس طرح واضح ہوسے بمترف ايك شعركها تفاسه البي الم الماروت وتروت سوكيب مرائ تيرك أبسنة بولو دمودائے کہا کہ سے سوداكي بوباليس برموا شورفيامت خدام ادب بوے اہمی الحصالی ہے،

یردسن وجوہ ہیں جو س پردلالت کرتی ہیں کرقر آن کریم بلاغت کے اکس بلند مرسبہ پر بہنچا ہوئے جو ، نسانی عادت سے خارج ہے ، اکس بات کو فصحائے عرب اپنے سے بیقہ سے سیجھتے ہیں ، اور عجی علماء علم بیان کی مہا رت اور اسالیپ کلام کے اماط سے ، اور ہوشنص لغیت عرب جتی ڈیارہ وافقیت رکھتا ہوگا وہ نبسبت دوسروں کے تسرآنی اعجاز کو زیادہ سیجھے گا ،

## قرآن کریم کی دُوسری خصوصتیت قرآن کریم

دوسسری چرجوفر ان کے کلام البی ہونے برد لالت کرتی ہے وہ اسس کیجب ا ترکیب اداراس لوب آبنوں کے آغازوا نتب کا اندز بساتھ ہی اس کے علم بیان کے دقائق اور بو فافی حفائق برشت مل ہونا ، نیز حسین عبارت اور باکیزہ اشا سے بسیس ترکیبیں ادر بہترین نرتب ، ان مجوعی خوبیوں کو دیجھ کر بڑے برائے کی تربیب ادباء کی

عقيس حيران بين

قرآن کرم کی فصاحت و بلاغت کومجزانه حدیک بینجادینی بین ایک حکمت تو بین کرم کی فضاحت و بلاغت کومجزانه حدیک بینجا دینے بین ایک حکمت تو بین کھی کہ کسی بڑے دھرم کوئی یہ کہنے کی گنجاشش شرب کے معادا تشد اسس کلام میں فسسے بایاجا 'اسے ،

دوسرے یہ کہ انشہ کا کلام انسانوں کے کلام سے اس صر تک ممناز ہوجائے

کرکسی بڑے سے بڑے ادب اورسٹ ع کا کلام اس کی گرد کو بھی شہر پنج سے ا

اس لیج کہ انسانوں ہیں جننے ادب گذت ہیں جاہے دہ

کوئی اورب علیوں

نشر نگار ہوں بان ع ، نعاص طور سے اپنے کلام کے آغاز

سے نعالی مہیں رہا اور سود اکشہ اس کے کو شوری نے کا کو شوری اور سود اکشہ

وگذشترسے بیوست میرکے شعریں انتہا درجہ کی شیرین ہے، مگر شوکت نہیں، اور سوداکے شعریں شوکت بہد، اور سوداکے شعریں انتہا دور دور پنز نہیں، فرآن کریم کی آبیف میں دو فول چیزیں ا

ہیں، حسین ابتداء ہی وہ چیزہے جو ایک ادیب کے کلام کو جیکا دینی ہے ، اوراسی میں کو نئی لینے ہو افاراسی میں کو نئی لیخرسش ہو جائے تو ہورے کلام کاحمین غارت ہوجا آئے ۔ مشلاً امر والفنیس کو لیجے ۔ اس کے مشہور تصیدے کا مطلع ہے ہ

قفالبك من ذكرى جنيب فرل به بسقط اللونى بين الدخول فعومل سعد ك نقد ول مرام على مرافقة

سعرے ، فدوں نے اسس پر بیر اعتراص کیا ہے کہ اس شعر کا بیدلامصرع اینے الفاظ کی شرینی، نزاکت اور محتیف قسم کے معانی کو ایک جملہ بیں جمع کر دینے کے اعتبار سے

ی سیری اراف اور علف سم عے معای و ابن میں بی اس روجے سے اسب رہے بے نظیرے اس سے کاس میں وہ اپنے آب کو تھی مجبوب کی باد میں تھے رہے کی دعوت

دے رہا ہے، اور اینے سے تھوں کو مجی، خودمجی رور اسے، دومسد وں کو مجی رالار با

ے . مجوب کو مجی یا دکررہا ہے اور اس کے گھرکو مجی، لیکن دوسے امھرعہ ان تمام

داكتون سے خالى سے

اسی طرح عوبی معضبور شاع ابوالبخم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مبشام سی عبد الملک کے پاکس گیا ، اور قصید ہے کامطنع بڑھا ہے

صفراء قد كادت ولما تفعه

كأنها في الأفق عين الاحول

الفاقت بنام مجد كالمفاء اس في اس في الوالبني كونكال إمركيا ورقيد والوالم

اله شعر کامفہوم ہے کہ شاعرا ہے دوسا تھیوں کے سا تفریجوب کے ایک پر انے مکان سے پاس سے گذا ا ہے بواب کھنڈر بن جیکا ہے ، توسا تھیوں سے کہنا ہے یہ تھی وا ذرا مجوب اور اس کے گھر کو یا دکرے رو

لیں، وہ گھرجو طیا کے کنا سے مفام دخول اورمقام و مل کے درمیان وافع مفا " ملاء س شعر کے معنی

ير عفن ناقدون في ماعز اص بهي كيا ب كمجوب كي يادين دومر ذكوروسف كي دعوت دينا بخرت

عاشقی کے خلات ہے ،اور غزل کا کو ج مطلع عاشقی کے خلاف مز ہو ناجا ہے ، سن بنوامیہ کامن ہو تعلید

الملائعة المسلامة على حس ك زمان بين مسلمانون كي فوجين فرانس يك بيه ينح كمي تفين ت من ع

ور کے عزدب کامنظر بیش کررہا ہے ،کہ: اک وہ زردر و ہوجکانے ،اور قریب ہے کہ ڈوب کے

سكِن بھي دوا بنيس ، فق پر وه اليها معلوم بونائے جيسے بھينگ كي آنكھ " عدول الكر الوالم بنشام

کے بے تکنف دوستوں میں سے منعا ، الینا ہی ایک واقعہ ذوالر مر کا تھی بیان کیا جا ؟ ہے کہ اس فیعبر الملک واقعہ

رصفح بخدد

اسی جرید ایک مرتب عبدالملک کی مثان بین ایک مرحب قصیده برط ما حسب کا مطلع تفاع اتصده از م فؤاد له عند بر صب بخ اس برعبدالمدک نے بھر کرکہا:
اس پرعبدالمدک نے بھر کرکہا:
بیل فؤاد له آئنت یا ابن العند عداد"
سیعی خود برا دل ہے ہوست ہو کا "

" یعنی خود برا دل ہے ہوست ہوئ ، اسی طرح بحری نے پوست بن محمود کے سامنے مطلع بڑے ہا اسی طرح بحری نے پوست بن محمود کے سامنے مطلع بڑے ہا اس الحق الوب ل من لیبل تف اصر اخری

بادست و نے فور اکہا: "اس کا بہت ، نیراً نامس ہو '' استی معنصر کے بار ہواادیب ہے ، وہ ابک مرتبہ معنصر کے باسس گیا، بارہ ابنی دنون میران کے اندر اینامحل تعمیر کرکے فارغ ہوا استحق نے جاکر اسس کے سامنے ایٹا یہ مطلع پڑھا ہے

ورزات ہے باہر سن کے سامنے قعیدے کا معلع بڑھا ۔

مابال عيثك منها الماء ينسكب

" بڑی آنکھ کوکیا ہو گیا کہ اس سے بی نی بہتار بتا ہے " عبدالمک کو آنکھ بہنے کامر صن تھا وہ سمجھا کہ استے مجھے کہ استے کا مرحل محرم ہے ہے " اس کا دو سمرا مصرعہ ہے ، استی استے میں استے استے اور قف مرحلے کا مرحلے کا جہ استے کو خطاب کررہ ہے ، لیکن اکس سے مسلح کے جہ سمجھ کر است تبدیہ کی ،

سل یعنی "بترانا سرمو، اے وہ رائ جس کا اُخری صفر اِ کون ہ نا بت ہوا " عز ل کی ابنداء میں بر بردعاء ذوق سلیم بر بارہے ،اس سلے بادمت ہے آلتی آسے بردعادی ،

الله استی بن ابرا بیم موصلی دست منظم می معنی آخرین کا مشهورشاع ب بران دوگو ن مین سے معنی و دران کادی کالو با منوایا ، نقی معنی آخرین کی بنیا در دالی اور اینی تا دران کالدی کالو با منوایا ، نقی ا

بالام عيرك السلى و هماك إ باليت شعرى ماالذى أبلاك

معنصم نے اس شورے برت کونی لیتے ہوئے فرامی کوگرانے کاحکم دیڈیا،
عزض اسی طح براے مشہور سندواء نے ان مقامات پر لفزشیں اور بھو کریں کہائی ہیں ،سفر فاہ عوب باوجود اس کے کہ کلام کے اسرار پر لوری مہارت رکھتے سے اور اس لام سے شدید عداوت بھی ، لیکن قرآن کی بلا غنن اور الفاظ کی تولھیورٹی اور اس لام سے شدید عداوت بھی ، لیکن قرآن کی بلا غنن اور الفاظ کی تولھیورٹی اور اس لوب وطرز کی عمد گی میں آگئی رکھنے کی مجال نہ یا سے ، اور نے کئی عیب کا سے اور خطیبوں کے خطیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کلام شاعوں کے شعراور اور خطیبوں کے خطیوں جیا ہرگز رہیں ہے ، البتراس کی فصاحت پر جران ہوتے ہوئے کہمی اسس کو جادو کہا ، اور کہمی یہ کہا کہ یہ محمد رصلی الشد علیہ ہے ہم کا تراستیدہ بوٹے کہمی اس فران کومت سند یا ہیں ہو تی جا گڑی ہیں ، کہمی اس خور کی اس خور کی اور حب پر طحاحاتے تو نوب شور مجاوئی شاید اس طریق ہے ہیں کماس فران کومت سند یہ اور حب پر طحاحاتے تو نوب شور مجاوئی شاید اس طریق ہے ہیں کماس فران کومت سندہ ، اور حب پر طحاحاتے تو نوب شور مجاوئی شاید اس طریق ہے ہیں کماس فران کومت سندہ ، اور حب پر طحاحاتے تو نوب شور مجاوئی ہوتی اس محمد ان اور لا جواب ہواکر نا ہے ،

تا بن ہواکہ قرآن آپی فصاحت وبلاغت اور حسن الفاظ کی بنا پرمعج رہے اور یہ بات عقل سیم کیونکر تسلیم کرسکتی ہے کہ فصی نے عرب جن کاشمار رہت کے عرب کی عام ذیر کی چونکے فائد بدوش کی تفی اس لئے وہ عام طورسے اپنی شاعری بیری ہو ہے یہ اس شعر میں مجبی شاعرا کہ ایسے ہی مکان پر گذرت اور اسے خطاب کرکے کہتا ہے الے مکان ابور سرقی نے مجھے بدل کر بالکل ہی مظا ڈالا ، کاشس جی معلوم ہوسکتا کہ تخیر کس نے تباہ کیا ، ابور سرقی کے کہنا ہو اور اس کے کسی تباول میں مظا ڈالا ، کاشس جی معلوم ہوسکتا کہ تخیر کس نے تباہ کیا ، اس مشہور ہے کہ جمانگر نے سامنے فارسی کے کسی تباول نے معلوم ہوسکتا کہ تعمیدہ کا مطلع بڑھا ما ہو اے تا جمانگر نے شاعر نے بور نے ہوئے شاعر نے کہا نہیں ، جمانگر نے کہا انگر عوض جانتے ہوئے تور قل کوا دیا ، اسلیم کرم عرب کی تفظیع میں "لت برسرت" (مستفعل ) آرہا ہے ۱۲ اتفی

کے ذرقوں اور سنگنائی پھر یوں سے کہ منفا ، اور جوابی حمیت اور عصبیت بی مشہور سنے ، جوابی دوسرے کے مفاہد میں تفاخر کی جنگ کے دلدادہ اور حسب و اسب کی مرافعت کے عادی سنے ، انھوں نے بڑی آسان بات بعنی سسسے چھوٹی فرآن کی سور ہ کے ہا بر سورت تنیار کرنے کی بجائے سف میزرین صعوبتیں بر دانشن کرنے کو تر جیح دی ، جلاوطن موسئے ، گرو نیس کٹا ٹیس اور قیمتی جا نیس ، مرفران فربان کیس ، بال بچوں کی گرفاری اور مال وا ملاک کی بربادی سبی ، مگرفران کے مقابلہ میں ایک سورت چیلنے دبنے والا عوصت وراز کی آن کے بھر ہے ، حالا کی ان کا مخالف جیلنے دبنے والا عوصت وراز کی آن کے بھر ہے جنوں میں اور محفلوں میں اکسون ہے لئے والا عوصت وراز کی آن کے بھر ہے جنوں میں اور محفلوں میں اسون ہے لئے ان کا مخالف بھیلئے دبنے ان کا مخالف بھیلئے کر تاری میں اور محفلوں میں اکسون ہے کہ ان کی کر تاری میں اور محفلوں میں اکسون ہے ان کا مخالف کی در ان میں ایک سوت بنالا ڈی اور

دو اس جیسی ایک سورت بنالا در ماور اگرتم سیخی بو توراس مقصد کیلئے الشر کے سواحس کسی کواسکام میں اپنی مدر کیلئے بلاس کو بلالو او

وَادُّعُوا مِنِ اسْتَطَعُدَّمِنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُّ طهدِ قِينُ اللهِ السَّرِي ادرايم دوسرى جگرفران نے بكارا : \_ وَالْ كُنْ نَدُ فَيْ كُنْ مُن مِنْهُمَّا اللهِ اللهِ مِنْهُمَا

ادراگرتم کوامس کتاب کے بات میں ذرا بھی شک شعبہ ہے جوہم نے اپنے بندے پر از ل کی ہے توامس جیسی بندے پر از ل کی ہے توامس جیسی ایک سورت بنالاؤ ،اوراگر ہیتے ہوتو اسٹر کے سواجت متھا اے جائی ہیں مب کواپنی مدد کے لیے بلا تو ، پیر بھی اسکو این مدد کے لیے بلا تو ، پیر بھی اسکو این مدد کے لیے بلا تو ، پیر بھی اگر تم السان کر مسکو ، اور لیفین ہے کہ برگز مدکو گئے تو بچھ اکس ایک سے

يم دو مسرى جدفران سے بھارا وَإِنْ كُنْ نَمْ فِي رُنِيبِ مِتْمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَا ثُوْا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْ لِمِنْ فَا فَكُو مِنْ كُنْ تَمْ مِنْ أَمِنُ دُوسِاللهِ وَنَ كُنْ تَمْ صَلَى فِي قِينَ م وَانْ كُنْ تَمْ مَلْ وَالْمِ فِي اللهِ فَانَ لَكُمْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا وَانْ كُنْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا وَانْ كُنْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا وَانْ كُنْ تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا وَانْ مِنْ وَالْمِ جَارَةً مَا النَّاسُ وَالْمِ جَارَةً مَا

فارو حبس كاليندهي انسان اور تيمريو ل كي اي

دوسری جگر لوری دعواے کے ساتھ کہا:

قُلُ كَئِنُ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَاتُوْا بِمِثْلِ هُلُّذَا الْقُرُ اِنِ لَاَيَا تَوُنَ بِمِنْ لِهِ وَلَوْكَانَ بَعُضُ لَهُمُ مُر لِبَعْضِ ظَهِبُ رَاهِ

رجمہ: را آب فرا دیکے کارتام انسان اورجنات فلکر اس قر آن کے جیبا کلام بنانا باین تو بھی اسس جیبانہیں بناسکیں گئے ، نواہ ان میں سے ایک دوسے

کی گنتیٰ ہی مرد کیوں مذکر ہے 'ا اور اگر ان کا یہ گسان متھا کر هے سئے شک صلی الشہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے

کی مروسے بیر کتاب نیآر کی ہے توان کے لئے تھی ایسا ہی موقع تھا ،کد دوسے رہے۔
کی مروسے الیسی کماب تیا رکر دینے ،کیونکہ محرصلی اللہ علمی وسلم سمجی تو زباندانی

اور مدوطلب كرك مين منكرين مي كي طح بين ،

جب اسفول نے ایسا مذکیا ،اور قرآن مجی کامقابلہ کرنے پر جنگ و جدل کو ترجیح دی ،اور زبانی مقابلہ کے بجائے مار دھاٹ کو گؤاراکیا ، قو ثابت ہوگیا کہ تسرآن کریم کی بلاعنت اُن کو تسلیم تھی ،اور و ہ اسکی معارض ہے ماجم تھے تر اُن دہ سے زیادہ یہ بواکہ وہ دوفر قول پر تقسیم ہوگئے ، کچھ لوگوں نے اکس کتا ب کی اور نبی م کی تصدیق کی اور کچھ لوگ ۔ اس کی تعسین بلاعنت پر جیرت زوہ کی اور کچھ لوگ ۔ اس کی تعسین بلاعنت پر جیرت زوہ و گئے ،

روایات میں آیاہے کہ ولید بن مغیرہ نے تصورصلی انٹرعلدہے۔ سلم سے حب یہ آیبت مشنی ا۔

د ممش کا حکم دیتا ہے اور فعس اور بیہودہ باتوں سے روکتا ہے ؟

تو كينے دكاكہ خداكى فتىم إاكسى كلام بين عجيب فتىم كى متھامسى اور رو نق ہے، اس ميں بلاكى روانى اور شير ينى بنے ،

اسی طرح دوسری روابیت میں آیا ہے کہ اُس نے جبت ران کریم مسنا تو بڑی رفت طاری ہوئی ،الوجبل سے جب شنا تو تنبید کرنے اسس کے پاس آیا، اور بر الوجبل کا بھتیجا تھا ،ودیب دینے جواب دیا کہ خدا کی قسم اِئم میں کوئی شعر کے حسن قبیح کو مجھے ہے دیا دہ جانے والا تنہیں ،خدا کی قسم اِجو محکر کہنا ہے اکسس کوکوئی تجھیست اور مشابیت شعر کے ساتھ تہرس تھے ،

اور یہ بھی روابت میں آ آئے کہ موسم جج آنے پر اسس نے قرابیش کو جمع کیا اور کہا کہ عرب کے مختلف قبائل آئیں گئے تو محد کے بارے میں کوئی البسی بات طاقہ کو کہ بھر اس میں با بھی اختلا من مذہبو، قرابیش نے کہ کم بیم بیر کہیں گئے کہ محسقہ رصلی اندر علام بی میں والبد نے کہا، خدا کی قسم با وہ اپنے کلام اور سبختی میں کا میں میں ، ولید نے کہا، خدا کی قسم با وہ اپنے کلام اور سبختی میں کا میں ہر گزر نہیں میں ، قرابیش نے کہا کہ جرمجون میں آئے ایک است کی است کا میں آئے ایک است کی است کے ایک است کے ایک است کی است کے ایک است کی ایک کی میں است کی ایک کی میں کا میں ہر گزر نہیں میں ، قرابیش سے کہا کہ جرمجون میں آئے ایک ایک کر است کے ایک کر است کے ایک کر است کے ایک کر است کے ایک کر است کا میں اور ایک کر است کی ایک کر است کا میں اور ایک کر است کی ایک کر است کے لیے کہا کہ کی کر اس کا میں کا میں اور ایک کر است کی کر است کر است کی کر است کر است کی کر است کی کر است کی کر است کر است کی کر است کی کر است کی کر است کر است کی کر است کی کر است کر است کی کر است کی کر است کی کر است کر است کی کر است کر است

 الوعبيد نے بيان كياہے كدكسى بدوى نے كسى شخص كدير بليسے بوٹے سنسنا فُاصَهُ لَدُعُ بِهِ مَا نَوْ مُرَّ " توفور السبحدہ مِن كر كيا، اور كياكہ ميں نے السس كلام كي فصاحت پرسبحدہ كياہے ،

اسی طرح ایک مشرک نے کسی مسلمان کویہ آیت پڑھے سٹناکہ فسکمت استنیا کسٹر امِٹ کہ خکمت کا نیجیٹا و کہے دگاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوی

اسس قسم كاكلام كيف ير قادر منسيس ب ،

اصمعی رہے نے بیان کیا کہ ایک باری بھرسالہ بچی کو میں نے فصیح کلام اور بلیغ عبارت اداکریت ہوئے شنا، وہ کہر رہی تھی "استغفر الله من ذنوبی حکلها " یں نے اس سے کہا تو کو نے گئا ہوں کی معافی جامہی ہے، حالا یح تو انھی معصوم اور غیر کلف ہے، لڑکی نے جواب میں بر دوشعر پڑھے ،-

استغفالته كنجكل قتلت انسان يغير حلبه مثل غزال ناعير في دَلِّه انست الليل ولم اصله

اصمعی و نے گہاکہ توکس قدر عضاب کی نصبح الحلام ہے، لاکی نے کہاکہ کیا التّدکے اس ارمت دیے سا منے کہے کوئی کلام فیسے کہلا نے کاستنی ہوسکتا ہے ا۔

مِنَ الْتُرْسِيلِيْنَ ،

کرایک آیت میں دوامراور دو بنی اور دو خبر یں اور دو ابشار نیں جمع فرادی ہیں ،

ایک اور روایت میں ہے کہ الو ڈررہ کتے میں کہ خدا کی قسم میں نے اپنے بھائی آئیس نے بڑات ور کوئی مہنے ہیں دیجھا کہ حب نے دائہ جا ہلیت میں ارہ شعراء کومقا بلر مب بن اور مم نے بوسنی کی ماں کے دل میں بیربات ڈالی کرتم اس بجے کو دودھ بلا ڈ ، بھر حب تھیں اسکی جان کا نوت ہو تو آسے دریا میں ڈال دیا اور تم ڈروہ نہیں ، نہ کچے افسور سرکر و، ہم آسے میں مان کے دورائی شرکے ، اورائے سینے بر بنا بیش کے " دقعم میں)

شکست دی مقی اوہ جب مكت سے والبس آيا . يس فياس سے صنور كى نبعث يو عياكد لوگ ا ب ك باك بين كيا كجة بين ؟ السس في كماكه وه لوگ اب كوشاع؛ جادو كر ، كابن بنات ہیں، پھرکہاکہ بیں نے کا منوں کا کلام مجی سنا ہے ، ان کا کلام محدیکے کلام سے میل نہیں کھا تا اور میں نے ان کے کلام کا بہترین شعراء کے کلام سے مجی مواز نہ کیاہے ، ان کاکلام اس سے مجی جور بنیں کھا آ ، اس سے وہ میرے زدی منع بن اور لوگ جھوٹے ، صبحین میں معزت جابر بن مطعم رضی انتہ عنب سے منفول ہے کہ میں نے مضور صلی اللہ علمیت وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ طور کی الاوت کرتے ہوئے شنا،جب اَتِ إِس آيت بربهو بي ١٠ ام خلقوا من شي شي ام هـ مر الخالقون ، ام خلقواالسمون والادمن، بل لا يوقنون، ام عنده عرخزات ربك ام هــــــدالمسيطرون ميرادل اسسلام قبول كرف يك في أراف مكا، سناگیاہے کا بن مفقع نے قرآن کریم کا معارضہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، بلک اس كاجواب مكمنا شروع كيا تهاكه ايك بيج كويراً بيت يرشعة سناكه: -وَقِيْلُ يَا ارْسُ الْلِيْنُ مَاءُ لِكُ فور اجائے ہی اینا لکھا ہوا مطاریا ، اور کہنے نگاکہ میں گو، ہی دیت ہوں کہ انسس کلام کا معارصت نامكن ہے، اور هركزيرانساني كلام شين ہے، یجلی بن حکم عزوالی کی نسین جو اندلسس کے فصحاء بیں سے ہے ، لکھاہے کہ انفول نے مھی اسس نئم کا ارا دہ کیا تھا ، جنا گئے۔ نود فراتے ہیں کہ میں سنے سور ہ ا خلاص ا س ا عبدانتد بن المقفع، عربي كالمشهور الناء برداز، جيكي نثر كوع بي زبان مين مسند ما ناگيا ہے ، ا، كلياد دمنه ، كوع دى دين اس خ منتقل كيا ، نسلاً ٱ تشق پر مست تها ، بجرمسالان بوك بين سے لوگو رکواس کے ایمان پرا فر بک شک رہا، پیدائش سندانہ وفات سنظام والادب العربي دَّارِيخِر) وتَعترَمعارضَنْهِ ذُكْرِ إِالباتِّلا في في المجازال قرآن (ص٥٥ج ١ بإسش الاتعان)

انظرت دیجی کداسس طرز برجواب مکھوں، یکی یک السس کلام کی اس قدر مهیب طاری ایو بی کرمیرادل نوف و رفت سے بھر گیا، اور مجھ کو تو ہداور الدامت پر آ مادہ کیا،

## اعجاز قرآنی کے بارے میں عتب زلد کی گئے!

معتزد میں سے نف م کی ائے بہ ہے کہ قرآن کریم کا عجاز سلب قدرت کی بناء پر ہے ، لین صورصلی الترعلیہ در لم کی بعثت سے قبل اہل عرب کو اسس قسم کے کلام ر فذرت ما صل تقی ، لین آی کی بعثت کے بعد الشرف ان کو اس کے معارضہ سے ان اسباب کی بناء برعاج رکر دیا جو لعشت کے بعد بیدا ہوئے ، لہا خوا ان کی قو ب معارضہ کوسلب کر لبنا یہ ہی خرتی عادت ہونے کی وحریصے معجزہ ہے ، ببركيف وه بھي قرآن كواس سلب قدرت كي وجرے معجرتسليم كرتے ہيں ، اور براعتر ان كرست بن كم آئ كى بعثت كے بعد لوگ معارصنه سے عاجز موت ليكن الم ومعتزله وما الدورة المدورة بودوسرى صدى بجرى من بدوان جدها وير فرقد ابل سنت سے بهت معالعدالطبيعي ( META PHYS : CAL ) مسائل س اختلات ركمتا تفا واصل بن عهاء بيدانش منه يه وفات سائده ، نظام (وفات منتاسة ، الوعلى جبائي وفات سنته يه ، وعزه ، مسر فرت كيمشيورليد ربين، فلسفر او نان كاروال كيسا فقاس عفر يه فرقه معي فحم بركيا ، كل ابرابيم بن سستير النف مردم ستسكمة نفريبًا) معتزل كي مشهور ف مرو سي سے ہے اگرج اس کے نظریات عام معتر لرے تھی کچھ محنیفت ہیں واسس پر فلسفر لونان کا غلبہ نف وجب بناء بربہت سے مسائل میں اس نے تمام مسلمانوں کے خلاف ان کی ار ءکوا ختیار کیا، وجود کا تنان سے متعلق اس کے ا كے نظريرار تقاعرے منے جلتے بين ، اجماع ادر قياس كو عجت نہیں ، انتا عفا ، اعجاز قرآن کے باسے میں بھی اس کانظر یہ بیری اُستین مسلم کے خلاف وہ تق جو مصنعت رج نے نغل فرہ یہ ہے ، رفض کی طرف بھی ، ٹل منفا ، جس کی بناء پر بہنت سے صحابہ کی شان مين اس كي كن خيال منفول بين والملل والنحل للشيرستاني صري "اعدي ا)

ببشت سے قبل مجی وہ اسسی نسم کے کلام بر قدرت رکھتے کتے یا منبیں ،اس

لیکن نظام کا بردعوی جند وجوه سے باطل ہے: ا اگرانیا بوناتو وه قرآن کریم کامعارعنسداس كلام سے كر كن تھے جوز مائة جا بدين أس أن كے شعراء

ہے دلائل ؛

اور تصماء کے ذخیرہ میں موجود تھا ، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا تھا ،

عن فضحائے وب عام طور برقراً في الفاظ كرسس، اس كى بلاعنت اورسلاست يرحرت رده بوت سفف ان كى جرانى كى وجربيرىندى كى بم اس كامقا بدكرين بد قادر

لیوں ندرسے ، حالانک پہلے ہیں اس جیسے کلام پر قدرت مخفی ،

الكرمتابدكي طاقت سلب كرك قرآن مين اعجاز بيداكر، مقصود بوتانوزباد . يه مفاكه قرآن كرم مين بلاعنت وقصاحت كا بالكل تهى لحاظ مذكيا جاتا ،

كيونكر قرآن اسس صورت بس تهي نواه بلاعن كے كسى درجب ميں تھي بنوا ، بلکه اگر رکاکت کے درجہ میں داخل کر دیا جاتا نب مجی اسس کا معارصنه دشوار ہوتا

بلکه البیمی صورت میں زیادہ تعجب انگیزاور خلاب عادت ہوتا ،

آ تران کریم کی ایت ذیل اسس نظر به کی زدیر کرتی ہے:-قُلُ كُنُونِ الْجُمَّعُيْتِ الْإِلْفُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَالْوُ الْجِمَّةِ

هُذَا الْقُولِ لِأَيَا تُؤْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْكَانَ بَعْضُهُمْ

رِلْبَعُضِ ظَلِمَ يُوَّا ،

ترجمه بدائي فروا ديجية كداكر تمام السان اورجنات جمع بوكر السس قر أن كمشل لانا جا بیں تو نہیں لا یس مے ، اگر ج ان میں سے ایک دورے کی مرد کو کیوں نا آجا ئے ا

ا قرآنی سورت کے مفرد الفاظ کے سکام پر

قادر سنقے ، بلكر مجبولے مجبولے مركبات بر مجبي قدرت ركھتے سنھے توكيفينا وہ ا

من كلام بر قادر سقى ،

تواس کا جواب برے کہ بربات غلط ہے ،اس سے کہ کہیں کہیں مرکب کا حکم اجزاء جیسا نہیں ہوتا ،آب دیجھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک ایک بال بیں یہ سبت نہیں کراس بیں ہاتھی یاکشتی کو باندھا جاسے ، لیکی بہت سے بلاں کو ملاکر جب مفہوط رکسی بٹی جائے قواس بیں ہاتھی یاکشتی کا باندھا جانا ممکن ہوجا آ ہے ، اور گراکسس نظر بر کو درست مان لیاجائے تو یہ ماننا پڑنے کا کہ ہرع بی شخص امرء القیس جیسے فصی ئے ہو۔ کی مانند تھیدرے کہنے پر قادر ہے ،

فران كريم كي تمييري صوصيّت ابيث نكونيان ،

قرآن کریم آنے دالے واقعات کی ان پیشنگو ٹیوں پرمشتل ہے جو بالا خرسو فیصد درست ٹابت ہوئیں ، مثلاً ،۔

اَ لَتَكُونُ الْمَسَعِيدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَاءَ اللهُ المِينِينَ مُحَلِقِينَ وَوُسَكُونُ وَمُعَقِد إِنَّ لَا تَخَافُونَ الْمَ

توجه من الرائة في جا بالذ تم مسجد حمام مين عزور داخل بوسك السره حكمة م من سع بعض في الين مرمن واشع بوث بول ك بعض في بال جهوت مرمن والتي بوت من بوكا الد

چنا بخرمائة كرام روز فتح كرت كوقع ير تيك اسى طرح سرم بين داخل بوسة،

﴿ وَعَدَاللّٰهُ الدِنِ الْمَنُوا مِنْكُرُوعَمِلُواالصَّلِحِتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مِن لَيُسُتَخَلِفَنَّهُ مُرِفِي الْمَارُونِ حَمَّا اسْتَخَلَفَ الدَّنِي وَنَ مِن تَبْلِيهِ وَ كَيْمُكُنِّنَ لَهُ وَيُنِيَّهُمُ الدِنَى الْقَالَى لَهُ مُرَامِنًا وَ يُعْبُدُ وَكَنِي لَهُمْ وَ لَيْسَبُرِدُ لَنْهُ مُرْمِنَ بَعْضُو خَوْرِمِهُمُ المَنْ الدَيْ يَعْبُدُ وَكَنِي لَهُمْ وَالمَنْ الدَيْ يَعْبُدُ وَكَنِي لَكُونِ خَوْرِمِهُمُ المَنْ الدَيْ يَعْبُدُ وَكَنِي لَكُونَ فِي شَيْئًا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰلِمُ اللللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِهُ الللللللّٰ الللللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰل

مله کیوبی و در مفردات استعال کرتا ہے جوام عرائقیس نے کئے سفے ۱۱ ت سکه سورته فنخ سکا سوره اور م

ترجر به الشرتعالي في ميس ايمان لان والول اورعمل صالح كرسف والوب س وعده كياك كروه الخيس زمين مين خلافت عطاكر على حبس طرح ان سے يسل لوگوں کو خلافت عطاکی ، اور ان کے اس دین کومعنبوطی عطاکرے گا جے اس نے ان کے الے پسند کیا ہے ، اور ان کے خوف کو اس سے برل دے گا ، وہ میری عبادت کریں ادر میرے ساتھ کسی کو سٹریک نہ تھرا بش ا المس مين تعالى مت الله في مو مين سے وعده فرما يا ہے كه أن ميں خليفة بنائے جا یس سے، اور ان کے بیسند بدہ دین کومطبوطی اور طاقت دی جائے گی، اوران کے خوت کوامن سے تبدیل کیامائے گا،اس وعدہ کو تفور سے عرصہ ہی میں اورا فرمادیا ، کر مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں مگر پرسلمانوں كانستط بوكيا ١١ سي طرح فيبراور بحرين اور مكب ين اوراكر ع بي ممالك مسلمانون كے زير نيكين أسكتے ، ملك مبتس معى يا دست و كاشى كے مسلمان بوجانے كى وجرسے دار الاستوم بن گیا، ہجرکے کچھ لوگوں نے اور علاقہ مشت م کے کچھے عیدا تیوں نے امل تبول کرے جزیر دینامنظور کیا ، یہ نستط عہدرصد لیق رم میں اور بڑھ گیا ، کیو کے مسلان فارسس کے بعض شہروں اور بھری و دمشن اور بعض دوسرے ست مے شہروں بم قالبن ہوگئے،

کیمریہ غلب برفارد نی میں اور زیادہ بڑھ گیا ، بہاں یک کہ تمام مکت اور پورے مقر اور اکثر فارس کے علاقوں پر سلمانوں کا قبطنہ ہو گیا ، بھریہ تقط عہد بہتا نی میں اور زیادہ ہوتا چلا گیا ، بہاں تک کیمغر بی جانب میں اندلس اور تیروان کی حسور میں اور مشرق میں چین کی حسور تک اسلامی سلطنت بھیل گئی ، عزض کی بنیس لے مدن میں مسلمان پورے طور پر ان تمام ممالک برر ایس ہو گئے ، عام ممالک برر ایس ہو گئے ، عام ممالک بیر میں ہو گئے ،

اسی طرح الله کادین متین ان سب ملکون مین تمام مرام ب پرغالب آگیا ، اور سلمان بے خوف وخطر اپنے معبود کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے لگے ،

دبن كاغلبه ظبور

فتح في ويره

امرالوسین صرب علی حرم الله وجرب کے دور خلافت میں اگر حب مسلا اول کے قبضہ میں کو تی جدید ملک بہتیں آیا ، ایکن آب کے عبد مبارک میں بھی منب اسلامیہ کی ترقی بلائشہ میں کو تی میں اسلامیہ کی ترقی بلائشہ میں فراد گیا ہے :
مسیامہ کا واقعہ

دعفریہ تھیں ایک ایسی قرم کی طرف بلایاہ شکام

ارمث دبارى م كرى المشاد بارى م كرى المداد ا

موجدہ بدہ خدادہ ہے جس نے اپنے رسول کو جریت اور دبن ف دے کر بھیہا تاکہ اسس دوین جی کوئے مد نیوں بد فالب کردے '

تسری بیشینگو تی کاطرح اس کا کھی مت بدہ ہوجی ہے ، بردوسری بات ہے کہ اسکی بوری ہونے ، بردوسری بات ہے کہ اسکی بوری تھیں وعدہ ابنی کے مطابق خدا نے جا ہاتو عنظریب ہونے دالی ہے ، اللہ عن اللہ عن

التَّحَتُ الشَّحَرَةِ فَعَلَمُ مَا فِي قَلُوبِهِمُ فَانْزُلُ السَّكِيْنَةُ عَلَيْهِمُ وَالْأَكُوبِهِمُ فَانْزُلُ

کے مسیکن گذاب ، عرب کا جوٹ بی عیں نے اکھڑت میں ، تشرعدی سلم کے زوری میں بنوت کا دعوی کرد! مقا ، بنوطنیف کا بورا قبید اس کے ساتھ ہوگ تھ ، صرت او بحر صدین رصی الشرعد کے عبد میں ، سی سرکولی کی گئی سال معنی مصرت عیسلی علیارسوم کی دوبارہ ششر میٹ آوری کے بعد ، ۱۲ تعی وَمَعَانِهُ كُنْ اللهُ مَعَانِهُ مَا خُدُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَنَازُا كُوكُمُكُمُ وَعَدَا وَعَدَا اللهُ عَنَازُا كُوكُمُكُمُ وَعَدَا وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُو هَا فَعَدُوهِ وَعَدَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْدِدُ اللهُ عَلَى حُلِلُ اللهُ عَلَى حُلِلُ اللهُ الل

نزوجے ہے: وہ بلا مشبہ مسلمانوں سے راضی ہوگیا، اس دقت جب وہ درخت کے بنجے آپ سے بیعت کر رہے ہتے ، توا سٹرنے ان کے دلوں کی بات جان کی ، کیمران پرسکون ناز ل فرایا ، اور برسے میں اکفیں ایک عنظریب ہونے والی نتج عطاکی ، اور بہت سا مال غنیمت جے وہ لینے والے تھے ، اور اسٹر زبر دست اور حکمت والا ہے ، اسٹرنے بہت سادے مالہا ئے غنیمت کا وعدہ کیا ہے ، جنھیں تم لوگے ، کیمر یہ مال غنیمت پہلے ہی تھیں دیدیا ، اور لوگوں کے جاتھوں کو تم سے روک دیا اور تاکہ برسلانوں کے لئے ایک لٹنانی بن جلئے اور اسٹر تخصیں سے برھا ماسب ترد کھائے ہی

وفتے فریب ایسے مراد نجبری فتح ہے، اور "ببت سے ملا فیمت اسے پہلے مقام پر خیبر یا ہجر کی فلیمت ہیں ، اور دوسری حکر اکسس سے مراد وہ فلیمنیں ہیں ہو لیے م وعبد ہ سے قیا مت کے مسلمانوں کو سطنے والی ہیں ،اور افرای کامصاری موازن یا فارسس یاروم کی فلیمتیں ہیں،اور داقعب اسی طرح ہوا جس طرح کہ خبر دی گئے تھی ،

قران کی جی بیندگری ایت و اُخری تُجبُونها نفر مین الله دور فصلت اور نفر کی بین الله مراد ہے اور نفر کی بین الله مراد ہے ، اور نفر کی تو اس میں اُخری کی اور فرج سے دور فرج سے مراد نبخ کی اور فرج کی کے قول کے موافق فارسس وروم کی فتے ہے ، عرض کوئی مراد ہو، کہ بھی فتح ہوا ، اور فارسس وروم بھی ،

و المَا وَالْمُ اللهِ وَ الْمُنْتَعُ وَرَا يَتُ النَّاسَ س بيسينلوى يك خُلُون في دِيْنِ اللهِ أَفُواجًا م و جب الله كي مدد ادر نسنخ آجائے كي ، اور آب ، لوگوں كو د كيم ليس ك الله ك دين من فوج درفن داخل مورس إلى الحري يهاں فتح سے مراد فتح كم بے ،كيونكم صحيح قول كے مطابق برسورت فتح كرسے قبل نازل بو ل ہے ، اسس لئے كر إذا استنفبال كومفتفى سے ، كزيے موت واتعب كم المع إذا بجآء مستعل بنين موتا ، اور مزاذ إو فاع كها جا أ ہے ، سو کم فتح ہوگیا، اور لوگ جو ق درجو ق کروہ درگروہ اہل کم اور طالف کے منے والے مصنور صلی التر علب روسیلم کی جیات میار کرمس داخل اسسلام ہوئے " آپ کافروں سے کہ دیجے و کرعنظریب تم مغلوب ہوجاؤ کے ا تصك السي طرح داتع مواجس طرح بخردي كمي، اور كفارمغلوب موسكة، لوس بن الوق أيت وإذ يعِدُ كُرُّ اللهُ إحْدَى الطَّارِمُعَا يَعِنَدُ إِلَّهُ الحَدَى الطَّارِمُعَنَّ يُنِ ٱلْهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَلَيْرِذَاتِ السُّوكَ لَكُ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِبُ فَ اللهُ أَنْ يَجِقُ الْحَقَّ بِحَكِلِمَا بِنَّهِ وَيُقَطِّعَ دَابِرَالُكَافِرِينَ ط د اور داس د قنت کو یاد کرو) حبب الله تم سے بروعدہ کررہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک متحارا ہو گا اور تم یہ چاہتے کے کہتیں دہ قا فلدے ہونے کھٹک ہو، ادراللہ جا ہناہے کہ اینے کھیات می کو نابت کردے ،ادر کا فروں کی برط يب ن دوجماعة سعمراد أي تووه تجارتي قا فله عجوت مس وإب أر إنفا دوسراده وكمكرمها أربا تفا ادر العظا است مرادده فافله بوستام سية يا تقامينا كيف بدوا قعر مجي بعينه اس طح بيش يه

## وسوس في المال المال المال المال المنتفر بيان المستفر بيان المالة المال المالة ا

نے کفایت کر لیہے،

حب به آیتِ مشر نفیه ارل بوتی تو صنور صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کو اسس بات کی بشارت دی کہ اللہ آن کے شروا فیراسے کفا بین کریے گا، بیمسنز کرنے والی جاعت اہل مکہ کی تھی ، جو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دورر کھنے کی گوشش کرتی ادراً پ کواذیت بہنجاتی، یہ لوگ قسم تسم کی بلاق اور تنکلیغوں کے ساتھ مارک

كَيَارِ بِهِ مِنْ النَّاسِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ النَّاسِ ، النَّاسِ ، النَّاسِ ، النَّاسِ ، النَّاسِ ، الدراشدانية المائد الله المائدة المائ

پیشینگوئی کے مطابق حضور صلی الترعلیہ وسلم کی حفاظت منجا نب اللہ مونی ہے، حالا نکرآئی کے دشمن اور بڑا جاہئے والے بلے سٹمار کتھے ، ایکن حفاظیت الہٰی کے سبب ہمیشہ اپنے ارادوں میں ناکام و نامرادرہے ،

باربوس بيت الروس بيت الدين الأرض وهُ مُرمِنٌ بَعُدِ عَلَيْهِمُ فِيْ

سَيُعُلَبُونَ فَى إِضْعِ سِينَى وَلَهُ الْأَمْنَ مِنْ فَكُلُ وَمِنْ فَكُلُ وَمِنْ فَكُلُ وَمِنْ فَكُلُ وَمِنْ فَكُلُ وَمِنْ اللهِ يَنْصُرُ اللهِ وَعَدَا للهِ لاَ يَخْلِفُ مَنْ لَيْنَا وَعَدَا للهِ لاَ يَخْلِفُ اللهُ وَعَدَا لَا اللهِ وَالسَّدُونِ اللهُ وَعَدَا اللهِ وَالسَّدُومِ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَالسَّدُومِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَدَا اللهِ وَالسَّدُومِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالسَّدُومِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالسَّدُومِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مرجد الف الله ماميم، روم واله قرب نزين زمين ربعني ارض عرب مراب معلوب موفي كي بعد عنظر يب (امل

فارس برے الب آج بین کے چند راجی تین سے لیکر دسس ہی سالوں میں التہ کے ہاتھ میں ہے کام بینے اور مجھلے ، الفیس دن سلمان اللہ کی مرد کی وجہ سے نوکس ہونے ، اللہ حب کی جا ہتا ہے مرد کر الب ، اور وہ زیر دست اور مہر بان ہے ، یہ اللہ کا وعدہ ہے ، اللہ لین اکثر لوگ منہیں جانے ، دنیوی زندگی کے ظاہر کوجانے ہیں ، اور برلوگ الیکن اکثر لوگ منہیں جانے ، دنیوی زندگی کے ظاہر کوجانے ہیں ، اور برلوگ آئی مد ، اور برلوگ

اہل فارسس کی کامیابی کی جر کر کہ بہو ہی ، مشرکین بہت نولٹ ہوئے ، اور یہ کہا کہ امریہ کہا کہ اور اس کی کامیابی کی جر کر بہو ہی ، مشرکین بہت نولٹ ہوئے ، اور یہ کہا کہ تم لوگ اور آتش پرست امی اور ناخواندہ بین اور دو نوں کے باسس کو ٹی کتاب نہیں ہے ، اس موقع پر ہما دے بھا اتی میں اور دو نوں کے باسس کو ٹی کتاب نہیں ہے ، اس موقع پر ہما دے بھا اتی میں اور دو نوں کے باسس کو ٹی کتاب نہیں ہے ، اس موقع پر ہما دے بھا اس میں اور کی کتاب نہیں ہے ، اس موقع پر ہما دے بھا اس میں اور کا نولٹ کی کے ، یہ چیز ھمارے کے فال نیک ہے ،

اس و قع پر برآیات نازل مو مین ،اورصد بن اکبر رضی انتدعت مند روی فرا با الله به مقال کی اندر روی فرا با الله به بقال کی اندر روی این فارس بر غالب آجا بیس کے ، آبی ابن خلفت کہنے دکا کہ توجو اہے ، لہ نا ایس فارس بر غالب آجا بیس کے ، آبی ابن خلفت کہنے دکا کہ توجو اہے ، لہ نا ایس مقرر ایس دونوں می بارے اور اپنے در میان ایک مدّت مقرر کرلے ، بیسان کی مدّت با بھی مقرر ہوگئی،الو کم رضی الله عضور صلی الله عضور صلی الله عضور صلی الله علیه وسلم نے فرا با کہ ، بضور صلی الله علیه وسلم نے فرا با کہ ، بضور صلی الله عضور مواکنی الله بی مقرر ہوگئی، اور نوس کی تعدد میں اصال فرکر کے مدّت بڑھا لو ، جنا نحیہ سواونوں کی شرط دیکی اور نوس کی مدت با ہمی مقرر ہوگئی، اور رومی لوگ شکست ان محد سے والیس آتے ہوئے آئی کا انتقال ہوگیا، اور رومی لوگ شکست کے تھیک سات برسس بعد اہل فارسس برغالب آگئے ،اس سے ابو بجر صداق

رصی التُرعن منظ جینے کی وحسے آئی کے وارثوں سے شرط مقررہ کے مطابق نظو اونٹ وصول کئے ، صنور صلی التر علیہ وسلم نے ابو بحرصر سے دین کو ان او نٹوں کے صدقہ کرنے کا حکم دیا ،

## مصنّف ميزان الحق كا اسراض

ایہ بات کہ یہ مرف مفسر بن کا دعوٰی ہے اس لے بے بنیاد اس کا جواب ہے کہ باری تعالیٰ کاارمشاد " مسکیفلکوٹ فی بِفیع سِنِیْنَ

یں اس بات کی تفریح ہے کہ یہ واقعہ مستقبل قریب میں بینی دسکس سال کے اندر اندر دافع ہونے والا ہے ، جیبا کہ لفظ اس بیب بنت ، اور ، بضع سکا تقاضا ہے ، اسی طرح دکھن الله لا یک فیلیت الله و کھن کہ انفاظ کھی کیو کے یہ دونوں مجلے اس بات بر دلالت کر رہے ہیں کہ سلمانوں کو آئندہ قرائے میں مسترت اور فوٹ می حاصل ہونے والی ہے ، بھر اسس واقع کے بیش آنے کے بعد بھی اور کو کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا ، با اسس میں وعدہ خلائی ہوئی

ا مرافع صین و تفیر کی کم بون میں مقور اے تقور سے اضلان کے ساتھ مردی ہے (دیجھے جمع افو

رہی یہ بات کہ محرصلی اللہ علبہ وسلم نے یہ بات محص اینے قیاس یا فراست کی بنادير كهب ري تقي وسويه داو وسي غلط ي . ـ یہ کہ محدصلی اندعلک فی عبرا بوں کے نزد کب بھی عقداء میں مشمار مہوسے ہیں اس کا اقسے دار پادری صاحب کو مجی ہے ، انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی مری تصانیف مین کھی اس کا قرار ہے ، اب جو سخف بنوت<sup>ت</sup> کا مدعی ادر عقلمند کی تان سے یہ بات بالکل بعب رے کدوہ لقین کے ساتھ یہ دعواس كرے كەفلال بات اسفىدر فليل وصر مين اس طرح بريمين آئے گى، يسان یک کہ اپنے معتقدین کواجازت دے کہ اس معاملہ ہیں تم شرط نگا سکتے ہو، بانضاص ا بسے دشمنوں اور معامروں کے سب المقرجو اس کو رسوا کرنے کے دریے رہمے مين الدراكس كي ادني دخرش كي تأك بين ديمة مين ، بالحضوص اليه معاسل میں جواگر داقع ہو بھی جائے تو اسس کوکوئی خاص قابل لحاظ فائرہ مجی سہنجا ہو اور اسس کاوا قع مذہونا اس کے لئے ذکت ورسوائی کا اور اسس کے حجوا اُنا بنت ہونے کا ؛ عن ہوسکے ، اور اس طرح مخالفین کواس کی ٹکذیب کے لئے مزید حجبت اوربهانه مل جانے كاخطره مو، دوسرى وجريه كرعقلاء اكرج لعفن وا فعات و معاملات كيسبت ا بنى عقل و قياكس سے كوئي بات كه دياكرتے ميں ، اور لعض اوقات ان كاخيال وكمان درست الكلمان موركيمي غلط تفي جاتات وليكن عادست الله اس طرح جاری ہے کہ اگر ایسا کھنے و الا بنوت کا جبوطا دعوای تھی کرتا ہو، اور کسی کے اے حادث کی خبر مجی دے اور غلط بانی کرتے ہوئے اسس کو خدا کی طرف کرے ، لوالسی خرکھی صیحے نہیں ہوا کرتی ، بلکہ بقیب نا مھوتی ہوتی ہے جنا مخيك اس بحث كے آخر ميں انشاء اللہ تعالى آب كومعلوم بوسيح كا ، المسلك على الميت شريفيه ١- ام يَقَوْلُونَ نَحُنْ جَمِينَع مُّنْتَمِرَ يُهُمَرُهُمُ الْحِمْعُ وَيُولُونَ السَّابِي

" كباده يه كين بس كريم ايك جاعت بس، ايك دوسرك كي مردكري سكم، عنظريب یرسب مذکی کھا بٹن کے ، اور سیم سیم کر بھا گیں گے " صرت فاردق عظم ره فرائے میں کر حب برآمیت از ل ہوئی تو میں مرتمجے سکا ہے، یب آن بک کہ بدر کی لڑا تی بیش آئی ،اور میں نے تصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ بہتے ہوئے یہی آبت پڑھے شنا ، تب میں سمجھ كه بدر كي فنع كي بيشينگو ئي كي گئي تفقي سين الله الما الله والما والما والما الله والما عَلَيْهِمُ وَكَشْفِ صُدُّدُرُقُومٍ مُّؤْمِنِينَ. وه ان سے بہاد کرو، الله تغیس تھارے التقوں غذاب دسے گا، اور رسوا كرے كا اور ان كے خذ ف تھارى مدكرے كا ١٠ورمسلان قوم كے سينوں كوتسلي يختف كاليا اور به داقعات دى مو رئى نجر كے مطابق بامكل صحيح واقع موسئے .

من ايت رميد و كن يَعْنَى وْكُوْ إِلاَّ أَذْ يَّى وَإِنْ يُقَالِلُواكُمُ يُوكُوكُمُ الْادَبُارَ تُحَمَّ

وكذشة وصفى كاحاشيرصفى فرابر ، له علامه ابن كثيره في البدايد والنبايدي نفل كيلي كمسلم كذاب نے یہ شناکہ ایک مرتبہ آ تضرب صلی استرعلیہ سلم نے ایک کنویں میں اید معدب مبارک ڈ الا منفا تو اس کا یا فی توب جاری ہوگیا تھا ،اس نے ایک بہتے ہوئے گؤیں میں اس وفن سے تھو کاکہ میں بھی یہ بات لوگوں سے کم سكون كا، ديكى وه كنوان خشك بوكيا، بهارك زمل بي مرزاغلام احمد فادياني كامثال سلم بعد كم كراس نے جتني يرشين كو عياں كى مفين خوا كے فضل سے سب بى جھو لى نابت ہو كيس ١٠ اله سمجيز كيد ، آيت كى زندگى بن أس وقت ازل جور بى ب حب مسلمان برطرن سے كفار كيمكنوں میں کسے ہوئے تنفے ، اور اُن کرنی اجازت مذمقی ، اور پورے موزم وادعاء کے ساتھ کہا یہ جار ہے کے

و یہ لوگ ولیعنی سیودی کھے تکلیف سیسی نے کے سوائم کو اور کوئی نفصان سرگر نہیں منہا سکیں گے ، اور اگر تم سے لڑے تو بمقیس بیٹھ دکھا جائیں گے ، پھران کی مددسیس کیجائے اسس میں تین میں چیزوں کی خبردی گئی،اول تو یہ کے مسلمان بہو دکے ضرا سے محفوظ و ماموں رہیں گے ، دوسرے یہ کہ اگر میمودی مسلمانوں سے اول س کے ق شکست کھا بیں گے ، تمیسرے برکہ شکست کھانے کے بعد بھر کھی ان کو قو سنے نفیب نہیں ہو گی ، کھراکسی طبح تینوں بائیں واقع ہوئیں، تْفِقْنُوْ الْآلَا بِحَبْلِ مِينَ اللهِ وَحَبْلِ مِينَ التَّاسِ وَبَا وْدُا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَصَرِيَبَ عَلَيْهُمُ الْسَلَكَنَةُ. ترجمہ دوران رمیجود لوں بردتت کا تھت لگادیا گیاہے ، جبال مجی یہ پائے جا بی کے گرایک ایسے سبب سے جوالٹری طرف سے ہے ، اور ایک ایسے سبت جولوگول کی طرف سے سے ،اورائٹرے فضب کوسے کر لؤٹے ہیں ،اور اں پرمسکنٹ مستط کروی گئے ہے " جنا کخے۔ خبر کے مطابق یہی واقع ہوا، کہ آج تک میہودکوکسی ملک ملطنت نصيب سني مو تي اور حب ملك بن جي بمود موجود بين دوسري قومول دِکُذَرِشَۃ سے پیومستر، مسبر منہ کی کھا بیش کے ، مؤیر فرائٹے اکیا کو ٹی انسان ایسے و تُوق کے ر السی صالت میں بربات کورسکتاہے ہات اله تكليف سے مراد ال محفرت صلى الشرعليهوسلم يا حضرت عبيلي عليه السلام كي شان مين كساخي بيخ ياكر ورمسلانون كوڈرانا دھسكانا ١١ ازمعشعت رحمۃ انترعليہ سله الله كالله عروب سے اس سے مراديہ سے كراي قوم يہودى النَّ فنل سے الله ان میں سے کمر وروں اور ان کے عایدوں کو تسل کے حکم سے الشرفے مستثنی کر دیا ہے اور لوكوں كى طرت كے سبت مراد صلح دجزير و بغيره ب ، تفصيل كيد د يكھ بين القرآن جلداول ،

کی رعایائے ہوئے اور ذکت کی زندگی گذارر ہے ہی دہ ہم کا فروں کے دلوں میں رعب طوال وس گے ! ير يسشيبنگوئي بوم احرين درطرح مے صادق آئی ، اوّ ل تو پر کرحب لرط اتی کانفسند يلط كبااور كفارمسلمانون برغالب آكيج بمسلمانون كوشكست بموكيع ، توالتارتعالي نے فاتح ہوجانے کے باوجود کافروں کے ولوں میں اتنار عب اور فوف بیراکردیا کہ بلاد سمسے مانوں کو جھوٹا کر نود فرار ہو گئے ۔ دوسے ریا کہ کم والیس ہوتے ہوئے را سے نہیں تھہرے تواپنی السو حرکہ س، اور بلاہ جربیماگ ، آنے ہے۔ نادم چوستے نوستے کھنے گئے کہ شرنے سخنت تعلعلی كى كەالىيى حالت بىل لوك آئے جب كەتىمسىلمانوں كى نۇرت تور كى كى اوران میں مجالکنے والوں کے علاوہ اور کوئی مزر ماتھا، اب مجی مناسب سے کروالیس اله الم حيكل يردد لول في جوامسرائيل يرقيض جاليائے اس سے غير الموں كو اعتراض كا ايك باد إنها كياب، ليكن اسس؛ ت يرعور جس كياماً ، كم بوحكومت درحقيقت كس كي سه و دہ کو ان ہے " ان کا اور ہوائے کسل میں دے روے وہ ج اگر کو ائی شخف اقدات سے باسی ہی انتھیں بندکرے نیس بیٹھا تووہ دیکے سکتاہے کہ یہ حکومت میرود لوں کی شرب امریکادر - ما است کی ہے ، اکفوں نے ہی اینے متعاصد کے لئے اسے قائم کرا ماہے ، وہی ئت يدار الها إلى ادرامرايل كرجزافياتى محدد قوع كود كي توفرا برتبل جائ كاكم الكر سى رورامر كي اوربر ١٠- نيفيراس بيست ما كف أيش لي تق سى دن السس حكومت كانام ونست ان ت بات الا مرے كالركون شخص كسى كلونى يس جان كاركر اسے جلا دے تو يرسيس كم ب من ككون ير من يو كن م اور بدود في بهائك ك ابل بوكياب السائي مثال بالكي أسى يالى بجرس كملوفى كي اندب السيريوديور كي عكومت كن يسجعن ففاتنا 

واسترن

اظهدالتی جدودم بسب و سے ختم کر دیں ، تاکہ آئے۔ ده ان کو شیئے کا موقع نہ ال سكے ، مكر الله سنے ان كو كچير السام عوب كر ديا تف كه جمت بى مذ ہو تى اور مكر والسيس الصلے گئے ، المفارموس بينيكولى أيت كرمير: - إِنَّا نَحُنَّ نُزُّلُنا الذِي كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ط قران کی حفاظ ۔ اس مے ہی قرآن آ ارب اور ہم ہی اسکی ضافت کرنو ہم ا مطابق تفاكه مم فسسران كريم كي السيي حفاظت كرين سكة كه السس من تحريق الماكمي بیشی نامویے گی، جنا کخرالیا ہی ہوا ہے اور دست منان اسلام ملحدین معطله کا ور فرامنطه كوهرگز اس كي مجال مذ ۽ وسلي كه قرائن كريم مين ذره برا باستخرليف كرسكين : نو له معطلهٔ وه فرقه جوضرا كي ذات كوتمام صفات سه خالي مان عقايه بيمي دراصل قرامطه كي ايك شاخ مقى سب كاتعارف الكي ماكسيدس ب ١٢ ت تل قرامطر، سمدین کابک، گردہ ہے جے باطنیہ بھی کہتے ہیں، تیسری صدی کے نعدہ سے لیکر الخوس صدى كر، يه عالم مسلام كها في زبردست مصبت في ان كا مركرده ميون تقا ، جس نے قرمط کو اینے ۔ تھ طاکراس فرقے کی بنیاد ڈالی ، اسی بناء پر اُسے قرامطہ کہتے ہیں یے لوگ مجیب قتم کے لفظ ہے ت ر کھے تھے وان کا کہنا تھا کہ دنیائی مریشے کے بیچھے دراصل آیک آور معنوی جیز کام کرتی ہے ، کہتے تھے کہ ضرا دو جی ،ایک عقل ادر یب نفس ،ر إ باری تعالیٰ سد ده مد معدوم مد موجود ، دمعوم سے مدمجمول ، قبامت ، معجز ات ، وحی ، نزول ملائک ، مرجيز کا انكاركرة عظم ،اوركة على كدور حقيقت قرآن كي أيول ك ده معنى بنيس جوال بريس معلوم بوت یں ، بکران کے پوسٹید ، معنی ہر ، ہناقران ہو جننے فرائض ہیں آن سے مراد فرقہ بالدنید کے امراء ک اطاعت ہے ، اور بطنے محر، ن بین ان سے مراد حفرت الدبیکر رہ وعرم اور باطلیر کے عدد ہ کسی شخص سے دوستی رکھنے کی حرمت ہے ، بھن بن صباح بھی، سی فرقہ کامشہور دید سے جس نے مشہور مصنوعی جنت قالم كيمنى ان لوكور نے مسلم نوں يرقنل وغارت كرى كاايك طونان مي ياف جس كي مقاومة

یں بہت سے مسلم ؛ دشہ ہوں نے پنی ژندگیاں صرف کردیں دیفیہ برصفحہ ، ٹندہ )

باب بيحم اس کے کسی حروف کو بدل سے ،اور نہ آج کک اُس کے کسی اعراب کومتغرکر سے، صلائک باره سوامسی سال کاطویل عرصه گذرجیکا ہے، بخلاف توریبت و انجیل دیفیره اوردوسری كنابوں كے كدوہ كھي كى محرف ہو كى بى ، الله كى يربشى قابل شكر نعمت ہے ، النيوس يت يكونى الرانكم بى كارے س ارت د فراياً يا ، ۔ النيوس يك يك يك الك مِن بَيْنَ يك يه و لاَمِنْ حَلْفِهِ، تَنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْرِ حَبِيثُكُ مِ توجم الله الله الله كاكے اسكام ديتھے سے ، يداك كيم د جيدى طرف أ تارى مولى كتاب سے " یہ سین اگری میں گذشنہ بیٹ اگویوں کی طرح لوری اُٹری، اطل ، سے مراد تحرافية تبديل بىسے سي شينگوني اين كرمير: - إنّ اللّه في من علب ك الْفُولُ لَرَادُكُ إِلَّهُ مُعَادِ، ترجمہ : رو بلائشم جس ذات نے قر آن (کے احکام) آپ بر فرض کے جن اوہ آپ كودوباره لؤائے كاك کو دوبارہ او اے گا ؟ منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارسے سکل کروشمن کے تعاقب سے محفوظ رہنے کے لئے ایک بخرمعروت راسنہ پرتشر لیت لے گئے ، ادر پھر خطرہ سے محفوظ ہوجانے کے بعد عام راستے پر سفر کرتے ہوئے مجعنہ ای مفام برج مکہ اور مدسنه کی درمیانی منزل سے قنیا م فر مایا ۱۰ اور مر جانے والی مطرک نظر آئی تو طبعی طور ير صنور صلى الترعليه وسلم كو وطن كى يادائى ،اورا بين اور والد بزرگوارك مقام وطن (كذشندم بوسنن وأوك تفصيلي حالات ك لي ملاحظه بهو الملل والنحل المشررة إنى الله لج ،اور کا ف ابن المروص عااج ١٠ يهان مفتق رو كے كہتے كامطلب يرسے كر نوگ قر أن من معنوی مخریف توکرتے رہے ، گر لغظی مخر لعب کی مجال نم ہوسکی، اور ان کی معنوی مخریفیں بھی ایک مخقر زانے بعد نناہ وگئیں ١٤ تقی کے لینی ہجرت کے وقت فارتورسے سکل کر ١٢ ت تله جهفه آجکل جدفت بدیکی مرک میبر جانی ب اراید معت علی میرست برا بها شرمیمی به آج به آن الغ سام ۹

إب the be

كى ياد نے بريشان كيا تو فور احدرت بجر تمل عليه السلام نازل موقع اورعرض كيا كدك أب كووطن اور تثركا اشتياق مورباب وصنورت واليك يك جربيل في وعن كياكر آب بالمكل اللبيان ر کھیں، حق تعالیٰ کاارست دگرا می ہے کہ ہم آج کو آج کے وطن عزیز کمتر میں فاتحال

قُلُ إِنَّ كَانَتُ لَكُرُّ الدِّنْ الْأَخِرَةُ عِنْكَ الله خَالِصَةُ مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْ ٱلْمُوتَ إِنَّ كُنْ أَمُّ صَادِقِينَ ، وَكُنَّ يَنْ مَنُوهُ أَبِدًا إِبْمَا

قَدَّ مَثُ أَيْدِي لِهُ مُو وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ بِالظَّلِمِينَ ط ترجمہ: "آی فراد سے کہ (اے سود بو) اگراند کے پاکس عرف تھا رہے سے فالصطوريد دار آخرت ب دومرے لوگوں کے لئے نہیں قوتم موت کی تمنا كرو ،اگر تهسي مو ، اور به لوگ اي كر تو نوال كى د صب سے مركز موت كي تنا

فكريس مرا ورا مترظ المول كو توب جات بي ا آ بت مشد لفه من تمناسے مراد زبان سے موت کی آرر وکر ناسے ، عور سکی كه ايك جانب تصور صلى الشرعلي واستم كي ذات كرامي واستشمندي ، دورا نداشي ، انجام بنی اور حسسزم و صنیا طرحبیسی صنفات کی صامل سے ، حس کا اقرار برموافق و مخالف کو بچساں ہے ،اس کے سے نفع ہی مضور صاکاد نیاو آخرت میں جو بلند منفام ہے ،اوردارین کی جوعظیم سرداری حصور فوحاصل ہے ١١س کے بیش نظر عقا اس بات کو اے کے سے مرکز یک رنہیں ہے کہ اللّٰہ کی طرف سے وجی کے ذرابعیہ کا مل اطبینان اوربیتن و و تُوی حاصل کے لغیر اپنے شدیر ترین دشمنوں کوالیی بات كا على الاعلان بحيلنج و بس كرحب كانجام أهي كومع وم نرجو واوراً في كو هر كرز

بہ خوت لاحق ما مور علط ہونے کی صورت میں می الفین اور دشمنان وین اس دلیل اله مذكوره بالا أبيت اسى وقت الزل جوائي تفي اور اس بين معاد ١٠ عدم مراد مك

يمريده كمارواه البخاري وجمع الفوائرص ١٠٠ ج ٢)

ہے آیٹ کومغلوب اور عاہمز کر دیں گئے ،سمجھ رارانبان ،گووہ نا مجر برکار ہی کہور م کی دلیری نہیں کر سک ، جر جامیحہ وہ ذات گرا می جوعقلاء دنیا کی سے تاج ہے اس سے ایسی بر احت بیا ملی کی سرگز توقع بہیں کی جاسکتی ا علوم ہواکہ آج کو اساسے عظیم الشان پھیلنے بر آس بقین اور ونوق سنے آ مادہ کیا جِ آبِ كو دى كے ذرائيہ ماصل ہوا تھا ،اس ميں بھى كو ئي شك نہيں كروہ لوك آئ کے شدیر ترین دشمن اور آپ کی مکز بے سے ریادہ سرای سطے، ، دن ان ترابريس غلطان وسيجان رسي -المان ذليل مون ،اوراس جيليني سي جس جيز كاان عدمطالبه كياكيا وه بهت بی آسان بات تقی،اس میں کو بی مجی دقت یا دشواری نہیں تھی، اب اگر معنورصلی الترملس وسلم ان کے زددیک اسے دعوے میں سیح ہوئے توآت کو مجموعا ٹابن کرنے کے لئے وہ اتنی معمولی سی بات زبان سے صرورکا سكة شق ، بكه باربار على الاعلان زبان سے موت كى تست كرف بين ان كاكيا خرج النا وہ الياكركے سارى دنيا ميں مضم وركر سكے اللے كم محد صلى الله والله والله والله والله والله والله ہں،اوریہ بات کہدکرا ہنوں نے اللہ رہمت رکھی ہے اپنی طرف سے الفول أ چوٹا کر خدا کی جانب اس قول کو منسوب کر مزیدیہ کہ اس اعلان کے بعد تھی معنور صلّی اللّٰہ علم فیہ ل خدا کی قسم اگر کوئی میرودی اس قسم کی تمنازبان سے کرے گا فور امرجائے گا، باوفرائے کراگر بہود موت کی تمنا کرے تو تو تو حالانکہ م لوگ ہزاروں مرتبہ موت کی تمنا کرتے ہیں ، اور تہجی تہیں مرتے ، سے تمنا ہے موت سے اعرا من کریے اور مھا گئے سے باد ہو دیکہ سے زیادہ حراص تھے ٹابت ہوگ کہ برحضور صل آیت شرکفیز میں در عنبی امور کی خبر گیری گئی ہے ، اوّل پیاکڑ وہ ہرگزتمنا

نزكریں گئے الفاظ المس امرید دلالت كررہے بن كدائنده زمانی يہودى زبان سے دوت كى ننت ہرگز ذكر سكے كا المعلوم ہواكہ بدنيد لتام بہودلوں كے لئے عام ہے دوسے رہے كہ يہ حكم جس طرح مہر يہودى كے لئے عام ہے اسى طرح ہر زمانہ كے لئے عام ہے ،

با عبسوس بن بنگر کی ارت دسوائے:-اوان گانگر فی کرنب مقا نزان علی عدرا فران کا اعمال از از می مربه و در این مربوری در میرن

مراك المعبار فَا عَبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(بقتره)

توجہ فی اور اگر تھیں اس کلام کے بارے میں شک ہو ہو ہم نے ، ہے بندے برازل کیا ہے نو آس جیسی بک سورت بنالوٹ اور اس فرص کے لیڈ اللہ کے سوا این نام حاثیتیوں کو بلا لواگر تم سیتے ہو ، بھراگر تم بیرکام مذکر سکے ،اورلیتیں ہے کہ مرکز نہ کرسکو کے لؤ بھراکس آگ سے ور وحب کا میدھن انسان اور پھر ہیں ، وہ کافروں کے لئے تیار کی گئے ہے ہا

تسسایت بین بنایگیاہے کہ کفار کبھے بھی قرآن کی سی ایک سورت مذبنا سکیں گئے ہیں ایک ایس سورت مذبنا سکیں گئے ہیں ا کے ہیں انجہ البیابی ہوا ، ہراً یت جار لحاظہت تر آن کے اعما زیر ولالت کر

رہی ہے ، ایک تو حضورصلی اندعلیہ وسٹ ہے کو یقینی اور قطعی طور برمعساوم ہے کہ اہل عرب ایک تو حضورصلی اندعلیہ وسٹ ہے برترین دستمن نقے ، دوسرے آگ کے دین کو غلط اور باطل آباب کرنے کے سب سے زیادہ حرایص سقے ، ان کا محص اس بنابر اپنے عزیز دطن کو جھوٹار ، قبیدہ ورکنبہ سے جدا ہو نا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد ندر اہمارے دعوے کے سٹ جرمیں ، پھرجب اسس کے ساتھ حضور صلی اللہ 446

وَ وَيُوالِ أَوْمِنِي إِنَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَنَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ إِلَيْ الْمِن کو جیٹلانے کی خوامش زیادہ ہی ہو گی، پھراگروہ لوگ قرآن مبیبا فرآن یا اس جبی ایک سورت بنانے برقا درمونے توحزور ابسے کریتے ، گر بوبک الیہا نہ رسط توفران كالعب زنابت بوكيا، دومرے یہ کہ حصنورصلی استرعلیہ وسسلم اگرچہ بنوٹ کے معاملے ہیں ان کے نزدیک متہم اور مشتبہ ستھ ، لیکن ان لوگوں ہر آی کی فرزانگی اور نجام مبنی خوب رونسٹن تھی ، بھراگر آیٹ (معاذا بیٹر) جھوٹے ہوئے تو استنے وست اورسشد پرمبالفہ کے ساتھ اس کو چلنج مذکرتے ، بلکه اسس حالت ہی الى الشرعليه ومسلم كو لازمى طورست اس منوقع ذلات كا الدلينته عزور بهونا جس کا نغصان اور انزائٹ کے مجموعی کاموں بر صرور بڑسکاہے لہا۔ اگرائٹ وحی کے ذرایبران اوگوں کےمعارصہ سے اکامی اور عاجب زی کا علم منہوا ہوا توہرگزات ان کو جلیج کر کے مشتعل مکرتے ، ۴) تنسیرے اگرائب کو اپنے مسلک اورمشن کی حقانیت اورمسیاتی کا بقین منہ والد آئے اس بات کا یفن نہیں کر کے ستھے کہ وہ لوگ قر آن کا معارضا نہیں کر سکیں گئے۔ کیو مح محبولا اُ دمی اسی بات اور دعوٰی برخو دلفین شہیں کرتا، بہلنداآ مے کا اپنی بات پر بھن کر ، بڑی دلیل اس امرکی ہے کہ آ میں کواپئی نبوت اورائے مسلک کالفین تھا ، ﴿ بِو عَظِيمَ مِهِ السَّى سِيشِينَكُونَى كَ مطالِق قرآن كے معارضه سے ان كا عجستر سونا لقینی اور قطعی ہے ، کیو بحصب بنوی سے نے کر ہمائے زمان تک کو تی تعبی و قت ایسا بنیس گزرا که دین اوراسلام کے دشمن بے سشمار نہ ہوئے موں ، جمھوں نے آپ کی عبب جو بڑییں کو تئ کسر اعظانے رکھی ہو، کھرا سف در شديرحرص كے باد جود كہم كھى مدرجند نوسكا، يه بيار وجوه البيي بس جواعجاز قران يرولالت كرية بين ان ب

سے نابن ہور باہے کہ نر آن کرم بھنیٹ انٹر کا کلام ہے ، کیو بج عاد ترانٹریوں بی جِی آتی ہے کہ بوٹ کا مرعی اگر کسی بات کی خبر دے اور اس کو محبوط اللہ کی طب دا در اگرتو اینے دل میں کے کہ جوبات ضرا وندنے تنہیں کہی ہے اُسے ہم کیونکریسی لین تربیجان بہے کرحب وہ بی فوا وند کے ام سے کھے کیے ،اوراس کے کے کے

مطابق کچھ واقع یا لورا مز ہو تقروہ بات خراوند کی کہی ہو ٹی نہیں ، بلکہ انسس بنی نے وہ بات خود گستناخ بن کر کہی ہد تواس سے خوت مذکر ا ڈا

كقى خصوصيت الماضى كى خبر بس

چوکھی خصوصیت و وافعات اور خرس میں جو آئیے گذرست نہ قوموں اور ہلاک کی جانے والی امتوں کے بارہے میں بان کیں ، حالا نکہ یہ امر قطعی ہے کہ أَيْ أُمِّي أورنا فوا مره عظم أسى سے مذكبيم بر مها مفا و ندا مل على ا درنسس وتدرنسين كااتفاق بيوا ، اور مز فضلاء كي محلسو ل بين الله ، كاموقع ملا، بلك اليسے لوگوں ميں بيدورسس ائي جو ثبت برست سفھے ، اور كما ب كو جانتے تھى تھے،عقلی علوم بھی کسی سے مذیرہ ہے تھے ، نہ کہ جے اپنی قوم سے اتناعر صب غاثب رہے جس میں کسی سخف کے سے عسب دوم صاصل کرنے کا امکان ہو

رہے وہ مقامات جب ریر قرآن صحیم نے گذرشہ نہ وا فغات کے ہی رنے میں دوسری کی بوں کی منا لفت کی ہے تصبے کرسیسے علیہ استدم کے سولی دیتے جانے کاوا قعم، سویہ می نفت ارادی طور بر بہوئی ہے،اس سے کہ بعض سله برا طلم كرية بن ده وكرج بيتي بن كدا كفرن صى الترعب وسلم حب شام تشريف الم يحم تق تع المراع من الله الله واتعات كي تعليم عاصل كى واول تواسم خفرسى

کتابیں تواہی اصلی شکل میں وجود ہی مذہقیں ، جسے کہ توریت آور الجیل ، یا بھروہ الہامی مذہقیں ، اور ان میں واقعات فلط طریقے سے منفول سنتے ، ہمارے اسس دعو سے کاشا مدر میں مستوں میں دیا ہے ۔۔۔ قرآن کریم کی حسب ذیل آبیت ہے :۔

(بقیره اشبه منح گذاشته ) طاقات بی ای تفصیلی دافعات کا علم کید ممکن تفا ؟ انداگر آ تکھیں بندگریکے می دافعات کا علم کید ممکن تفا ؟ انداگر آ تکھیں بندگریکے می دنیا جائے گئے کہ میراء کے اسے خفرسی ملاقات میں اپنا بورا علم صور گوسکھلا دیا تفا آو بھرا کسکو متمام تفعیدلات کے ساتھ یاد رکھنا اور موقع ہمو قع آ سے طاہر کر ناکہ مرموا خدلات مرمو کیا گئے۔ عفل السام کرسکتی ہے ؟

بعق ہو کو س نے قرآن دشمنی من عقل وخرد کے ہر تفاضے کو باللے طاق رکھ کریے کہد اللے ک أكفرت صلى الشرعليروس لم في يعلم في أستاد ( TUTAR) سع صاصل كيا عقا الكين سوال يري ك اكربير بات تسديم كر لى جائے تب تو وہ استاد ظاہر سے كه علم مين (معاد الله ) انخفرت صلى الله علق وسلم سے بڑھا ہوا جا ہے ، اس ملے کرخود الجیل میں ہے دست گر د لیے ساتا دسے بڑا بہیں مِونًا ﴿ رَمِّي ١٠ : ٢٣ ) مِيمروه استاد اس و قت كب ال ينما حب ٱ تخصرت صلى الله عليه وسلم دنيام ے انسانوں اورجناً ت کوچیلیخ کرہے سکتے ،کہمٹ ہوتواس جیسا کلام بناکراڈڈ ،اگر آنحقرت صلی اليسلم كايردعواى وكمفرآن دحى سازل جوتاب بمعاذا بشرورست فهي تفاقوامس استاد آگے بڑھ کر کیوں د کہر یا کانہوں نے محدے علم صاصل کیا ہے ، ہوا تخرت سے معی زیادہ بڑا عالم ہو اسکی تو ہوسے جزیر و وی بی سندرت ہونی جائے ، اس کے بیشارت گرد ہونے جاہیں ان سن اگردوں میں سے بھی کسی نے براز کیوں فامش بنیں کردیا ، کیا آنخفرت صلی الشرعليوسلم نے ان لوگوں کو کو ج دولت یا اقترار کا لالے دیا مخطا ج گر آئی کے تیر وسال توسخت تزین فقرو فاقد افلاس اورمعامشي مشكلات يس كرك على المين حالمت يس كو يل سلخص وولت واحترارك لا كعي آسكة ہے ۽ ميمركيادہ نوگ آپ برا بمان لاحكے سنفے ؟ اگرا كان ہے آسٹر تھے توا بھو ل نے كونسى چیرات میں اسی دیکھی تھی حب نے انہیں ابان کا نم میجبود کیا جیروہ سوالات بس من میاگرایک کم عقل م عقل انسان معى عند كرسے كاتو أسے حقیقت كى بہو بخے بين دير بنين لگے كى ١١٠ نفتى

قرآن بی اسریل براکتروه واقعات بیان فرد آیے جن می وه آلیس

ا فرأن كريم من منافقين كر مخفى اور بديت مده ما تو ل كي قلع كهو و كني ہے ، یہ نوگ اپنی خفیر محبسوں میں اسلام اور مسلمانوں کے

رلیرو می کرنے رسمے محقے ،اوراک ان کی سازشوں کو طبشہن كرتے تھے ، يرلوگ مصنور صلى الله عليه وسلم كى س يرده درى مين سياني كے را کھھ نہاتے سکتے ،اسی طرح قرآن میں مہود کے احوال کا، نکشاف اور آن کے اندر و نی اور قلبی ارا دوں اور نیٹنوں کا میب نیٹر ایھوٹرا کیا ہے ،

ر من وسد و المان من من ان علوم كلسب اورجز شيركو جمع كرد باكياس ،

حضورصلی الشرعلبروسی توان علوم سے قطعی ناآشنا سمے ، بعنی علوم شرعیر کے د لا يُل عقلبه بريتنبيه، سوا نخ اورموا عُنظ، احي لي آخرت ، اخلاق سمب نه ، اسَ میں تحقیقی بات پر ہے کہ علوم یا تو دینی موتے ہیں ، یا اس کے علاوہ دوسے رعلوم اور ظاہرہے سرشب اور درجہ کے لحاظ سے علوم دینی اعلی اورار فع میں ، جن کا مربق عوم عقا تُربِس ، یا علوم اعمال ،اور عقامرُو دین کاحاصل اشراور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور لوم آخرت کی بہجان اور سنسنا خندے ،اللہ کی معرفت مراد اس کی ذات اورصفات جلال وجسال کی معرفت ہے ، اسی طرح اس کے احکام اور اوراسهاء كي معرفت اور قرآن ان سبي ولائل اور تفصيلات اور تفرلعات لير

ك اس كى مثالين و مجعنى بون توسورة توبدا وسوره انفال كامطالعه فراسيت ١٢ تعلى

براس طرح مثنی لہے کہ جس کی نظر دوسری ساوی کا بوں بیں بہیں ملی اللہ اس کے قریب قریب بھی کوئی گتاب تہیں بہونچنی ، رہا علم اعمال ، سویا قواسس کا مصداق ان تکالبیف اور ذمسہ دار بوں کاجا ننا ہے ، جن کا تعلق ظاہری احکام سے ہے ۔ بعن علم فقہ اور فاہرے کہ تمام فقہ اور نے ایت مباحث قرآن ہی سے متبدط کے بین ، یا علم نقو و نہ ہوس کہ ہے ، حس کا تعلق ناصفیہ باطن اور قلوب کی ریاضت سے ایس ، یا علم نقو و نہ ہوس کہ ہے ، فرآن کر یہ میں اس علم کے مباحث مجمی است در کہ نت سے موجود ہیں حبس کی مثال کسی کتا ہے بین نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت نے فرآن کوئی و اکھڑ بائی نہ فرنے و کا کھڑ بائی نہ فرنے کے مباحث میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرا العقو و اکھڑ بائی نہ فرنے و کا کھڑ بائی نہ فرنے ہوں ہوں کہ کا مثال کسی کتا ہے بین نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا العقو و کا کھڑ بائی نہ دونے و کا کھڑ بائی نہ دونے ہوں ہوں و کا کھڑ بائی نہ دونے ہوں ہوں و کہ کے مباحث میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا العقو و کا کھڑ بائی نہ دونے کے مباحث میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا کے مباحث میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا کے مباحث کی مثال کسی کتا ہوں کہ کا میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا کہ کا میں ہوں ہوں ہوں میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا کوئی کی دیا تھوں کوئی ہوں کا میں کا میں اس سکتی ، مثلاً آیت نے فرنا کے مباحث کی دیا تھوں کا کھی کا میں کا میں کا کھی کے دونا کے کہ کا کھوں کا کھی کی دیا تھوں کا کھی کے دونا کے کہ کی دیا تھوں کی کے دونا کے کہ کے دونا کے کہ کے دونا کے کہ کوئی کی کے دونا کے کہ کے دونا کے کہ کے دونا کے کہ کے دونا کر کے دونا کی کہ کے دونا کے کہ کے دونا کے دونا کے کہ کی کے دونا کے دونا کے کہ کی کی کہ کے دونا کے

اللَّهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُرٌ بِالْعَكُولِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبِي وَ

يَسْلَى عَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمَنْكِرِ وَالْبَغِي،

اَيْتِ مَرْبِهِ لَا تَسْتُوى الْعَسَنَةُ وَلَا السَّيِّكَةَ إِذْ فَعُ بِالَّتِي هِيَ الْمِنْ فَعُ بِالنِّيِ هِي الْمَسْتُ فَا وَلَا السَّيِّكَةَ أَوْفَعُ بِالنِّيِ هِي الْمُسْتَفَةُ وَلَا السَّيِّكَةُ وَلَيْ حَدِيْ الْمَدِي الْمُسْتَفَةُ عَدَاوَةً كَانَةً وَلِيَّ حَدِيْ الْمَدِي الْمُسْتَفَةً وَلَا السَّيِّكَةً وَلَيْ حَدِيْ الْمَدِي الْمُسْتَفَةً وَلَا السَّيِّكَةً وَلَيْ حَدِينَ اللَّهُ الْمُسْتَفَةً وَلَا السَّيِّكَةً وَلَيْ السَّيِّكَةُ وَلَا السَّيِّكَةً وَلَا السَّيِّكَةً وَلَا السَّيِّكَةُ وَلِي اللَّهِ مِن اللَّهُ وَلَا السَّيِّكَةً وَلَا السَّيِّكَةُ وَلَيْ السَّيِّكَةُ وَلَا السَّيِّكَةً وَلَا السَّيِّكَةُ وَلَا السَّيِّكَةُ وَلَا السَّيِّكَةُ وَلِي السَّفِقَةُ وَلَا السَّيِّكَةُ وَلِي السَّفِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلِي السَّيِقَةُ وَلِي السَّفِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلِي السَّفِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلِي السَّفِيقَةُ وَلِي السَّفِيقَةُ وَلِي السَّفِيقِ فَي السَّفِقَةُ وَلِي السَّفِيقَةُ وَلِي السَّفِيقِ فَي السَّفِقَةُ وَلِي السَّفِيقِ فَي السَّفِيقِ فَي السَّفِقَةُ وَلَا السَّفِقَةُ وَلِي السَّفِقِ فَي السَّفِقَةُ وَلِي السَّفِقِ فَي السَّفِقَ فَي السَّفِقَةُ وَلَا السَّفِقِ فَي السَّفِقَ فَي الْمُنْ السَّفِقَ فَي السَّفِقَ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقَ فَي السَّفِقِ فَي السَفِيقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَفِيقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَي السَّفِقِ فَ

اس میں اڈ فع بالکنی بھی اکھیں سے سراد برہے کہ ان کی حافت وجالت کو اچھی خصلت بعنی مبرکے سے اتھ دفع کیجئے ،اور بدی کے عوص تصلائی کیجئے ،

اور فر ذاالكردي الم كاطاصل يرب كرسب تم ان كى بدى كاجواب حن سلوك

سے دو کے اور بڑی مرکزوں کے مقابلہ میں اچھا بدلد دو کے تو وہ بینے افعال تبیجہ

سے بازا جا بیس کے ، آن کی عداوت و دستمنی محبت سے ،اور ان کا لغص دوستی

سے بدل جائے گا، اس قسم کے اقوال قرآن میں بجرات ہیں ،

ثابت ہوگیاکہ قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جامع ہے ، خواہ وہ اصول ہوں یا فروع ، نیز اسس میں محتقف د لا مل عقلیہ بید بھی جا بجا تبنیم آت پائی جاتی ہیں ، اور گرا ہوں کارو برا ہین قاطعت سے کیا گیا ہے ، جوآسان ا درستہل ہوئے تجے علاوہ

سله نعنی ان کماوں من صغیر سماوی کہاجا یا ہے جیسے با تبل ۱۱ت

سك علامه سيوطي من الانعان مين قرأن كرم كي تمام اقدام كي عقلي ولا تل اور اس كي مستنبط مون والعالم

ويحمح لمايات الات

مختصر تجي بين ا

مَثلًا: أَدُكُ لَيْسَ الَّذِي تَحَلَقَ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِدِ عَلَىٰ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِدِ عَلَىٰ النَّا يَعْلَقُ مِثْلُكُ مُ لَكُمُ مُ

م كياده دات حبس في آسمان وزين بيدا كة السس بات برقادر منهي كهان صيون كوده المستون كود من المدين كران ميسون كود واره بيداكردا في الم

المُلُهُ - قُلُ يُحْبِينُهَا اللَّهِ يُ انشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ،

" آپ فراد کیج که ان دید اون کا دین دد باره ) زنده کرے گامیں نے

المض ميلي مرتب بيدا كما تضاي

الله ما اگراسمان ورسین میں المترب علاوہ اور مرسم ما اللہ معبور معبورت قوان دونوں کا نظام درم مرسم موال،

يَامِثُلُّ ، كَوْكَانَ وَيُسْهِمَا الْهِدَةُ إِلَّالِهُ اللهُ الله

کسی مت عرف قرآن کے حق میں بالکل درست کہا ہے کہ م معمور العلم فی القرار الت السکون معمور معندہ افعہام السر جال

ا قرآن کریم اتن بڑی شنیم کتاب مونے ادر مختف النوع علوم کا مجوم سر مونے کے باد ہو دید کما ل اور تھوم تیت

الوبن خصوصيت

رکھا ہے کہ اس کے مضایین اور سطالب اور بیا ناٹ میں ناکو ٹی افقلات و تصادیمے ، اگریہ انسانی کلام ہونا تولاز می طور پر اسس کے بیان میں ناقص اور آیات میں تعارض ہوتا اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمر وری سے خالی اور آیات میں تعارض ہوتا ، اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمر وری سے خالی نہیں ہوسکتی میکن ہوتا کہ اس تھا وت واختلات کا کوئی تھی سے انہیں ہوجا تا مہیں یا یا جاتا ہماس لئے ہم کو قرآن کے منی نب احتر ہونے کا جزم ولفین ہوجا تا ہے میں بات نود قرآن کی آمیت ذیل میں کہی گئے ہے ،

کے آخرت میں مردوں کے دوبارہ رندہ ہونے پراہل عرب تعب کیا کرتے تھے اس جواب یا جارہ انتی تھے اس مردوں کے دوبارہ رندہ ہونے پراہل عرب تعب کیا کرتے سے عاجر رہ جاتی سے عاجر رہ جاتی

اَلْاَيْتَكَ بَرُوْنَ الْفَرُلِانَ دَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَدُيْرِاللهِ لَوَجَدُوْا فِينَهِ اِخْتِلَا فَا كَثِيبًا

ور تو کیایہ لوگ قرآن میں عور بہیں کرتے واور اگریہ اسٹرے سواکسی اور کی طرف

سے ہوتا تو پہلوگ اسس میں بہت اختلات یاتے ائے

اور قران کریم کی ہو سات خصوصیات بیان کی گئی ہیں اپنی کے ارسے میں ارکا

تعالیٰ کاارشادہے :-

اَنُذُكُ أَلَّهُ التَّذِي كَ يَعُكُمُ البِّتَ فِي السَّكُمُوتِ وَالْاَدْمِنِ ، "اس قِراك ) كواكس ذات في أمّال جواكسانون اور زين مين يجهيم بوئ

سميدكر جانىي ؛

کیونگر اس قسم کی بلاغت اور اسسوب عجیب اور غیبی امور کی اطسلاع معنقت النوع علوم بر حادی بون، اور باوجود اتنی بڑی کتاب ہونے کے اختلاث مین النوع علوم بر حادی بون، اور باوجود اتنی بڑی کتاب ہونے ہے اختلاث مین النام اسی ذات سے صادر ہوسکتا ہے۔ حس کا علم استقدر همسر گر اور محیط ہو کہ آسمان وزیبن کا کوئی ذرہ اس کے علم سے فائب اور با برند ہو،

المقوين خصوصيت العاء دوام

ر رسه ط قران کی انصوس خصوصیت اس کا دائمی معجزه بونا ،ادر قیامت بکراسس کا باتی رمبنا ،ادر تلاوت کیاجان ادر اشرتعالی کا اسب کی حفاظت کا هنامن بونا ہے، دوسر

ا شب اعلیم السلام کے معر ات وقتی اور منگامی سے اپنے اپنے او قات میں ظاہر موکر فقم موسی اللہ اللہ میں دستیاب موکر فقم موسی اور کہ میں دستیاب مہر موسکمی ، اس کے برمکس فر آنی معر ، نزول کے وقت سے موبود ، وقد مک جس

كى مدت باره سواستى سال موستے بين ، اپنى اصلى مالت بر قائم سے . اور تمام اوگ

له بكداب تو يورس ع مع وتال الله يكيس ١٦ تقى

آج يك اس ك معارص سه عاجن و قاهرد به و حالا الكاكسس طويل عرصب میں ہر ایک میں اہل رہان اور قصحا و بلغاء بجر ت ہوتے رہے جن میں اکثر بددس معالمه اور منی الف سنظے ، مرکز یہ سدا بہار معیز وجوں کا توں موجودہ ، اور انشاء الله نعالی تا قيام قيامت موجود ر*ښتگا*، اس کے علاوہ جو بحہ قرآن کریم کی ہر چھوٹی سے جھوٹی سور ہ مستقل طور ہیہ ہجزہ ہے بلک<sup>م</sup>چوتی سورۃ کے بقت در قرآن کا ہر جزومعجزہ ہے ، اس لیے تنہے۔ قرآن کرم دو سرارے ریادہ معجزات پرمستنل ہے، قرآن كريم كي فوين خصوصيت يه م كد قرآن كريم كالشيط والانه او د تنگ دل بولائے اور شامس كا مسنف والا أس كے سنف مرمر ننبر نباكيث اسه اكنا نائب، بكر حبقدر بار بار اور مكر ربيه ها جائے قرآن كريم سے انسی اور محبت بڑھتی جاتی ہے ک وخيرجليس لايمكآ حديثه وترداده يزداد فسه نحسلا ، س کے برعکس دو سرے کلام خواہ کتنے ہی اعلیٰ در حب سر کے بلیغ کیوں نہوں ان کا ایک سے زیادہ بار محلار کا نوں کو ناگوارا در طبیعت کو گران معسلوم ہو ناہے ، ایکن سس کا ادراک صرف ذوق سلیم رکھے والے ہوگ ہی کرسکتے ہیں ، جھے۔ وہ وہ وہ قرآن کرم کی دسویں خصوصیت برہے کہ وہ دعوے اور دلیل کو ا جامع ہے ، جنامخیہ اس کا بڑ سے والا اگر معانی کوسمجھٹا ہو تو بیک و قنت ایک هی کلام بین دعولی اور دلیل دو نون کامقام اور نشتان اس کے مفہوم اور شاوق سے یا جاتا ہے ، لعنی اسسکی بلاعنت سے اس کے اعجاز پر اور معانی سے اللہ کے امروشی اور وعدے وسید پرام ستدلال کرا اچا آ ہے ، سله وه بهترين مصاحب اور يمنتين ہے جس كىدلنتين بانوں سے كجى دل منيں أكر يا ، بلك سے جتى اريرها جلت اتنابي المسري تحسن وجمال برهاس ١١٠ ت

منتعلمين اورطالبين سمح للط المسس كاأسساني اورسهولت ا تھ یاد ہوجانا ، آبت ذیل میں باری تعالیٰ فیاس مِز کی طرف است ار ہ فرائے ہوئے کہدہے کہ :-

حفظ فنرآن

دَلْقَنْدُ لَيْثَنَّ نَا الْقَرْلُ لَا لِلَّهِ كَيْ لِلَّهِ بلاشبه مهن قرآن كرم كونفيحت كيلي أسان كرا .

تے بھیو ہے بحو ں کا اس کو بادکرلیٹ بربهرت می قلیل مرّت میں کرعمراور حصوبہ كتاب ، اس المتن من اس دور من على حب كه اس سے گزرر ما ہے ،اکثر علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ مضافل ا نے ہیں کہ پورے قرآن کرم کا اول سے آخر یک محض ان کی یاد داشت سے لکھا جانا اور قلم بند کیا جانا ممکن ہے ،اور کیا عجال ہے کہ اس میں ایک اعراب یا نقط

كالحجى فرق بوجائع ، جبرجا سيست كم الفاظ اور كلمات يس كمي بيشي يالفا وت ، اس سے برعکس سارے پوری مالک بیں مجموعی طور پر انجیل کے حافظ اتنی تعدد

ين مجي بنهي مل سكنة حب قدر مفاظ مصر كي كسي جيوتي سي لب نني مب أسب الي لين بين القربر تهى مينيس نظر ر كهاجائ كه عيساتى دنيا فارع البال اور وسنوال

ہے ، اور ان کی تؤہمات علوم وفنون ادر صنعتوں کی جانب تین صدیوں سے بیش از بیش

جعائد تعالى كاكسلاموا العامي

بارم وین خصوصیت وہ ختیبت اور مہیت ہے جواسکی لاوت کے وقت مسننے والوں کے دلوں میں ببدا ہوتی ہے

اوریر ہے والوں کے دل مساردینی ہے ، حالانکہ پخشیت

ان بوگوں بر مجبی طاری ہوتی ہے جوقطعًا اسس کے معانی بہس محصة ، اور ب یک آن کے د من رسائی باستے ہیں ، جنا مجنر دیکھا گیاہے کہ بعض لوگ بہلی بارقرار کریم کوسٹ منکر شدرت تا ترکی بناء برقبول اسلام برمجبور سر سکے، اور بعض لوگ اگر جیسراس و فنت مشرف باسسلام مذبوسته ، مگر محجر عرصه لعب اسس کی کششش نے اسلام کا طوق اطاعت اُن گی کردنوں میں ڈال ہی دیا ،
مشندگیا ہے کہ کسی نہائی کا ایک قرآن تو ان کے پاسسے گزر ہوا ، عبائی کلام
پک کوشنگریا نے نود ہو گیا ، اور زارو قطار روسنے لگا ، اس سے روسنے کا سبب پوچھا
گی تو کہا کہ کلام ضراو نری کوسندگر جھ پر زیر دست ہیبت اور نوشیت طاری ہو ائی حسب
نے مجھے ڈ لا دیا ،

معزت جعفرطب رمنی الله عند من جنب و حبش مجاستی اور اس کے دربارالی کے سلسنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تو یہ عالم تفاکہ پور دربر را اثر میں ڈو با ہوا تھا اور مستور تھا، بادشاہ اور تدم اہل دربار برابر اللی وقت مک روتے رہے جستی معتر معفرہ اللاوت کرنے رہے ہے ،

میں بہیں، بگرامس کے بعد شاہ جبش نے مذہب لفرانیت کے ستر علماء کو براہ راست اس معالمہ کی تخفیق اور مشاہدہ کے بیٹے فدمت بنوی میں بھیجا بھنو ملی اللہ علیہ وسس معالمہ کی تخفیق اور مشاہ سور ہ یسین کی تلاوت فرائی، وہ سب علماء برابر صلی اللہ علیہ وسس معاماء برابر روستے رہے، اور بے افنیا رمسلمان ہو گئے، ابنی بزرگوں کی شان میں برا یاست نازل ہو میں ا

وَإِذَا سَمِعُواهَا أُنْزِلَ إِلَى السَّهُولِ تَرَعَلَ اَعْيَنَهُمُ نَفِيْهِ فَيُواهِ الْمَا الْمُنْ الْمَعْقِ الْمَا الْمُنْ الْمَعْقِ الْمُعْقِلِ تَرَعِلَ الْمُعْقَلُ الْمُعْتَى الْمُعْقَلُ وَاللَّهُ مُعْ الشَّيِهِ لِي أَنْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رجہ: اور جب یہ اوگ رسول پر اول ہوسے و اسے کام کوشنے ہیں تو تم دیھو گے کہ ان کی انکھیں سی مشناسی کی وجہ سے اسوڈ رسے لبر بریں ، وہ کہتے ہیں کہ لے ہمائے پر ور دگار اہم ایاں ہے تستے ،اس لئے ہمیں بھی دمجر کی تصدیق کر ٹیوالوں میں تکھ لیج ۔

ا نیز کیاشی نے قربین شنے کے بعد کہا کہ یہ کلام اور موسی م بدنازل ہونے والا کلام ایک ہی ڈیوٹ سے انکے ہیں ، رواہ احمد عن ام سلم روز فی صریت طویل رجمع الفوائر ص ٢٠١ع ٢ )

ك معزت عابت بن عباس كى تفيرك مطابق . (د يجيد تفيركبير من ٢٣٧، ج٠

اسى طرح اسست قبل مم جبرين مطعم رصنى الشدعسية ، عنب ابن مغفع ، تحلى بن کم، غزالی کے واقعات اور ان کی سنسبادتیں فرآن کریم کی حقانیت کے سیسلے میں قاصی نورانٹرشو ستری نے اپنی تفسیریں مکھا ہے کہ علامہ علی القو سنے جی ہے وقت مادرالنبرے روم کی جا نب رواہ ہونے گئے ، تو ان کی خدمت میں ایک بہوری عالم اسسلام کی تحقیق کے لئے آیا واور علامہ موصوف سے برابر ایب میسنے تک مناظرہ ر تاریا، اور ان کے دلائل میں ہے کسی دلیل کو تسب لیم منیس کیا، اتفاق ہے ایک روزوه بهودی علامه موصوف کی ضرمت میں علی الصباح خاصر ہوا ، اس وقت علاقمہ موصوف آینے مکان کی ججت بر قرآن کریم کی تلادت میں مصروف ستھے ۔اگرہے علامہ کی آوار منها سیت می مجوندی اور کر سیر مقی ، گرجو منبی وه میمودی عالم دروانسه بس داخل ہوا ،اور قر اُنی کلمات اس کے کانوں میں بڑے ،اس کا قلب بے اختیار ہو گیا اورقرآن سنے اسس کے دل میں اپنی جگہ ببیراکر لی، علامموسوف کے باس بہر سخنے ہی آس نے بہلی درخواست میں کی کمجھ کومشرف باسلام کر کیجے، علام نے ان کومسلا كرايا ، كيراس كاسبب دريافت كيا ، كيف سكاكميس في يورى زند كي بين آيت زياده مردہ اور مجو ندی وارکسی کی نہیں شنی اس کے بادجود آب کے دروانسے بر بہو کچتے ہی الفا طِوْر اَن بول ہی میرے کانوں میں یہے میرے فلب کو اپن شدت ا شرت مسيخرك بيا، مجدكواس كے دحى برنے كالفتن بوكيا، ان واقعات سے نابت ہوا کہ قر اُن کریم معجز ہ ہے ، اور کلام خداوندی ہے ادار كيون نبرو وحب كركسى كلام كى خولصورتى اوراجهاني ين دجره سے بواكرتى ہے ، لعنی اس کے الفاظ فصیح ہوں ، اسکی ترتیب و تالیف لیسندیدہ ہو، اس کے مضامین اكيزه بور، يرتينون جيزين فران كريم من بلاست موجود بي،

(صفر ملاک عابیے برصفی آشدہ)

## خاتمه، منری هیب با منبی اینجاز قران یک جبیکانی

اس وصل کو بلا غنت والامعجزہ عطا کے جانے کی وحبہ یہ ہے کہ عام طورہ انسباء علیہ وسل کو بلا غنت والامعجزہ عطا کے جانے ہیں ہواس زمانہ میں ترفی پر مہد ، علیہ اسلام کواس جنس سے معجزے عطا کے جاتے ہیں ہواس زمانہ میں ترفی پر مہد ، کیو بحد وہ لوگ اس کے سبب سے اعلیٰ درجے کی پہنچ جانے ہیں ، اُن کو یہ اصاس میوجا تاہے کہ اس فن میں وہ اُخری حدکونسی ہے ، جہاں ، مک انسانی رسائی ممکن ہے ، بھر جب وگ کسی کواس حرسے سکلا ہوا باتے ہیں توسم کے لینے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بھر جب وگ کسی کواس حرسے سکلا ہوا باتے ہیں توسم کے لینے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بیر خب و باکہ منجا بن الترب ،

مبساکہ موسی علیہ السلام کے زمانے میں مسمور درجاد و کازور مضا اور لوگ اس میں کال بیدا کرنے نظے ، ماہر جادد گروں نے اس حقیقت کو پالیا تظا، جادو کی تخری صدو تخفی کی ایک ہے اصل جیز کا نظر آنا ، جس کا حاصل انظر بندی ہے اس حقیق کو از دیا بنا ہوا دیکھا جو آن کے مصنوعی جادو سے سان انھوں نے موسی کی لاتھی کو از دیا بنا ہوا دیکھا جو آن کے مصنوعی جادو سے سان کو نگل رہا تھا ، ان کو بھین آگیا کہ یہ حوسے خارج اور منجا نب استر مجزہ ہے ،

نیتجربے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ،

رصفی گذشتہ کے جاشیے کے افاضی فور انٹر شوستری ، شیعہ کے مشہور عالم ، لاہو میں تناہ اکر لئے قاضی بنا انظا، ہھر جہا انگر نے قدل کرادیا بدائش موجود ہے و فائ مناہ مشیعہ مصرات انفیس شہیر الات کہتے ہیں ، مناہ سی علاء الدین علی بن محد قوشی ، کرمان میں علم حاصل کیا ، ہیر قسطنط نیر آگے عام خاص طور سے رہا صفی عوم میں مشہور ہیں مطوم میں کرمان میں معروف ہے ، و خان سی کے بدالکام برائی مثر ح معروف ہے ، و خان سی کے بدالکام برائی مثر ح معروف ہے ، و خان سی کا میں انہی مثر ح

اس کے برعکس فرعوں جو کواسس فن کا ہمراور کا ال خطف اس لئے اسس نے اس معرزہ کو تھی رہے۔ مر خیال کیا ، عرف اس قدر درق محسوسس کیا کہ جادوروں کے جادوست موسنی علیم السام کا بادور اادرعظیم ہے ،

ان طری تفرت عینی علی برانسام کے دور میں فن طب کا سے نقطم پر بہنے استادہ میں اور اسس کی آئی مدیک بہن رائے جائے بیا قا اس علم میں اور اند لماں بر ارائے اور اسس کی آئی مدیک بہن رائے جائے سے مردوں کو زندہ کر دیے اور کو جہنوں کو تندرست کر دینے والے محیر العقول کا رنامے مشاہرہ کے ، تو اینے کمال فن سے انوں نے اندازہ کر دیا کہ احساس میں طب کی رسانی نہیں ہوسکتی ، المان ایہ منجا نب الشر

اسی طرح حضورصلی انتر علیه دسیم کے عہد مبارک میں زبان دانی اور فصاحت
و بلا فت کاع وج نفا، چنا بخید لوگ اس میں کمال پیداکر کے ایک دوسرے کومقاته
کا چیلیج دیتے تھے، بلکہ یہ چیزان کے لئے سرائے فخوصہ است شمار کی جاتی تھیں ہونا ہوں اسی سلطے میں وہ سائی منسہ و قصید سے خان گعبہ میں محف اسی لئے دائی کا عقی کے تھے،
کہ ان کاکوئی معارض ہر نہیں کرسکتا ،اوراگر کسی میں طاقت ہے قدان کا جواب لکھ کر بہب ن اوراگر کسی میں طاقت ہے قدان کا جواب لکھ کر بہب ن اوراگر کسی میں طاقت میں اسی لئے دائی المین کلام بہب ن افسانی کلام بندی معارض سے عاجز کر دیا، توجو نکہ وہ لوگ انسانی بلاغت کی اخری حدکو جانے کھے، قرآئی بلاغت کو اضوں نے است کی مرز ایس کے معارض میں جو است کے المیا بلیغ کر انسانی کلام نہیں ہے بلاغت کو اضوں نے است میں برز

مل ابنی قصیدوں کو المعکلقائے استنگفت سم کہاجا است ازوز فی نے اپنی نزح میں برروایت افغل کی ہے کہ ان قصیدوں کو خان کعیم میں اس فرض سے شکایا گیا تھاکہ کسی میں ہمت ہوتو اس کے مقابلے کے قصیدے کہ کروائے 11 نقی

# قران كريم ايمه ميون نازل نہيں ہوا ؟

قرآن کرم کانزول تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھیے مجھے ہوکر تنگیل برس معاه متهام قرآن ایک دم ازل تهی موا ۱۱ س کی چند وجوه میں:-الله علب وسلم في حكر يره من الله الر بارافراً ن ایکب دم نازل بونا تواند بیشه به کا که آخیه اس کوصبط اور محفوظ نرکسکیم كر، مجول جلنے كے قوى امكانات كتے ، -اگر قر اَن کریم بورا ایک دم ازل برتا توممکن بخفا که آب مکھے ہے <del>۔</del> براعتما دکرتے اور یادکرنے میں بورا اہتمام نہ ہوتا ،اب حب کرانٹر تعالی نے تصورا ازل کیا تولسبہولت اسس کو محفوظ کرلیا ، اور منسام آمرتن کے لئے حفظ کی سنت جاري بوگئي، - پورافزآن ایک دم نازل مونے کی صورت میں اگرسے اسے احکام بھی اسی طرح ایک بار نازل ہونے تو مخلوق کے لیے دشواری اور گرا نی بیدا ہو جاتی ا تقور التفور انازل ہونے کی وحب سے احکام مجمی مقور سے مقور سے ازل ہوئے ین ان کا محمل اُمنت کے لئے اُسان ہوگیا ،ایک صحابی سے منقول ہے کہ اللہ تعالی

کاہم پر بڑاا حسان وکرم ہے ، در مزم ہوگ مشیرک کے ، اگر حصنور صلی انٹر علیوس کم رما دین اورسا را قرآن ایک دم کے آتے تو جارے کیے بڑا دشوار ہوجا آ اوراسلام قبول كرف كى ممت شروتى ، ملكه استداء من مصورصلى التر عليه وسلم في مم كومرون توحيد كى دعوت دى ، حبب ہم نے السس كو تبول كريا اور اليان كى دعوت اور اس

كى سشيرينى كا ذالفذ جكه ديا، تواكس كے بعد أستر إسنزيما ماحكام ايك أيك كريك قبول کرتے بطے گئے ، بیساں تک کہ دین کامل اور عمل ہوگیا ، -جب آے وقا فوقاً جرئیل علیال الم سے طاقت کرتے توان کے باربار كنے سے كي ول كو تقويت حاصل بوتى ، حس كى وجرسے اسے فراجنہ جبليع کی ادائیگی میں آیٹ مطبوطی کے ساتھ مستعدر ہے ، اور بوشنقیس بوت گازمہ میں ان برصبركرف اورقوم كى ايرا رسانى برتابت قدم رست مين بخترب -- جب باوجود محقور انخفور الالموسف كاس مي اعجب الركي مستسراكط ا فی گنش تو انسس کامعجزہ تا بت موگیا ،کیونکا آریوگ اس کے معارضہ پر قادر ہوئے توبری سانی کے ساتھ مفوری مقت را میں ، زن مشدہ مصفے کے برابر کوئی کلام قراً ن كريم ان كے اعتراضات ادر وجودہ زمانے ميں ميش آنے والے واقعات کے مطابق نازل مونارہا تھا ،اطسے یقے بران کی بھیرت میں ترقی ادر اطا فہ ہوجا آسھاکیونکہ اس صورت میں قرآنی فصاحت کے سساتھ فیبی امورکی طل اور بمشينگون مجي شامل موتي جاتي تفي ا - قرآن کریم حب تھوڑی تھوڑی مقدار میں نازل ہوتا، اور آدھر تھنو<sup>ہ</sup> صلی الشرعلیہ وسلم کے اس کے معارضہ کا جیلنج متروع ہی ہے دیا تھا، لوگویا آٹ نے قرآن کے ہر ہر تجزو کے بارے میں ستقل چیلبنے کیا ، حبب وہ لوگ ایک ایک تجزو كے معاریضے سے عاجز آ كے عتو سارے قران كے معارض ، سے ان كا عاجز بوابرة او الامعلوم بوگيا، اسسطرح لوگون كانفس معارض مصعاجز موجانا قطعي تابت ہوگیا ، التداور المسس كے نبیوں كے درمیان سفا رہٹ كامتصب المعظم الثان اور جلیل انقب در عبدہ ہے اب اگر قرآن کریم ایک دم نازل ہوتا تو جب مالیل عالت اسمنصب اور عبے دے مثرت سے محروم ہوجانے کا احمال

عقا، قرآن کے مقوری تقوری مقداریں ازل ہونے کی وحب سے جریل علیالتالام کے لئے یدمنرون باقی ریا ،

## قران کے مضامین میں تکرار کیوں ہے ہ

تنبسرافا ئره

قرآن كرىم مين سئله توجيد اوال قيامت، اورا نبياء عليهم اسسادم ك واقعا كابيان متعدد مقامات بربار بارا سطيخ آياب، المل عرب عام طور برمشرك اور بت پرست سنے ،ان بتام چروں کے منکر تھے ،ابل عجم میں سے بعض اقوام بعید ہندوستانی و چین کے نوگ اور آتش برست امل عرب ہی کی طرح بت برست اورمشرک تھے ،اور ان باتوں کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح تھے ،اورلعبی قومیں جسے عبسانی ان است میا و کے اعتقاد میں افراط و تفرلط میں مبست ملا تھے ، اسس لیتے ان معنا مين كى تخفيق و اكيد كے ليے مسائل توحيد ومعاد دينرہ كو باربار بجرت بیان کیاگیا، بغیروں کے واقعات بار باربیان کے جانے کے اور بھی اسباب ہیں ا مثلاً ، یونکه فرآن کریم کا اعجاز بلاغت کے لعاظ سے تھی تفا ،اور انسس ببہوسے تهجى معارصت مطلوب تفاه اس ليع نقص كومخلف بيرالين اورعبارتون مين بیان کیاگیا ہے ، اختصار اور تطویل کے اعتبار سے ہرعبارت دوسری سے مختلف ہونے کے با وجود بلا عنت کے اعلی معیار پر میو کی ہوئی ہے ، تاکہ علوم ہرجائے کہ يرانساني كلام بنيس سے ،كيو كر الساكر الفاء كے نزديك الله في طاقت ، اور قدرست سے خارج ہے ، دومرے برکہ ان کو یہ کننے کی گنجالشش تھی کرجو فصیرے الفاظ اس نقتے کے مناسب تھے ،ان کو آپ استحال کر چکے ہیں، اور اب دوسرے الفاظ اس النهافة النها المراسي المراس المن كاطراقيددوسرك المنغ طريق كما الف موال المن ا لبعن اگرطویل عبارت پر قادر ہوتے ہیں تودو مرے مرف مختصر عبارت پر قدرت

ر کھنے ہیں ،اس لئے کسی ایک توع بر قادر مرہ ہونے سے یہ لازم مہیں آ نا کہوہ دوسری توع برہمی قادر شہمیں ہے ،

یا بر کہد سکتے متے کہ واقعات اور قصص کے بیان کرنے میں بلاعت کا دائرہ تنگ ہے اور آپ کو اگر ایک آ وہ مر ننب قصص کے بیان کرنے پر تدرن ہوگئ نو نؤیہ محض سجنت واتفاق ہے ،لیکن حب تصص کا بیان اختصار و تطویل کی رعایت

انفر بار بار روانو گذرت من بينون شبهات اس سلسله مين باطل موسكت ،

تيسرے بيكه حضور صلى الترعليه وسلم قوم كى ايذا رسياني كى وجه سے ننگ ل وتے تھے، جا كين حق تعالى شائد نے آيت و كُفَّكُ نَعَلَمُ أَنَّكَ يُصِينَيُّ

صَكَدُلُكَ بِمَا يَعَنُّونُونَ " بِن اس كَيْ شَهِادت دى ہے ، اس كِ الله تعالى

مخانف اوقات میں اجمیاء علیہم اسلام کے واقعات میں سے کوئی واقعے۔ بیان

فرماتے جلتے ہی جو تصنور صلی انترعلیہ واس کے اس و قت کے حسب حال ہوتا ہے

ناكه حضورصلي الشرعليه وسسم كود مجمعي اورتستي ما صل محو، بينا كنيه اسي عز عن كي جانب

ایت ذیل میں است ارہ فرمایا گیا ہے: وَ كُلَّ الْفَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ إِلَّ السَّرْسُلِ مَا تُنتَتَّبِهِ فُؤَادَكَ

وَجَاءَكَ فِيْ هَا ذِهِ الْحَنَّ وَمَوْعِظَةً دَّذِ حَلَّى يُلْمُؤُمِّنِينَ هَ

زج ؛ البيغبرون كى نجرون يسسع بم أيك كوده وافتحسنات بي جراب كى ول

كى تسلى كاباعث بو اوران تفول كے ضمن ميں آھے كے باس مى بانن اور

مسلانوں کے لئے نصیحت ویندگی باتن جہنی ہیں ا

بحرسظ يركمسلمانون كوكفاسك ماعقون ابذاءاور كلبعث بيهجني سي رمتي تقى

اس کٹے باری تعالیٰ ایسے ہرمو قع برکوئی مذکوئی وفنٹ کے مناسب حال ڈکرکر مینے

بس، کیونکر بہلوں کے واقعات بھے موں کے لئے موجب عبرت ہوتے ہیں،

ا اور ہم جانتے ہی کدان دکفار ، کی باتوں سے آیٹ کادل تنگ ہوتا ہے "

حقيقت صمني بن جاتي ہے ب

# دومىرى فصل

# فران برعبيها في علماء كے اعتراصا

بهملااعتراض قرآن کی بلاغت بر

عیائی علماء قرآن کریم پرمپہ اعتراض برکرتے ہیں کہ یہ بات تسئیم نہیں کی جاسکتی کرقر آن کریم بلاعنت کے اس انہائی معیار پر بہنچا ہوا ہے جوان آئی دسترس سے بہرہے ، اور آگر اس کو مان کھی لیا جائے نب مھی بداعجاز کی نا قص دلیل ہے ، کین اس کی پہچان اور سننا خت عرف وہی شخص کرسکتا ہے حسب کو عربی ذبان اور لفت عرب کی یوری مہارت ہو ،

ول تل سے اسس كو ثابت كياجا جيكاہے ،

رہی یہ بات کہ اس کی سفنا خون مرف وہی کرسسکا ہے جس کوع بی زبان کی

كا مل مهارت بهو ، سوبه درست ہے ، بيكن است ان كا مدعا برگز نا بت بد بهوگا كيوبح

يمعجرو بلغاء اورفصحاء كوعاجز اور فاصركرك كيلي كظاءا وران كاعاص ريوا

"ابت بروچا، نه صرف یه که وه معارضه منبس کرستے ، بلکه اپنی عاجزی کا عراف

مجى كيا ١٠ إبل زبان كا ركى سنة ناخت اين سليق سے كى سے ، اور علماء نے علوم

بلاعنت اور اساليب كلام كي مهارت سه اس كو بيجانا،

اب سے عوام نزا بہوں نے لاکھوں اہل رہان اور علم اوکی شہادت سے یہ بات معلوم کر بی ، الم اس کا معجزہ ہونا یقتیب نا نا بت ہوگیا ، اور یہ دلیل کا مل دلیل ہے ، ادر یہ جیزان اس باب میں سے ایک دلیل ہے ، ادر یہ جیزان اس باب میں سے ایک

ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرآن اللہ کا کلام ہے ،

ادھرسلان ہے دعوری کی کرتے ہیں کو آن کے کلام اللہ ہونے کا سبب صرف اس کا بینغ ہو الم ی ہے ، بلک ان کا دعولی تو یہ ہے کہ بلا عنت سمجی قرآن کے کلام اللہی ہونے کے بلے سنسار اسباب بین سے ایک سبب ہے ، اور قرآن کریم اس می نظرے میخیلہ بہت سے معجزات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور اس کا معجزہ ہونا آج کھی لاکھوں ایل زبان اور ماہر بین بلاعث کے نز دبیک عیاں ہے ، اور مخالفین کا عاجر و قاصر ہونا المجمور معجزہ کے وقت سے مو بود ہ ربان عیاں ہے ، اور مخالفین کا عاجر و قاصر ہونا المجمور و بی کہ ایک ھزار عیاں ہے ، اور مخالفین کا عاجر و قاصر ہونا المجمور و بی کے دقت سے مو بود ہ ربان اور الم اللہ عن کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کا در اللہ کا ایک معزار کے دور کی کہ ایک ھزار کی میں دور کے دور کے

دوسواسی سال کی طویل مدنت ہو چکی ہے ،

نیز فقس اوں کی دو سری خصوصیت میں پر بات معلوم ہو جگی ہے کہ نظام کا کافول باطسی اور مردود ہے ، معتزلہ کے پیشوا الوموسی مزدور کا بہ قول بھی نظام کا کے قول کی فظام کے قول کی طرح مردوں ہے کہ وگوں کو اس قسم کے نفیسے و بلیغ قرآن بنانے کی قررت ہے کہ اس کے علاوہ بہشخص ایک دلوانہ اور پاگل متفا، حب سے دماع پر کر شرب

ریا منت کی دجرے خمشکی غالب آگئ کفی اس کے نتیجے میں ارست می ہِزیانی اور دلوا بھی کی باتیں استے کی ہیں ، مثلاً ایک جگہ بوں کہنا ہے کہ «خراجو<del>ٹ</del> سے اورطسیلم کرسنے پر قادرہے ،اور اگر وہ ایساکسے تب مجی وہ ضرا ہو گا مرجوا اور ظالم ! دوسری جگه کہتاہے کہ جسمف بادست اوست تعلق رکھے گا وہ کافرہے ،نہ مخدكسي كاوارت بن سكمات اورسداس كاكو في وارت بوكا، رهی بیر بات که وه تمام کنابیس جودوسری زبانون میں معیاری بلاغت رکھنی ہں ان کو بھی کلام الّبی ماننا پڑ کے گا ، سویہ مات نا قابل سلم ہے ، اس سے کہان كة بوں كا بلاعنت كے اس اعلى مرتب مير بينى جا ناان دجوہ كے مطابق أ ابت بہیں ہواجن کا بیان فصل اول کے امر اول ودوم میں گذر جیکا ہے ، اور ندان کے مصنفین کی جانب سے اعجاز کا دعوائی کیا گیا ہے ، ندائسس زبان کے تصحاعیان كه حارض المسيم عاحب زيد الم مهر تهي الركو في شخص ان كنابوس كي نسبت اس قسم کا دعوی کرسے تو اسکے ذیتے اس کا ثبوت دیا ہو گا، بھر اگروہ ٹابست دكر سطح توافسس كے باطل داور سے احر از عزورى ہے، اس كے علاوہ صرف لعص عیسا یُوں کا ان کتابوں کے متعلق بیرسشتہادت دینا کہ ان زبانو سیس یہ كا بين بلاعث كے اسى معيار بربہو كنى ہو لى بين مب معيار برعر بى ران مسين اله عینی بن صبح ابوموسسی مزدار (م ستنده) بندیت فالی قسم کے معتزل میں سے جی ، نے انہلوریا ی کی بناء پراس کے دماع برخشکی خالب آگئ مختی ، قرآن کے مخلوق مونے پر اکسس کا عَدّة او اس قدرشد پرتھا ذر ان كوقديم النے والوں كو كافركتا عقا ، يہاں كر كوعلام من برستانى نے نقل كيا ہے كو ايك مرتب كو ذريكورن ابرامیم سندهی م فاست بوجها کرروئے زین پر لیے والوں کے بارے بی بھا راکبا خال ہے ج کے دگاکہ سب كافريس ابرا بيتم في كماكم بندة طرا إجات كى بارس مين قرأن يا كمتا ب كاتمام أسماؤن اور زبين كى کی وسعت رکھتی ہے ، پھرکیا اسس میں صرف تم او متھا دے ساعفی رہیں گے ؟ اس پروہ کھسیانا ہو كيا ، (الملل والنحل للشيرستاني، ص١٥ ج١) سله ملاحظم مو الملل والمنحل المشرستاني ص ٩٥ ج اول ، قامروسم المعايم ،

قرآن کرم ہے، قابل سبیم بہس موسکتا، اس سے کہ جو بک یہ ہوگ خود اہل زباق نہیں م اس لئے نہ تو دوسری زبان کی تذکیرو "اپنت میں ،مفرد تشنیہ جمع میں امتساز سيحة بن ، ندمروزع ومنصوب ومجرور من تميز كرسيحة بن ، حيه جا شيكه زياده بليغ اور کم بلیغ میں تمیز کر نا ،اور برامتساز نذکر ناع کی زبان کے ساتھ ہی مخصوص ہیں بلکہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں تھی ،عبرانی ہویا بونانی، سریانی ہو یا لاطینی ان کو برمهارت حاصل شهی موسکتی ، اوراكسس امتياز مذكرف كامنشاء ان كى زبان كى تنگ دامنى ، بالخصوص انگریزوں کا تو میں حال ہے ، کیونکہ برمجی اپنی تنگ دامنی میں عیسا بیٹوں کے ساخل رشر کرک<sup>یں</sup> ہیںالبہ عام عیبا بیُوں سے یہ لوگ ایک خصوصیت میں ممتاز ہیں اور وہ یہ کہ یہ نوگ کسی دومری زبان کے چندگنتی کے الفاظ سے واقعت ہوجانے کے بعد اہنے بارے میں میں گمان کر لینے میں کہ ہم اس زبان کے ماہر ہوگئے ہیں ، اورکسی علم كے چندمسائل كے جان لينے كے بعد اسے كوامسس علم كے علماء ميں شمار كرنے لكتے میں ،ان کی اس عادت بدیر لونانی اور فرانسیسی حصرات مجمی اعترا صن رطعن کرتے ہیں ؟ ہمارے پہلے دعوے کا بٹ اور یہ ہے کہ شام کے یڑے یا دری مسسر کسیں مارونی نے اسقف اعظم اربانوس مشم کی اجازت سے ببرت سے یا در اور کرا بہوں له انگریزی زبان میں مختلف اصناف ( GEENDERS) کے بطے بالعوم ایک بی تیم کے صیغ ہیں،اس کے برخلات و بی میں سرایک کے لئے الگ ہے عدد (NUN BER) PLURAL SINGULAR SEETUNDINGE SINGULAR IEL FOR کے برخلات عربی میں ان دونوں کے علاوہ شنیہ LAD کے لئے بھی الک صیفہ ہے ، یہ تو بنیادی اموریس ورقی کی دسعت ہے اس کے علاوہ عو بی کے لغات ۷۵ C ABUDA NY انگریزی کانسیت بہت زیادہ ہے ۱۲ تفی سے اربانوس مشتم ( URBAN VIII ) ستوائ سے معملال کے لوب ریا ہے ، یہ وہی لیری ہے جس نے مشہورسا تیسوان کیلیو کی مخالفنٹ کی تھی 7 برطا نیکا، 11 تعتی

علماء اور حبرانی بونانی عربی زبان کے برحانے والے اساتذہ کو اس غرص سے جمع کیا کہ یہ لوگ اس مور بی ترجمب کی اصلاح کریں جربے شمار اغلاط سے بھر میوا اور بہت سے مصامین سے خالی ہے ،ان لوگوں نے مصلطانہ میں اکسیسلہ میں بڑی محنت اور جانفشانی کے بعداس میں اصلاح کی ، سکن جونکہ باوجود اصل او تام کے ان مے ترجوں میں مہت سی خامیاں عسائیوں کی روایتی خصلت کے مطابق باتی رہ گئیں اس لے ترجمیسے مقدمہ میں اکفوں نے معذرت بیٹ کی ہے ، بیں اسس قدمہ سے بعینہ ان کی عبارت اور الفاظ میں ان کی معذرت نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے: ہ تم اسس نقل میں بہت سی چیزیں الیبی پاؤگے ہو عام قوا بن لفنت کے خلاف ہونگی مثلاً مونت کے عومن میں مذکر اورجع کی جاکم فرد اور شنب کی بجائے جمع اور زیر کی حكر ييش اوراسم من نصب اور فعل من جزم احركات كي حكروت كي زيادتي وغيره وغروان تمام باقة كاسبب عيسائيو سكرز بان كرسادكى بصاوراس طرح المون نے زبان کی ایک محفوص قتم بنالے ، یہ بات صرف ع بی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ الطبیخ اور اونانی حرانی زبانوں میں تھے اسب باء اور وسولوں نے اوران کے اکا براور بروں نے نفات اور الفاظ میں اکسس فتم کا تفافل براناس ،وج اسكى برب كرروح القدمس كايرمنشاء كيمينين بوا، كه كلام اللي كدا ن صوداور با بنديوں كے سسائة جكرويا جائے ہو كؤى تواعد نے نگائی ہیں،اسی لئے استنی ہارے سامنے ضرائی امرار کو بغیرفعا حت و بلاعنت کے پیش کیا ''

دوررے دعوے پر پرست ہا دت موہود ہے کہ مشہور سیاح الوطالب خان فی نارسی زبان میں ایک کتاب میں الطالبی تصنیف کی ہے ، اسس میں اس نے زین سفر نامہ لکھا ہے ، اور مختلف مالک کی سیاحت میں جو ملات آس نے دیجھے ال کو قلم بند کیا ہے ، انگلہ میں قالوں کی نوبیاں اور حمیب کھی اسی سلسلہ میں شمار کرائے میں ، اشکس میں شمار کرائے میں ، اشکس میں شار کرائے میں ، اسس کی کتاب سے آ مھویں عیب کا ترجم ہے کھی کھی کتاب میں کیونکہ اسی

موقع بداس كى سزورت ب، وه كتاب كه ؛

الم المسلامی ان کے دو فلط کاری ہے ہو علوم کی معرفت اور دوسری زبان اسکے لینے ہیں الدر سیاس ان سے سرزد ہو تی ہے ، کیونکہ یہ نوگ خود کو ہرزبان کا اہر مجھ لینے ہیں اور کسیامی علم سے جب کھے الفاظ اس زبان اور اس علم میں کتا ہیں تصنیف کرنے سکے ہیں اور کھیران خوا فات کو طبعے کرے شاتع کر دینے ہیں ، مجھے اس جز کا علم ابتداءً وائسیائی لیزانی نوگوں کے بیان ت سے ہوا ، کیونکہ ان ملکوں کی زبانوں کا سبکین ابل انگلستان کے بیب عام طور پر را مجھ ہے ، اور کھیر محبکو ان کے بیان برائیسی کرنے ہیں ہو تع اس وقت طاح بین برائیس کرنے کا موقع اس وقت طاح بیان برائیس طرح خیا نت کر سے بات اسکیل طرح خیا نت کرنے ہوئے گئے یا

سے بعد کہناہے کہ :

" لندن میں اس قدم کی بہت سی کہ بی جمع ہوگئی ہیں کہ اب کچھ زمانے کے بعدام اس می کا بدی کا بیری ننا مشکل موجائے گئ ؛

رمی ان لوگوں کی بہ بات کہ باطل مضامین اور قبیح مقاصد کو بھی فقیہ و بلیغ عبارت اور الفاظ میں اداکیا جاسک ہے ، اس سے الیا کلام بھی کلام المی ہونا چاہئے سویراعراض قرآن کریم پرمرگزوار د نہیں موسکا، اس لیے کہ فران سے برخ وع سے اخریک حسب ذیل سنائیس مضامین کے بیان سے بھرا ہواہے ، اس کی کوئی طویل ایست الیسی نہائیں گے جو آن مصنامین میں سے کسی معنمون سے خالی ہو،

قرآن کریم کے مطامین ہ۔

كى بے شمار شاليس مليس كى ١٢ تغتى

ويمن بونا، صبوروعاد ل بونا، فد دسس د محى وممتيت بونا وغيره وغيره . الترتعالي كاتمام عيوب متلاصرون وعجز فلسلم اورسمل سع بأك برونا ، P توجیدخالص کی دعورت ،اورسٹرک سے مطلقاً مانعت ،اسی طرح تشدیشے (4) منع کرناکہ بیر معی لقینی طور پر منزک ہی کاایک شعبہ سے جیاکہ آپ کو ہو سنے ا انبياء عليهم السلام كاذكراوران كواقعات اورقصص @ ا نبياء عليهم التلام كالمهنيم ثبت برستى اور كفروسترك سے احراز 9 بيغيرون برايان لانے والے معزات كى مدح اور تعر ليف كرنا، (7) انبياء عليهم استسلام كے مذمان والے اور حج اللے والوں كى مرمت 3 تام بینمبروں برایان لانے کی عموما تاکید کرنا اور خصوصت کے ➂ علینی علیرالسلام پرایان لانے کی تاکیر ، یہ وعدہ کہ امیان والے انجام کارمنگروں ادر کافروں پرغالب آ بیس کے ک (1) قيامت كى حقيظت كابيان ، اوراس دن مين اعمال كى جزاكى تفصيلات ، 0 حبنت اور دورزخ کا ذکر اورانکی نعتوں اور عذابوں کی تفصیبل، (1) دنیا کی مذمنت اور اسسکی بے ثباتی اور فانی ہوسنے کا بیان ، 1 آ خرت كى مرح اور فضيلت اور السيكي دائمي اور باشدار مونيكا بيان ، **(P)** طال ميزول كى حلّت اور حوام بيزول كى حرمت كابيان ، 1 (4) (F) التكرتعالي كالمحبت اور التكروالون (1)

ان دسائل اور ذرائع كابيان جن كواخت بياكرنے سے انسان كى رسساني

بركارول اور فاسقول كي صحبت اور يمنشيني سے روكنا اور وهمكانا يو  $oldsymbol{\Theta}$ 

بد نی عبادتوں اور مالی عبادات میں نبتت کوخالص رکھنے کی تاکبید کرنا ، **(** 

ر یا کاری اور سنت سریت طلبی پیدو عید ، **(1)** 

تهذيب اخلاق كي تأكيد، كهيس احمالي طورير كهيس تفصيل كيس اتفي 4

**(P)** 

بُرْب اخلاق اورکمینی خصانتوں پر دھمنگانا ، اجالی طور بر ، اخلاق حسنه کی مدح اور تعربیت جیسے بر دباری، تواضع ، کرم بشیجا P

برك اخلاق كي مذمن بصيع فقته ، كمر بخل ، بردلي اورطسهم وغيره ، **(2)** 

تغوی ادر پر سیر گاری کی تصبیحت ، <del>(1</del>

التُديك ذكر اورامسكى عبادت كى تريخيك،

بلاسنت، بيرتمام بانين عقلي اورنقلي طور برعم بده اور همو و مين ،ان مضايين كاذكرقراك من بحرت اوربار بار تاكيداور تقرير كے لئے كياكيا ہے الكري مف امين مجى قبيع بوسكة مين توجير معساوم بنين كه البيى بات ميركونسي بو مستى ہے ؟ البتة قرآن بين مندرجه ذيل باتين أب كوسركز نهيں ملين كي ،

بائر کے محس مصامین ۱-بائر کی بیارے اپنی بیٹی سے زاکیا تھا ،

له مثلاً و يكفي على الترتيب فا كخره العام واع ، أل عراق عا مصفت عده ونساء ع٢٢ ، تصص لفزه ع ١٦ وع ا ونساء ع ، العام ع ٢٠ والموسنون ع ١٠ مَبارُع ١ ، الواقع ، ومنكبوت ع ، العام ع م المائكرة ع لناءع ٥٥ ع ٥ وتوبرع ٥٥ أل عران ١٠ الصف ع٢٠ النساء ع ٢٠ مجادله ع١٢ لجرات ع ٢٠ غل ع١١٠ آل عمران ع ١١١ النورع ٢ ، ١٢ تقى ك جياكربيداكش ١٩؛ ٣٣ تا ٢٩ يس تحرت لوط على السام كالسام كالسام عارت كيا ويجهة كتاب بداعفر ١٣١ ح (حاسم

إطهارالحق حلدووم بأبارتم یا فلاں بنی نے کسی دوسرے کی بوی سے زنا کیا ،اور اسس کے خا وند کو صیلہ P اور مرست قتل كرويا، يا استنى كائے كى لوجا كى تھى.  $\odot$ یاده آخریس مرتد بوکیا مقااور د مرت بیت پرسنی اختیار کی ملکرتن فاخ P یا اس نے اللہ برتبرت اور بہنان رکھا۔ اور تبلیغ احکام میں دروغگو تی ہے **(4)** کام لیا ماوراین فریب کاری سے ایک دوسرے بنی کو فضنطب او دری يا يركه داد وعلب التهام ، سليمان عليه التهام اور علي عليه الست لام (1) رنعو ذبالله عرامزادون كي اولاد مين ، لعني فارض بن سيم دا كي إيركه الله کے ایک بڑے رسول جو ضرائے ہے اور انسیاء کے باب ہیں ان کے بھے الشكف بين اب كى بيوى سے زناكيا ، اوران کے دوسرے سیتے نے اینے بیٹے کی بیوی سے زناکیا، مزید یہ کرحب ا جب كد ٢- سموسل ١١: ٢ ما ١٥ بس معزت داؤد عليه السلام كے بارے ميں ہے . سے میاک فروج ۲۲ ؟ تا ٦ یس حفرت إرون علیات م كے بارے ميں ہے ،

مل جب کہ اس موسل ۱۱: ۳ کا ۱۱ میں صفرت داؤد علیا الله کے بارے میں ہے ،

الله جب کو فرد ج ۲۳٪ ۲۱ میں صفرت یا دون علیا الله کے بارے میں ہے ،

الله جب کو فرد ج ۲۳٪ ۲۱ میں صفرت الدی علیا الله کے بارے میں ہے ،

الله جب کو ارسال طین ۱۱: ۲۵ ۱۱ میں جو تا میں ہے ، اور پر الن کیئے دیکھئے کہ ب بزاص ۲۵۲ ہے ۱۱ ت

الله حب کا رض کی او لاد میں سے ہو نا متی ۱: ۳ میں ہے اور پر الن باب میں ہے کہ میجوں نے اپنی بہو

مرسے زناکیا تھا ، حس سے فارض پر ابوا ۱۱ تقی

الله اللہ کے بڑے وسول سے مراد صفرت بعقو ب علیا الله میں ، ان کے بڑے صاحب اے کانام دو بن من الله الله میں ، در دو بن نے جاکر اپنے باب کی مرا جرا آئیل کو یہ علوم بوگیا کو رسوائت ہیں ، در دو بن نے جاکر اپنے باب کی حرم جب ، ورس سے مراد میں دواہ بی ، ورس سے بین برائش ۱۳۵ میں تقریح ہے ،

اس عظیم الستان بنی نے اپنے دونوں محبوب جیوں کواکسس حرکت کوشٹا توان کوکوئی سزا بہیں دی، سوائے اس کے کہ مرتے وقت اکھوں نے بڑے کواس سنینع حرکت بربردعاء دی ،اور د دسرے لراکے کے حق میں تواراضی كالمجى اللسدرس كا ملك مرت وقت السع بركتون كى دعاء دى ا یا پیکه ایک دوسرا برا رسول بوخدا کا بوان براسه ماورحب نے خود دوسر شخص کی بوی سے زنا کیا تھا جب اسے محبوب سٹے نے محبوب بھی لیبنی اینی بہن سے زنگیا اور رسول نے سنا ، تو تھی اس کو کوئی سزا تہاب دی، شایداس سے اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نود مجی زنا بیں مبتلانها، الميى مالت مين اس حركت يردومرك كوكيا سزادينا ؟ بالحضوص اینی او لاد کو جمیم برتین میمود و نصاری کوتسلیم میں ، اور ان وافعات کی تفریع عمد میتی کیان کتابوں میں ہے جود و اوں فسریق کے زدیک کم بن، یا یہ کرسیمی عدیہ است ام حبیبی شخصیت ہو عیسی علیہ انتسام کی سنسہادت کے مطابق اسرائيلي معبسرون مين جليل القت در بني مين داگر حسم جو شحض آسمان کی بادست ہی میں چھوٹات وہ انسے بڑائے ) ا مفوں له أعروبن ... تويني كرم عي نات به البيع مجم نعنيت نهيس في اكونك توايع بب ے بستر مریز عا ، تونے اُسے بنی کیا ، دوبن میرے مجھونے بیروع میں " (بیدائش ۲۹: ۳) عله "بيهوداه سے سلطنت نہيں جھوٹے گئ ... اورقوس اسكى مطبع ہوں گی الح " ربيرات وج الله معرب داؤد عدرال امر د میں ، با تبل میں آپ ہی کے بارے میں برمن گھارت اور مشرمناک وقعم ذكرك كياب اكانول في الن الما اور ماكى بوى سے ت كرك اور ماكوم وادر (٢ مموس المام) اور بي امنون سے اپن بين مرسے برى جالبارى كے سات زاكيا ١٠٠ سمو تيل ٢٠٠٠ ساتقى ب مجى ذكور ہے كر معزت داؤد عليزاسانام كو اسكى اطاباع ہو تى . گرآب نے اپنے بيتے كوكو تى سزميس دى، عرف عفته و ١٢ (٢١:١٣) ( ماستىم الله صفحه المنده ير)

لینے دوسرے معبود اور رسول بنانے دالے بینی عیسٹی علیات لام کو بحبول تعلق کی بناء پر تیس سال کے ورے طور میر منہیں میہجانا ، حب یک یہ معبود اپنے بندے کامر درہنیں ہوگیا، اور حیب یک ان کی جانب سے سیسمہ کی رسم کی تھیل بنیں ہو تی ،اورجب کسامس دوسرے معبود کے اِس تیکامعبود کبور کی شکل میں نہیں آگیا،اس تمیہ ہے معبود کودوسے معبود کے یاس کبوتر کی شکل يس آنا ديكه كريجي علياب لام كوخدات اول كاحكم دياداً ياكه دوسامعو ديبي مبرا رب اور اسمان ورسين كافالق یا ایک دورے رسول جوا علیٰ در جے کے جو رکھی ہیں اور جن کے پاکسس ہوری کا تھیلائھی تھا ،اور حن کا نام نامی ، ہیو دااسٹ کریو تی ہے ، بہ صاحب کرامات رصفی گذشته کاما شیرتک ) مطرت میشی میبراسدام کے س رشاد کی طرف اشار ہے : وا جوعور توں سے بیرا موسے ہیں ان میں بیرون بیسر دینے والے سے بڑ کوئی مہس ہوا ، سیکن ہو اُسمانی بادشاہی میں جھوٹا ہے دہ اس سے بڑا ہے اور متی اا: ١١) ميهان "جوا سمان كي بادشائي مي جيوال الع المصدراد حفرت عيني عليه السلام بين ١٢ ال وسفر مرا كاجاشيه حفرت يمي عليه انسلام كه اس ادمث دكي طرف اشاره به : و مين غير و ح كوكورتر كي طرح أسمان سي أكرت و ديكما ب اور وه اس بر تعقير كياء اور جى يرتور وح كو أرت اور كالمرت ديكے وہى روح القرس سے بيشمرد في والاب، خاكيز میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ برخرای بیا ہے اور اور اس اس اسم

کل عیسا بیوں کے بہل کس سے بہتمہ لیا اس سے مربر ہونے کے مراد ن ہے ،ادر منی بت واو منال ہیں تقریح ہے کو حزت میں ان میں ان

الله بلکستی ۱۰: ۱ سے تو برمعلوم ہرائے کہ س وقت بھی نہیں بیج ، مینا کی قید مجدنے کے بعد اپنے شاکرانو کو بھی جکر صرت عیلی علیاب الم نے بچھوایا کہ " میوالا تو بی ہے یا ہم ودمرے کی رہ دیکھیں ؟ ۱۳ تقی ، وصفی گذشد کا حاسنیہ ہے ) حرت عیسی عدید السلام کے سریر عود والفی کے واقع میں (و میلی کی آب بزر صفا کا اس کے کہا ہے ۔ اس سے کہ کی اس سے کہا وہ کال ستا تھا اور پھر کہا ہے ۔ اس سے کہا اس کے کہا ہے ۔ اس سے کہا اس کے کہا اور پھر کہا ہے ۔ اس سے کہا اس کے کہا اور کا اس کے بیال من کی کھیل رہنی تھی اس میں جو کھیے پر تا وہ کال ستا تھا اور ان کے بینا می نیزوانسام دی اور ان کے بینا می نیزوانسام کے رسول ہیں ، جن کے دے حفرت عیسی عملے دوبرہ رندہ ہونے کی شہد دف اور ان کے بینا می نیزوانسا ہے ، مراف کی میں ، بکر بعن اوگوں کے زدیک ان سے بھی انسال کے رسول ہیں ، بکر بعن اوگوں کے زدیک ان سے بھی انسال میں میں اور کی عام بینی رو کے مساوی ہیں ، بکر بعن اوگوں کے زدیک ان سے بھی انسال کیا تھا کہ میں اور کی سے کہا ہو رہا ہے ، مراف کی میں اور کی سے کہا ہو رہا ہے کہا ہو رہا ہے کہا ہو رہا ہے ہیں اور کی سے کہا ہو رہا ہے کہا ہو دا ہو گیا ہے کہا ہو دا ہو گیا ہے کہا ہو دا ہو گیا ہے گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے کہ ایس کو کھی نجات دہدے ، در برای ہے کار دیے برجم ورکوے ، تاکہ وہ اینے آپ کو بھی کی اور تھا ہا اور تمام اس کو کھی نجات دہدے ، در برای ہے کار دیے برجم ورکوے ، تاکہ وہ اینے آپ کو بھی لیکن یا دو تھا ہے اور تمام اس کو کھی نجات دہدے ، در برای ہے کار دیے برجم ورکوے ، تاکہ وہ اینے آپ کو بھی لیکن یا اور تمام اس کا دیں ہے جو شور فرون ہو کو خلاف ہے بھی بائل کی تھر ہے تا تھی اسکی تر دید

يا يركه كالفا بوسسد دار كابن تفا، اورحبس كابني بونا بوحن الجيلي كيشهادت سے ٹابت سے اس نے بھی لیے معبود کے قبل کا فتوی دیا تفا، اور اسس کی تكذب وتكفي راورا بانت كي تقيفه عرض سولی دیئے جانے والے معبود میں تین بھوں کی جانب سے تین عجب مورث اولاً امرائیلی نبیول کے مرکروہ نے اینے مجود کو لورے ترسی ال تك كا ملطورير منهي ميهيانا ، حب تك وه ان كامر برمنهس بوكيا ، اور تسيرامجود اس بر كبواز كى شكل بين ارل بنهس موكيا ، دورساس معبودك دورس بنى كالمفورى سى نفعت کے لالے میں جس کی مقسد ار صرف تیس در ہم تھی، اپنے معبود کو دستمنوں کے کھ گرفار کرا دینے ، اور اہبے معبو د کی محبت پراتنی تعلیل منفعت کو ترجیح دہیے ہر تیار ہوگیا رے اسی معبود کے تمیسرے نبی نے انسس کے قبل کا فتولی دیا اور انسس کی تکزیرہے (بقبه صفى مُذَرَّنَتُ ، كرتى بين ، جِنَا بَجَدُ لو قا ٣٠٠٢ مين ب واورسيطان يهوداه سيرسها، و اور لوحنا ١٤١ ١٣ ميں ہے :" اور اس نوالہ كے بعد شيطان س ميں سماليا " اور ٢٠: ٥٠ ميں ہے ،" تم ميں سے ايك شخص شیطان ہے اس نے پیٹمعون اسکریوتی کے بیٹے بیوواکی نسبت کیا، اوراعلل ا: ۱۸ بیں ہے ایمس نے بد کاری کی گائی سے ایک کھیت حاصل کر ، اس کے علاوہ اگریاہنے آقاکو بچرہ واسف سے میں " نیک مفصد، پیش نظریت ، ہوٹڈی کوشنے ص بان فردتے ہیں تو تیں روپے کے مول تول کے کیا معنی تھے ہے کیار نیک مقعد ا بغر بیسے سے ہوا بنہیں موسكاتها ويحراكه واقعى نيك مقصد مظاتو كهرنبدس اسيح يربات كيف كاكيامقصد بوسكايي كم من في كناه كي كم بي فضور كوقت كيدة بكر واديد " (متى ١٠ : ٣) اور الميرية أب كويهانسي كيون دی و صیارمتی عد: هیں تقریع ہے ۱۲ تقی صغر نوا کا سیست کالفار CAIA PBAS) حضرت عینی علیالسدام کے زمانہ میں سردار کابن تفا، یوسنانے نقل کیا ہے کہ! اس سال سردار کابن بوکر نوت كى كىسوع اس قوم كے واسطے مريكا يوف ١١ : ٥١ س ميں اس كے بى دينے كى تصريح باتی جاتى ہے، سل واجل میں ہر واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بیہودی صفرت عینی عاکو پی کرکا تھا کے بس ساتے جاں

اس نے حصرت عینی م کودا جب لفتل تر رویدیا، اور صاحرین نے آب کے روستے مبارک پر بھو کا ، اور

بہرسال ہم فدا ہے السسم کے بڑے عقائدے بناہ مانگے ہیں، جوانب یا ع علميسهم السلام كى شان ميں روار كھے گئے ہيں، وانتدنم بانتدىم افسى كے جو لے اعتقاد انبياء كي برك مين منبس ركھتے ، نبياء عليهم السلام كى باك مستيان ان شرمناك الزامات سے یاک ہیں، رومن كينمولك عيرمضو لظريات اليركائف كعال كرج كو نقل كياب اس کی تھر- کے عب رجد بر میں موجود ہے ،اسی طرح اس نوع کے دوسے رمصاً بین جن میں ہماری اورسب ری دنیا کی عقیب حیران ہیں قرآن کریم میں کہیں ان کا ام ونشان بنيس مليا وان تمام مشرمناك و تون كامعتضرعيد أيون كاست برا اوركشرا لتعداد فرقه كىيقو لك ب ، طب كى تعداد بعض بإدر بول ك دعو سے كےمطابق اس رائم بيس كھى د و سوقه ملین کے برابرے ، مثلاً ؛ ۔ ① مریم علیهاالتلام کی والدہ کو بھی بغیر فاوند کی صحبت کے مریم کا حمل رہا ، بہ حقیقت انھی مقور اعرسہ ہوا عیا میوں برمنکشف ہوتی ہے ، المريم عليها التلام كاحقيقاً خراكي ال مويا، وكذمت عيومسمة عاسير سن ) ذيل كيا (ديجه على ١٥٠ ١٥٠ ومرقس ١١٠ ٣١ ولوقا٢٠ : ١٥) بعض عیانی حضات اس و فقد کی ، ویل دہی کرتے ہیں جو ہم نے بہوداہ اسکر ہوتی کے بارے ہیں بان كى، ليكن منى ٢٦ : ١٥ يى تقريح بي كرجب معزت عيسى عرف اينة ي كوخدا كا بينا قرار ديا، توكائف نے کہاکہ ہ اس نے کفز بہاہے " رعینی ماکٹ کے زدیک حق پر سے اور صف ایک احتماع مصلحت کی وج

سے وہ ایمن تس کرناچا سا تھا تو بھر انہوں نے کا فرکیوں قرار دیا ؟ ١٣ تفی صغرم اكاصات وله بكاره ريا عدادوشاركمصابي ووارسوطين سع كمي رياده لعن يجين كروطرتين لاكه ستاون بزار موجى ہے ، دبرانيكا، نير كي خوا او مراس ، ت سله يرتصور تميري صدى كي افغة مسع إيا كياه اوربعدس اس تصور كوفروع اصل بوتار إيهانك

كه خفرت مرتم الورى الريخ كراي ال الهاجائے لگا الس تخيل كے ارتقاء كى لورى الريخ كے لئے الماضان

اگریہ فرض کر بیاجائے کہ تمام اطراب عالم کے بادری خواہ سسمال میں ہوں یا جنوب ہیں، مشرق میں ہوں اِمغرب میں ،سب ایک وقت میں عثناء ربانی کی سنصم الخام دے رہے ہیں، تو کمبینفولک عفیدے کے مطابان لازم آ تنہے کہ کروٹروں میں ا كران مين مخلف مقامات براس مسيح مين حلول كرجاتي بين جوخدائي اور انساني دولون فتوں میں کا مل مجھی سے اور کمنواری مر بم سے بیٹ سے بھی سے را ہواہے ، ابك روالى كوحب كوائي بإدرى توراتات والرحب الرحب اس كے ايك لاكم محريت ردية اسكام وحراكال ومكل طوريرمسيع بن جا الشيء اكروب والذكندم كايا باجانا بيمرانسس كابيينا جانا ، بيمرگونده جان ، كيمرو تي بنٺ ، كيمر محريث بهونا . بيرنت ا ما نیں محسوسس اور مشاهد میں ، گرعیسا نیکوں کے خیال میں ان کاموں میں قوتین حست بنكاراورمعطل موجاتى ب

شن اورمورتیں بنانا اور ان کے سامنے مسجدہ کرنالاڑم اور عزواری ہے ،

اسفف عظم ربوب ، برا بمان لائے بغیر سنجان ممکن نہیں ہے ،اگر حیہ وہ واقع میں

كيسابى بركاروبدذات بيو

اله اس رسم كي تشريح وتفصيل كے نئے ديكھے صريم جلدا ون كاحاشيا ورصيم ما ١٩٨٨ معلومذا سك عشاءر ماني كى تشريح مين تروع بى سے عبيات علماء كاشد بدا حقلات راجه واس عقيدي كو آخرى تكل سينظ مقامس الوشنس ( 37 Thomas Aquiras A.D 1227-74) نے دی ہے ، اوراس نے اپنیسٹیورکتاب ( SUMMA THEOTOG ICA ) میں تھریج کی سے کہ رواقی کام " کوا اکا مل حور پرمیشی جا تا ہے ، دیجھے انسا ٹیکلو پیٹر یا برشانیکا مقالہ "CHARIST" میں میں جے سك ان لة الشكوك ص ٢٩، ج اول بحواله ترجه قرأن كرم افد بادري سيل مطبوع المساملية ، آج مجهي أيس كليسا من حزت عيسى ١٤ اور مريم على تقوير ين الكي بو في اش كي صفى بافاعده سجده كيا جانا ب ١٢ ت الله بدی کے بارے میں کیچوںک عقیدہ بہ ہے کہ وہ حوار اوں کے مردار جناب پطراس کا ناتمب ہے اوروه تمام اختيادات جوجناب يطرس كوعاصل تنف اس كوحاصل بن يب يك كرا بخيل بس لطرس کے جو فضائل بیان ہوئے ہی مثلا یہ کردہ مسیح کی بھیروں کے گلربان ہیں ( نوخا ١١٠ ١١١) يا يہ

روم کا بادری ہی اسفنت عظم بن سکتاہے ،اس کے سواادرکسی کے سے برمنصہ ہیں ہے ، وہی عبادت گاہ (گرجا) کا سردار اور غلطی سے پاک ہے ، ردم كاكر جا تمام كرج س كي اصل ادر جرط بنه ، اور سب كامعلم مغفرت ناموں کی فرونحت: إدب اور اس كے متعقبي كے يامس زبر دست فران سے ، جوان كو ياك محن والوں کی جانب سے ندرانوں کی شکل میں مقاہے ،ان عطیوں اور ندرانوں کے عوص مسبی ب کی جانب سے ان کومغفرت اور بخت شی عطاکی جاتی ہے ، انحضوص اسے وقت کہ وہ اس کی آراں فتمیت اور او رہے بورے دام وصول کر میں ، حب کا ان میں کا فی یوب عظم کو حرام جزوں کے ملال کرنے اور حلال کو حرام باوسے کے محل اض ماصل بین ،معلم میخاشِل مشاقہ جو علماء پروٹسٹنٹ میں سے ہے ، اپنی کتاب اس <del>جو بنز</del> الانجيلين على الطبل التعليدين "مطبوعربروت المهمارة من كماسه: ركذشة سے يوسست كوه كليساكي يكن بن اوران كے ياس سان كى بادت بى كى كىنى ن بن وائى ١١٠ م بتهام فضائل مراوب بربعى صادق آتے ہيں ،كستفو كك فرقد نے دوي كوج وسيع اختبارات دسيے ہي اور ان كاحبى طرح فعط المستعل كي كي اور اس رحب قدر احتى ج بو ، السكي تفصيلي "ريخ كيديج ويحقيق برانکا، صلاف جامقال ( PARACY ) مختلف یا وس کی برکاری کامال معلوم کرنے کے اع و مجھے قوار کے کلیسائے روم ص ۱۲۱ اور Cion KE کی آریخ کلیسا اص ۲۵۲ : لله یادری خورستیر عالم کھتے ہیں: استعرن الموں کی تجارت عام تھی جس کے باعث السان اللہ علام كوكناه كابدل روسيه ويحرمز سعرى قراره ياجا تاخفات تواتيخ كليسات روم اص ١٣١ ومورسك كاه يوب كو بحيثيت واضح كانون ( icGis LATOV) اور بحيثيت فاعنى عام اختيارات من " ( POPE) JENIA TO TIT CONTE

ادرکسی خص کی مشاوی اپنی صاحب اولاد مجاور ماسون کا کاح مجا بخی سے
ادرکسی خص کی مشاوی اپنی صاحب اولاد مجاورج سے کتب مقدر سر کی تعلیم اور ان
کے پاک اور مقدر سس جامعین کے حکم کے خلاف جا ٹرکرتے ہیں ، یرمی مات ال کے نزدیک
اس اوقت حلال اور جائز بن جانے اس جب اس کام کے لئے ان کورشوت کے طور پر
کافی رفز مل جائے ، اس طرح بہت سی پا بندیاں اور بندشیں ہیں جو انھوں نے اہل کلیا
پر انگادی ہیں ، اور بہت سی آن چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا صاحب سے اندیوت نے حکم
کیا تھا ،

سے بعد کہا ہے:

ر بہت سی کانے کی بین بی بی بن کو حوام کردیا ہے، کھر حرام کردہ کو دو بارہ ملال بنادیا ،اور جانے زمانے میں بواسے ر دنسے کے دن جس کی کریم بواسے زور مشورے دیا ۔ مورسے مدت یک رہی گوشت کا کھا نا جائز کر دیا ۔

اور کہ ای تیرہ خطوط "کے دو سے خط کے صفحہ ۸۸ میں لکھا ہے کہ :
م فرانسیسی کارڈ بیل زباڈ بلاکی آ ہے کہ اور اعظم کو اسفدر اضیارات صاصل
یں کہ وہ حوام چیز کو جائز قرار دیدے ،ادروہ نعدائے تعالی سے بھی بڑ ہے "؛

و بہ تو بہ ا اللہ تعالی ان کے بہتانوں اور الزاموں سے باک ہے ،

مردول کی مغفرت بیسول سے

ال صدیقین کی ارواح ، مرطر ، بعنی جہنم میں غداب اور کلیف بیں مبتلا اور
اله کارڈینل ( CARDINAL) کلیساکا ایک عہد ہے جونوب کے انحت سبت اعلی درجہ ، ایک
ایوب کے مخت بہت سے کلرڈینل ہوتے ہیں جن سے کلیساکی ہیں ساکہ ( ۷۵۵ & N & Barana)
اور کے مخت بہت سے کلرڈینل ہوتے ہیں جن سے کلیساکی ہیں سیا کے نظر ونسن کی نگر ان کرتے ہیں ہجن تشکیل پاتی ہے ، بہی لوگ نے اور کا انتخاب کرتے ہیں ، اور کلیسا کے نظر ونسن کی نگر ان کرتے ہیں ہجن اور کا میں معلی ہور کے بین ہو میں اور کلیسا کے نظر ونسن کی نگر ان کرتے ہیں ہجن کی اور ان معلی ہور کی ہونے ہیں کو نکر ان کرنے اللہ جز ، نموا فی صورت اس لفظ کوجہنم کے معنی ہیں ایک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کوجہنم کے معنی ہیں ہونے ہیں کو نکر ان کرنے بال کرتی ہے کا ت

اس كي آگ بي دوه بوط رستي بين، بيب ان يك كه بوب اعظم ان كو بخشت عطا كرسه ، يا بادرى لوك اينى قدّاس الله كى طاقت سے أسسى بورى قيمت وصول كرنے کے بعدان کور م بی عطاکریں ، اس فرینے رکے لوگ بوب کے ناعبی اور طفاء \_\_\_ حصول نجات کے لئے سندیں حاصل کرنے ہیں، نگران عقلمندوں پر تعج تسب ہوا اے کجب یہاسمجود کے ضلفا عسے حصول نجات کی سندیں نور بدرہے ہیں دیمیں کا حکم آسمانوں اور زمین میں اور نا فذہبے، اوجو نوگ اسس عذاب سے نجات یا نے ہں ان کی مہری ہو تی رسید س کیوں طلب بہس کرنے ، اور ہو سے لیوب کی فدرت روزا، القدس كے فیص سے برابر بر همتی رسنی سے واس سے پوب لیود ہم دمغفر ور مجست فی کے لئے درستا دیزی طکط ایجاد کے ، ہو اسکی طرت سے یااس کے وكس كى جانب سصابنى گذرت منداور آئنده خطاق اور كذا بول كى مغفرت كے خريا ركو سے جلتے ہی بحی میں حسب ذیل مضمون لکھا ہو السے ، ا بارارب مسيح ليوع بحديد محرك كاه ادريج كواين رحمين كالمرسامان كريد كا، المالعد مجه كوسد لطان الرسل يطرس و إولس اوراس علاق ك برا برے اوب کی جانب سے جواختیارات دیئے گئے میں ان کی بناء یہ میں سیسے سلے تیری خطاف کو بخشنا ہوں ، نواہ کسی جگران کوکیا گیا ہو ، کھر دوسرے تیرے تصورون كواوركومًا بهول كواكرج وه مشمارسه زياده بهون، بكد ا منده كالغزشو كوجنيس لوب نے طلال كيا ہے ،اورحب ككمنياں رومى كلياكم المظ ميں ہى یں ان تہام عذابوں کو بخت نا ہوں اجن کا توصطیر پیٹ سنتی ہونے واللہے ،اور یس مفدسس کلیبلک اسراساس کے اتحادا ورخلوص کی طرف سے تیری رہنمائی کردیگا۔

مله قراسات (SUFFRAGES) قلاس کی جمع ہے ، ان

دعاد اور سموں کو کہاجا تا ہے ہونفر فی مذہب میں انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔
سلم سی بی ،ایس کیرک اپنی تاریخ کلیسا میں کیڈ Kioo کے موالے سے اس رسم کی تفصیل بتاتے ہوئے۔
مکھتا ہے ،"اگر لوگ اس غرض کے لئے بیسے دینے کو تیار ہوئے تو جیسے ہی پادری کے صندوی میں کون

مح كرن كران كي تومرده كي وه رور م بحص من ت ولان كرية بي والد كري بين فورا سيدهي جزت مين بيديخ

اور بہترہ کے بعد تومعصوم ہوجائے گا، بہاں تک کرجب تومرے گاتو تھے

یہ مذابوں کے دروازے بندکرد سے جائیں گے ،اور فردوس کے دروازے تیر

لئے کھول دیئے جائیں گے ،اور اگر بھے کو فی الحال ہوت مذائی تو بیجنٹ آخری

دم کک اپنے پورے افر کے مسابقہ تیرے لئے افاور قائم رہے گی ،باپ اور
بیٹے اور روح القدرس کے نام سے ، آین ، یہ لکھا گیا ہے ہوائی لوخا کے باتھ

جود کیل دوم کا قائم مقامم ہے ؟

ا کہتے ہیں کرمہنم زمین کے بیچوں بیچ ایک مکعب خلاہے ،حب کا ہرصف لع دومو ا

یں بہت کے ملیب کا نشان اپنے ہوتوں پر بنا ہے ، اور دوسسرے لوگ اپنے چروں ہے۔ بر، نائبا بوب کے جوتے مرتبے میں صنیب سے اور دوسرے بادر لوں کے چروں سے

تركيس كرسشافر:

ا بعض مقدر سربتیاں الیبی بین جن کی صور نین توکیے جیسی بین، اور حبم، انسانی جیسم کی طرح، وہ اللہ کے بہت بین اور حبم، انسانی جسم کی طرح، وہ اللہ کے بہت کے بہت کہ اس مرکورا بنی مذکورہ کا اس کے صفحہ ۱۱۲ بین کی خولک فرقہ برطعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ،۔

نیووم ( × ١٥ ل ) ایک بویب یے سے سلاھ ایم میں امر دکیا گیا اور الاہائے ہیں اس کا بھا اور الاہائے ہیں اس کا بھا اور ان ان کا بین اس کا بھی ہیں اور ان ان کا بین اس کی بین اور کے بین اور کے بین اور کے بین اس کی بین اور کے بین اور کی اس کی بین اور کے بین اور کی اس کی بین اور کی گذاہ معاف کرا شکی یہ رسم الباسال سے بغرکسی روک ٹوک کے جاری رہی ہے ، اسکی د کی بین اس کے بین اور کی کے جاری کا اس کا بین اس کی بین اور کے کیا کہ اور کا الاگ نس دیویا گیا تھا ؟ اور می اسکے عجب عجب واقعات ملتے ہیں رسم کیلئے کہے کہ بین اور کی بین اور وہ کی تھی کر کے حال اور اکر کی بین اور اور وہ کی بین اور کی بین اور اور وہ کی تھی اور کی بین اور وہ کی بین اور اور وہ کی بین کی بین اور اور وہ کی بین کی کی کی بین کی کی بین کی بین کی کی

ورے،اور اگر بوب نے گناہ معاف کردیا توخراکو ایسائی کرنا بڑے گالوشارٹ مسٹری آف دی چنے صف

و ان ہ گوں نے بعض مقد سے سبتیوں کا آخشہ اورصورت ایسی فرض کی ہے کہ اس قیم کی مورت الدُّر خ كسى خلون كى نهيں بنائي، شلا مركة جيدا اورجيم انسان كاسا ،امس كا ام الفول نے قدری خراسطفورس رکے مجبور اے ، السن کے آگے تیم سم کی عباد تن كرتے بى ١١س كے سامنے سبعدے كرتے بى ١١٥ر اكسى كے آگے للمعين جلاتے ہیں ہوسٹیوٹی انگلتے ہیں،اسی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، کیا عیسائیل کے لائن ہے کہ وہ کئے کے د ماع میں عقل مونے کا اعتقاد رکھیں ؟ اور اسے بزرگ سمجيس عكبال يه فاسد اعتقادات اوركبال ال كحكيسول كي عصمت بأ اسس كايكناكدكيا عسياتي ك لائن ب " يريقنينا سبيع اورصيح ب ، كيون كرعسا البرا کا یہ قراب ہندوستان کے بعض مشرکین کے قدایس کے بانکل سنابہ ہے است لوریب کے عیابیوں کا گئے سے والہار اورمث دیدمجتت رکھنا اسی لے ہو، کیوں کہ وہ اسس محرم قدلیں کے مشکل ہے ، صلبب کی عظمت کیوں ۹ صلیب کی کلوای اور از لی باب اور بیتے نیز روح العت رس کی تصویر وں کو حقیقی مل قرلس توليسطنوس ( SAINT CHIRST PTAR) نفراق التحايث الريخ کا یک کردارما نے بی مجس کے اعراز میں اوطینی کلیسا ۲۵ رجولائی اور یونانی کلیسا ہر مار یے کو تعاصیمی الاكر تاب، اسك كرد ارك بالسعي مختف كها نيال مشبهوري ،جن بي سيم شهور تربن روايت اسائیکلوپیڈیا برا ایکاس برنفل کی گئی ہے کہ جیردداصل ایک بن برست جن نفا جواہے سے زیادہ طاقور آ فاکی الاسٹس س مجرا تھا ، کھدونوں بیٹ ، کنعان کے پاس ریا ، مرج کے وہ جنات سے در آ مخااور بیصلیت ، اسلے دونوں می جا و منبوسکا ، بیشاہ کنعان کے اس سے حلاآیا، اور يعراب راب في أسے عبسائ بناليا، عيسائي بوكرانس نے نماز دوزے كے بجائے ضومت خل ك كام من النايسندكيا ،اوراكب السيدد ما كركاك رسف دكاعس يرسل بنين نظا ،حب يعي كوني سافرواں سے گذرا ایرا سے اپنی پست پر لادکر دوسرے کا سے مہنے دیا ، ایک روز ایک چوٹے سے بچے نے اس سے دوسرے کارے جانے کی فرانش کی ، جانجہ بیمسی معول کسے کندھے پر

عبوت والاسمسىجده كياجا أبع ،اور قدليس لوكو سى تصوير وس كوس جاتے میں جیان ہوں کہ بیلی سم کی تصویر وں کے سجد کا معادت کامستی ہونے کے كمامعني بن ؟ المسلم كم عليب كي مكراى كتعظيم بالواس الميني كم اس صبى الكرائي كر عبم سے مس بو في محى ، اور ان كے خوال كے مطابق مسيح اس يرافكائے كے عقف يا بھراس سے کہ وہ کلامی ان کے کفارہ بننے کا ذراعیہ ہوتی ، باس سے کہ آپ کا ٹون اس لكرسى برمها مخفاءاب اكرميهلي وجرب تؤعيها ثيو سك نظريه ك مطابق كرهو سكي سارى سے زیادہ معبود ہونے کے لائن اور افضل ہے ، کیو بحر ملیسے إلسلام كرھے اور ننجر سرسوار ہواکرتے سنفے ، ان دونوں کو بھی آب کے جسد مبارک سے مس مجد صاصل تنفا المكه النبوں نے تو آپ كوراحت بہنجاتى ماورسبت المقدسس تك في جانے كى مدرت انجام دی مقی اور گرصا ان کے ساتھ جنس فریب اور حیوانیت میں ستر بی بھی ہے ، اس لئے کہ گرھامجی صبم نامی حسامس متحرک بالا رادہ ہے ، بخلاف اس لکڑی کے کر جس میں کسی قسم کی حس اور اور کن کی قدرت موجود بہیں ہے ، ادراگرددسری دجرے نوبیودااس کرلوتی تعظیم کاز یده سنتی ہے کونکستے كى قربان بوئے كاده سمب سے بهلاواسطه اور ذرابير ہے ،كيز كم اگروه مسيرے مكو وگذرشندسے پیوسسنز) لا دکرجلا آد جے باستے برہیو پی کمراسے استغدر زبردست اوجھ ومس مواكدوہ لط كھڑا نے مكا، بوں توں كرنے اس نے بيے كوكنات پر مبنيايا، اوراس سے كما ك إلى الرس مارى و ف كوليشت را و ليناتب مج مع انها بوج محسوس مرونا ، حتنا تحيه المطارم مواہے '' اس بہتے نے جواب دیاک' تعجب کی کوئی بات نہیں تم نے عرف دنیا کو بہیں بکہ دنیا کے بیدا كرف والع كويجي بيشت يرأ تطايا مقال كي إلى أس وانعرك بعد حب منصرة بي ولينسس (DFEISUS) في عيسا يُول بِرَظلم فصائع قرامت يجي مارديا ، (م تمام تفصيل برطانيكاج ه משיץ תפונ: CHRISTOPHER בתוציפנים שבווילנט בות בא לאוני עושוט لاكراس قدنسين كالك عجيب سيبت كاتبت بناحيورا ،اور سرسال اسكى ياد بين خاص رسمين منافي لکے الکرکو فی اس السانیت سوز حرکت پر احتجاج کرے تو وہ المحد ٥٠ برعتی ١٠١ور آگ میں جلانے

يهودك إلى كرفا رزكوا الويهوديوسك المتمسيح الحرير كرسولي دينا ممكن مربوا ، سےروہ مسی علیالسّام کے سابھ انسانیت کے وصف میں رابرے ،اور انسانی صورت وشكل بريمي ہے ہوانتہ كى صورت ہے ، نيز وہ روح الفذكس سے "مجرا ہوا ، صاحب كرمات ومعجزات مجى عقا، كتنى حدرت كى بات بى كدائية زبر دست واسطر بوبيل واسطر سے وه توان کے نزدیک معون ہے ،اور ایک جھوٹا ناسطہ مبارک اورمعظم ہے ، اوراگصدیب کومقدمس اسنے کی شیری رجب تو دہ ہے ہوئے کا سے جومسے وسر بياناج بنے ہوئے تنفے وہ مجی اس اعلی منصب پر فائز ہوئے ہیں العنی ان رہیمی سے علیاسلام کافون گرا ہے ، مجھر کیا وج ہے کہ ان کی نعظم اور عبادت شہیں کی عاتی ؟ بلکران کو اگ میں جلایا جا آہے ،اور اسس مکر ی کی تعظیم کی جاتی ہے ،سوائے اس كے كريركها جائے كرير بھى الك بھيد ہے تمليث كے سمجھ ميں نرائے و سے بھيد كى طرح ، اور صب طرح مسيح سي حلول كرجا ناانساني عفلوں كے ادراك سے خارج ہے ا اسسے زیادہ فعن بات باب کی تعوید کی تعظیم کر اے ، کیونک آب کو باب کے مقدمہ کی تسیری اور چو کھی محصوصیت کے بیان میں معلوم ہوجیکا ہے کہ نہ صرف \_ الله تعالی مشابهت سے بری اور یاک ہے مک نه اسکوکسی نے ویکھ ہے اور مددنیا میں کسی کواس کے دیکھنے کی قدرت ہے ، نو بھرکو نسے پدب نے اس کو دیکھاہے ؟ جو اس كي تصوير بنان كا مكان بوسك ، اوريبات كسد معلوم بو في كرب تصوير ضركي ال مورت کے مطابق ہے ، اورکسی شیطان کی صورت یاکسی کافر کی صورت کے مطابق نہیں ہے ا شرہ ہے مدر مُنْ ا : ٢٠ كى طرف ، حيل ميں كها كيا ہے كه ان خوا نے الله ن كوا بنى صورت يرسيداك ا تعا بخیل متی میں ہے ؟ اور کا شوں کا تاج بناکر اس کے سر برسطا ، اور ایک سرکنشا اس کے داستے مائف بس دیا یک ومتی ۲۷ : ۹ س تله به خدا کی تصویر بنانا کسی گیانے نوانے کی بات بہیں ہے، آج کے مہذب وورس امریکے کے تہذمیا ترین" رسائے الاتف نے حال ہی میں" یا تیل نمبر" شا تع کیاہے ، حب میں خداکی کئی تھویدیں و مکما تی گئی ہی اور ده تهام تصویرین اینے مصور وں کی گھٹیا ذہندت کا جینا جاگا بٹوت میں رویجھے لا تُف سنسلارہ

414

اہم یہ لوگ ہرانان کی عبادت کو رہنے سرکرتے ، خواہ وہ مسلمان ہو یا کا فراکس لئے کو نوب صب کے توریت کی نفر برخ کے مطابق انسان فعا کی شکل لئے ہوئے ہے ، نفح بہ کہ لوب صب اس وہمی ہے کی مورت کو توسیح ، ہوراللہ کی بنائی ہو ٹی صورت بعنی انسان کی قوجین اور تحفیہ کرنے ہیں ، کراس کے آگے لینے یا ڈن کھیلا دیتے ہیں کہ وہ ان کے ہوتوں کو بوسس دے میرے نز دیک ان امل کماب اور مہدوستان کے مشرکین کے موام شکرین کے موام شکرین کے موام شکرین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے موام شکرین امل علی میں اپنی شبت پرسنی کے ساتھ کے عاد میں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کے مشرکین کے موام کی طرح ہیں ، مهدوستان کو بی کو ہے ؛

عے بعد ہی پر مصرب ما مس ایا ہے ، اسقفوں اور سنتم انتوں کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، اسی ائے دہ لوگ وہ

ك و يكف المنفقول اور مسما سول لو. ك و يكف بدالت اداء

ک سنتاس (DeacoN) آسے اردوبا شیل میں اضدم ، کانام کھی دیاگی ہے (فلیسوں 1:1) اور انتی تقییس 1: میں ان دوگر میں ان دوبا شیل میں ان دو کر استعنال کے بین ان دوگر میں کے بین واٹفن کھے کہ کلیسا کی مملوکات کی دیکھ محیال کریں ۔ بیاروں ، بینیموں ، بین ان دوگر میں کی مرد کریں ، جب مستبال اور دومرسے رفائی ادار سے وجود میں آگئے تو یہ رفائی کام ان کے سیرد کر دیے گئے ، آخر دور میں ڈیکن کا عہد و اُستخص کو دیاجانے کے بی جو بادری بنے کا امید دار میں داکر میں داکر سے اور انجیل کی تعادت کی محدد دکر دیئے بادری بنے کا امید دار میں ان کے فرائعن مجمی رسوم اداکر سے اور انجیل کی تعادت کی محدد دکر دیئے بادری بنے کا امید دار میں ان کے فرائعن مجمی رسوم اداکر سے اور انجیل کی تعادت کی محدد دکر دیئے بادری بنے کا امید دار میں درکر دیئے بادری بنے کا امید دار میں درکر دیگر میں درکر دیئے بادری بنے کا امید دار میں درکر دیگر میں درکر دیگر کیا درت کی محدد دکر دیئے بادری بنے کا امید دار میں درکر دیگر میں درکر دیگر کیا درکر دیگر کیا دیا کہ درکر دیگر کیا درک بنے کا امید دار میں درکر دیگر کیا درک بنے کا امید دار میں درکر دیا جا دو کر میں درکر دیکر کا درکر دیا جا در انجیل کی تعاد درکر دیگر کیا دیا کہ درکر دیگر کیا درکر کیا کہ درکر دیگر کیا دیا کہ درکر دیا جا درکر کیا کہ دو کیا کہ درکر دیا جا درکر دیا کہ دیکر کیا کہ دیا کہ دو کر دیا جا در انجیل کی تعاد دیا کہ دو کر دیا جا در انجیل کی تعاد دیا کہ دو کر دیا جا دیا کہ دو کر دیا جا دیا کہ دیا کہ دو کر دیا جا دیا کہ دور میں دیا کہ دو کر دیا جا دیا کہ دو کر دیا جا دیا کہ دو کر دیا جا در انجیل کی تعاد دیا کہ دو کر دیا جا در انجیل کی دو کر دیا جا در انجیل کیا کہ دور میں دور میں دیا کہ دور میں دور میں دور میں دیا کہ دور کر دیا جا در انجیا کیا کہ دور کر دیا جا در انجیا کیا کہ دور میں دور میں دور میں دیا کہ دور کر دیا جا در انجیا کیا دیا کہ دور کر دیا جا در انجیا کہ دور میں دور میں دور میں دور میں دور کر دیا جا دور کر دور میں دور میں دور میں دور میں دور کر دور کر دور میں دور کر دور میں دور کر دو

کام کرنے ہیں ہوست دی شدہ لوگ مہیں کرسکتے ، ان کے بعض معلمیں نے یا اول کے اس کے اس اجتہاد کامقابلہ کیا ہے ، یس اُن کے بعض اقوال کناب ثلاث عشرہ رسالہ کے دوسرے رسالہ ص ۱۳۳ اسے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بربر دوس غزل الغز لان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بربر دوس غزل الغز لان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بربر دوس غزل الغز لان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بربر دوس غزل الغز لان

الم ان داکو سے کلیسا سے بال تھی اس کو برطرت کردیا ، ادر وہ ہمبتری جو کردرت اور میل سے بال تھی اس کو برطرت کردیا ، اس کے بائے نوابا بہال کو داکوں ، اڈن بہنوں کے ساتھ زنا کاری سے طوت کر ڈالا ، اور برقسم کی گذر کیوں سے بھر دیا ، اور فار و سس بلا بھوس جورت کال کے علاقے کا ستائے میں بشیب رہا ہے ، کہنا ہے کہ کہا اچھا ہوتا کہ کلیسا والے پاک وا منی کی نذر نہ انتے ، بالحضوص اندلس کے ابلیسا اس قسم کی یا بندی عائر نہ کرتے ، اس نے کرویت کی اولا داس علاقے بی را بہوں اور یا در یوں کی اولا دسے شسمار میں کچھ می زیادہ کے ، اولا داس علاقے بی را بہوں اور یا در یوں کی اولا دسے شسمار میں کچھ می زیادہ سے ، اور پندر ھویں صدی کا استفاق بیان سالٹر ، برگ کہتا ہے کہ بین نے بہت نے موامکاری کے علای نہ ہوں ، اور را بہ عور توں کی خالف ہیں رنڈیوں کے ساتھ کرت سے حرامکاری کے عادی نہوں ، اور را بہت عور توں کی خالف ہیں رنڈیوں سے جیکلوں کی طرح حرامکاری کے اڈے بنی ہوئے ہیں ؟

محلا پادر اوں اور را بہو کے بارے میں پاک دامنی کا تعتور الیسی حالت میں کبونکر ممکن ہے جب کہ دہ ہوگ بکن منزب نومشی کرنے ہیں ، اور فرجوا بی معی بوں ، ورجب کہ المحقوب علیٰ بسام کا بیٹا روبن اس احت ہے ہے نہا کہ بازی بلخوب علیٰ بسام کا بیٹا روبن اس احت ہے نہ بہوداہ ،حبس نے اہضے ہیں کے بوی سے زنا کیا، اور مذان کا دومس نے باوجو د بہرت میں مست کوجر بہولوں کے اور باکی بہوی کا در بہت باوجو د بہرت میں مست کوجر بہولوں کے اور باکی بہوی کا در بہت باوجو د بہرت میں مست کوجر بہولوں کے اور باکی بہوی

ST BERNARD

عه

BISHOP PELAGE BOLAGIUS

JONH SATT 3 BOURG &

ياب البخم

سے زنا کیا،اور نہ ہی لوط علمیہ السلام اس شینع فعل سے محفوظ روسے جنھوں نے تراب كے نتے ميں اپني د وحقيقي بيٹيوں كے سيائف زناكيا، ويؤره وغيره ، مجرجب عيسائيوں كے عقید کے مطابق نبیوں اور ان کے بیٹوں کاحرام کاری اور زنا کاری میں یہ ریکارڈ ہے ؟ تو یادر اوں کی پاک دامنی کی کیاتو قع کی ماسکتی ہے جسیجی بات تو یہ سے کہ فاروس ساجیوں اور جان دونوں اس بیان یں ستھے ہیں کہ اس علاقے میں رعبیت کی اولا دیرا ہمبوں اور یادر بول الادے کیے ہی زیادہ سے ، ادر برکہ راہب عور توں کی خالفا بس رند اوں کے جبالوں كى طرح زناكارى كى كند كى ست مجرى بوتى بى ، اب مجھے یہ کینے کی اجازت دیکئے کہ قرآن کریم میں اگراس تسم کے مضابین صیبائی لوگ مومود ملتے توسٹ میروه اس کو انشر کا کلام تسیم کر بینے اور قبول کر سینے ، اس سے کہ ان كے مجوب اور دل سيندمفاين توسى بن الكروه بو فران في بيان كے بن ، گرحب اوہ دیکھتے ہیں کر قرآن کریم ان کے من سبند اور مرعوب مصابین سے قطعی خالی ہے کو اليه قرآن كوكس طرح قبول كريحة بن ورب وه لعمن مضامين بوقر أن في جنث دونرخ کے سلط میں بیان کے بس جن کو عدیانی لوگ تیسے تسسار دینے ہیں اس کا ذکر مع ہواب إك انشاء الشرتعالي تمسير اعترامن كوزيل مس كرو لكا ،



له برسب قف بائبل میں فرکور جی ، موالوں کے لئے دیکھے اسی طدکے صفح ان کے حواشی ۱۲

### قرآن کریم نے بائیل کی مخالفت کی ہے دوسترلاغے نواض کا دوستہ رائے عنواض

بہ ہے کر ہونکہ قرآن کریم نے لبطن مقامات برعب مد بد وعب بر قدیم کی کنابوں کی مفالفت کی ہے اس سلتے دہ خدا کا کارم نہیں ہوستنا ،

دوممرا بوری قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جومخالفین بیان کرنے ہیں وہ نین عبدائی بادری قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جومخالفین بیان کرنے ہیں وہ نیس قسم کی ہیں: آقیل منسون خراصی اور کی کی کی لیا ہے ، دوسے دور دونوں عہد ماموں میں بعض دافقات الیسے ہیں جن کاذکر قرآن میں موجود ہے اور دونوں عہد ماموں میں

له كه قرآن في سالفته كتب ك احكام كومنسوخ كردما ،

نہیں یا باجا آ، نتیب قرآن کے بعض بیان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کئے ہوئے اور ال کے خوالفت میں ، اور ال کے خوالفت میں ،

ان تینوں لحاظ سے عیبا ٹیوں کا قرآن برطعن کر المحص بے جااور برمعنی ہے اول اعتبار سے اسس لئے کہ آب نیسرے باب یں بڑھ کے ہیں کہ نسیخ فرآن کے ساتھ مخصوص بہیں ہے ، بلک کر ت سے کھل شرکعتوں میں یا با نابط ہے ،اوراس میں کو ٹی محال عقلی نہیں ہے ، جنام نے مسی علی اللہ م کی شر لیدن نے سوائے نواحکام کے تمام مرحکام کو منسوخ کر دیا ، بہاں کم کورت کے مشہور دمنس احکام کھی منسوخ کرنے کے ،اور مسائی نظر بے کے مطابق اس میں کمیل واقع ہو ٹی ،اور جمیل بھی ان کے خیال کے مطابق اس میں کہلا ٹیس کے مطابق اس میں کہلا ٹیس کے ،اس کے بعد کسی عقالمند سیجی کے لئے اس لحاظ سے نسوخ ہی کہلا ٹیس کے ،اس کے بعد کسی عقالمند سیجی کے لئے اس لحاظ سے نسوخ ہی کہلا ٹیس کے ،اس کے بعد کسی عقالمند سیجی کے لئے اس لحاظ سے نسوخ ہی کہلا ٹیس کے ،اس کے بعد کسی عقالمند سیجی کے لئے اس لحاظ سے نسوز نی برطعن کرنے کی محال باتی نہیں رہی ،

دوسرے لی ظامے بھی اعتراض بہیں کیا جاسکنا ،اس لئے کہ بہر نامرُ جدید میں بہت سے قصے وہ ذکر کئے گئے ہیں جن کا ذکر عہد امرُ قدیم کی کسی کتا ہے بین بنیں ہے ، ہیں ان میں سے عرف نتر "ہ فضوں کو بیان کو نے براکتفا کرتا ہوں ،



# عہر برکے وہ واقعات جن کاذکرعہد فدیم میں ہنہیں ہے،

مودا کے نقط کی آیت تنبر و میں: ره میکن مقرب فرنشدة میکاتیل نے موسی علی لائنس کی بایت الجیس سے بحث و تكاركهن وذن معن معن كے سائقاس برنالسش كرنے كى جرافت مذكى ، بلك بہ کہا کہ ضدا و ثدیجھے طامت کرنے کا س میں مبرکا ٹیل علیہ السلام کے سنیطان کے ساتھ جی تھرائے کا ذکرے اسے كاكونئ بيترنشان عب رفديم كى كسى كماب مين نهين ملياء دونمراث بر: اسی تحط کی آبیت تمبراا میں سے : بران کے بارے بیں صور کے تعلی جو آدم عسے ساتو میں لیننت بیں نشا ہے بيشينگو ئي كي تقى كرد كيمو إخدا دنداين لا كه ري مقدسوں كے ساننه آبا، الکرسب آدمیوں کا الصات کرے ، اورسب نے دبینوں کو ان کی ہے دینی کے ان کاموں کے سنت ہوا تفول نے بدین سے کے بیران سے ہیں۔ باتول کے بب ت بحیاد بن گندگار دن نے اسکی مخالفت میں کہی میں قصور وار مقراتے ! <u> بھرت صوک علیرانسلام کی اس پیشینگوئی کا مجی عب</u>د نامۂ قدیم کی کسی کمآب ہی تزکرہ منیں ہے ، عبرا بنوں کے نام خط کے بائل آبت ٢١ بيں ہے:

«اوروه نظاره ايسا دراؤ الخفاكرينيء مكها كرس نها ورامون اوركانيما

ال جملوں میں جس وا نفعے کی طرف اسٹ ارہ ہے دہ کنا جے سرزج کے بالی میں بیان كيا كياب ، مراسس من معزت موسى مكاير حمله كبين فركور منهي ، اور يزعب وقدم كي کسی اور کتاب بین اس کا نزگرہ ہے ،

تنمی تغییر کے نام دو میرے خط کے بات آیت نمر ^ میں ہے : تعب طرح نتیس آدر ممبر رسی نے موسی ، کی مختلف کی تفی داسی طرح یہ لوگ تھی ہی

کی خالفت کرتے میں "

مخالفت كحس وافح كي طرت السب عبارت بن استاره كيالياس وه كناب خروج کے باے میں ذکر کیا گیا ہے ، لیکن ان ددنوں اموں کا کہیں کوئی نشان سہیں ہے، مذاکس باب بیں اور مذکسی اور باب بیں ، اور مذعهب یا تنبیق کی کسی اور کناب میں

کر بھیوں کے نام بہلے خط کے باب ۱۱ میں ۲ میں ہے ، "بھر پانچنوسے زیادہ تھا ٹیوں کو ایک ساتھ دکھا تی دیا ، بین میں سے اکر

اب مك موجود مين اور لجصل سو كية "

بالمجسوآ دميون كو نظر آسف كايه وافغه مذنوجار ون الجيلون من مديمي مين وجويها اور شکاب اعمال میں ، حالانکہ لوفا اس قیم کی بابنی بیان کرنے کابے حد شالق ہے ،

كانب اعمال بات آيت نمره سيس به: " ادرضا وندنسوع كى مانس بادركهنا جائع ،كراس في خودكم : دسيا لين سي

معزت مسيح عليا الله محد المسوار الدكاجارون الجيلون بي كهي كوفي فشان بيس

لله يدنعون موسى الكوه طور برباك المتي بمكام موقي ك واقعد كرون أشارت التي التي الدقوين كرع ارت الهراكي كمنس

#### ب الواست المد :

البخیل منی کے پہلے باب میں صرف میں علیہ الدم کانسب بیان کرنے ہوئے ہو نام ذکر کے گئے ہیں ان میں ڈر با بل کے بعد واقعے نا موں کاکو ٹی ذکر میں۔ فندیم کی کسی کاب میں ہندیں ہے ،

ألم كلفوال شامِد:

كاب اعمال باث آيت تمبر٢٣ مين ب

ادرجی و او قریب جا این برس کا بوانواس کے جی بین آیاکہ میں اینے ہما یُتوں بنی اسرائیل کا حال و کیموں ، جنائے ہوان بیں سے ایک کوظم آسطانے و کیم کراس کی حالیت کی ، اور معری کو مار کر مطلب لوم کا مدل لیا، اُس نے توخیال کیاکہ میرے کہائی سمجھ لیں گئے کہ خلامیرے یا تھوں انھیں تھی کا داد سے گا، گروہ مذہب کے بھر دو مرسے دن وہ ان میں سے دو لرطے ہور ر کے پاس آنکلا، اور یہ کم کر انھیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اُلے جوانو اِنم تو بھائی ہو، کیوں ایک و ورسے برطان کر دیا تھا اُس نے میں ورسے برطان کرنے ہو ہو ہو کہ میں نے ہم برحاکم اور قاضی مقرر کیا ، کیانو مجھے کھی

سه وصغه گذشته کے ماشید کا معصفه بزابر ، که انجیل من صرت عدیلی علیه السادم کے بارسے بن یہ مذکور ہے کدہ ایک برتم انتقال کے بعد دوبار وزنرہ بہوکراہنے محاربوں کود کھائی دیے کفے ، مگر پارخ سوکاکہیں تذکرہ نہیں ،گیار وکا ہے ، جنا کی مفسر آرا کے ناکس نے اس کااحر واٹ کیا ہے ، اور بھریہ اور کی کہ کے چوا کے حرات عیلی علی جھوب اور پطریس کوبار بارد کھائی دیے ہیں ، اس سے پولسنے ہر مرتب کوانگ شارکر دیا ونظر برس مار جو بدھ کا اللے ، ایک برایسی کا ویل ہے بھے کسی کے مقل قبول

ہنیں گرسکی ۱۱ تقی کے نفرا فی صرات اسکی تاویل کرکے کہتے ہیں کہ یہ متی ۱۰۸ کیطرف اسٹارہ ہے جس میں ہے کراہتم نے معنت پایا ، معنت دینا یہ مگریہ نری تاویل ہے ، الیے لئے کردونوں جملوں میں بڑا فرق ہے ، جنا کئے آر اے ناکس اپنی تفسیر یں اسس کا عزوات کرتے ہو مکھا ہے : میدارٹ دستجوکے یا دیجود جاؤں

بخیلوں بیں سے کہیں بہیں مل سکا انا سے دیکھیے مئی ۱: ۱۳ اتا ۱۱ ، کل بعثی محصرت موسی عالمیاسلام معلوں بیں سے کہیں بہیں مل سکا انا سے دیکھیے مئی ا: ۱۳ اتا ۱۹ ، کلے بعثی محصرت موسی عالمیاسلام

باب وسبخم فهار الخي جلدد وم 490 قل كرناچا منله جسطرح كل أسممرى كوتل كياتها ؟ رايات ٢٣ تا ١٨) يرداقعه كناب خروج بي بهي ذكر كياكيات ، يكو بعض بير كناب اعال مين ياده إلى بين ا ذکر کتاب فروج میں منہیں ہے، خروج کی عبارت میہ : والت میں جب موسی بڑا ہو انو باہرا ہے مصابیوں کے پاسس گیا، اور ان کی مشقوں براس کی نظر رطیی، اور اُس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرا نی بھاتی كومارر ماسيم، بهرائس نے إدھراد هرنگاه نگاه كى، اور حب ديكهاك و مال کوئی دومسراآدمی نہیں ہے تو اس مقری کوجان سے مار کر اسے رہت میں عصادیا ، محدد دسرے دن باہر گیا ، اور دیجہ کہ وہ عبرانی آلیس میں اربیط كررب بن ، نب است أس حب كا قصور تفاكباكرة لي سابقي كوكيول مارا ہے ؟ اُس نے کہا تھے کس نے ہم برحاکم بامصنعت مقرکیا؟ کیا جس طرح تونے أس مصرى كومارة الا مجهي كبي مارة الناجامنا عية (آيات ١١ مام) ادر میروداہ کے خط کی آیت 4 میں ہے ا ٥٠ اورجن فرستنو سف بن حكومت كو قائم ركها ، بكد اين خاص مقام كوجيورو با ان کواسے وائی فیرین تاریکی کے اخر رروزعظیم کی عدالت مک رکھا ہے " د مسوار شا بد ؛

الديهي بات بطراس كدو مرساخط بالله أيت م بين ب : ووكيون و وي الله المرائلة و المرائلة و

میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن مک حراست میں رہیں ا

فرستوں کے اسے میں یہ بات جے بہوداہ اور بطرسس کی طرف منسوب کیاگیا ہے ، عوبی عہد دامرہ قدیم کی کسی کانب میں بوجو د نہیں ہے ، بلاظاہر ایر جھوٹ ہے ، کیوبی بغالم ران قید میں دالے ہوئے فرشنوں سے مراد مشیاطین ہیں، حالا بح مشیاطین ہیں ، ابل آیت ابدی اور دائمی قید میں نہیں ہیں، جساکہ کتاب ابوب کے باب انجیل مرقس باب آیت

را بطر سل کے پہلے خط باف آیت نبر ۸ اور دومری آیات سے معلوم ہوتا ہے ، كيار بوان سف حد: عرون رجے کے مطابق ربور تربر ۱۰ اور دو سرے رجو ن کے مطابق ز لور تمبر ۱۰ کی ایت خبر ۱۸ میں حصرت یوسف علب استلام کی نید کے بارے میں مذکورہے: ودا بہوں نے اس کے باوس کو میٹر نو سے دیکہ دیا ، دہ او ہے کی ریخیروں میں جکوار ملا مصرت یوسف علیمات ام کے تید ہونے کا واقعیہ کتاب پیدائش کے باب ۳۹ میں وكركياكيات ، كرامسس بن بيات ذكر نهيل كي كني ، ويسي كي فيدى كير الديالول كالمميشم واعروري نبي الرجداكة موتي بن بار بوان مث احد: كاب ہوسيع باك أيت ميں ہے: م إن وه فرشت سي كمشي لوا ، اورغالب آيا ١٠ س في روكر مناجات كي "؛ حصرت بعقوب علیات ام کی گئی کا یہ قصة كتاب بدوائش كے باب ٣٧ بين مذكور ب یکن انسس میں کہیں آپ کا روکر مناجات کر نا مذکور منہیں ، تير ہواں شاھد: ا بخیل میں جنت د دوزخ ، فیامت ، اور د ہاں براعال کی جزاومزا کابیان مختصرٌا موجودے ولین اُن حیسے ول کاکوئی نشان موسنی علی بانجوں کتابوں میں بہس سے ان کتابوں میں فرماں برداروں کے لئے دیوی فوا شکے وعدد فی اور نافرمانوں کے لئے دینوی نقصانات کی دھکیوں کے سواکوئی دومرامضمون بہیں، دوسرے ،مفامات کا الله تم بورشياد اور بدرار رسود منهارا مخالف ابليس كريض ولك منير ببرى عرح وهوز ما يحراب كركسى كومي وكصائ ياس مي المبين كالراويونا مزكورب وومرى آيتون سي بهي اسى طرح اسكى آنادى معلوم يوتى سے ١٢ سك بورى عبارت كيليع ديجيجة ص ٨٦٨ مبلامذا ، ١٢ ت سله و محصة متى ١١: ٢٦ و٢٥: ١٦ ولوقا ١١: ٣١و يطرس ٢: ٧م ومكا شفر١١: ١٠ وعيره ،

تھی میں حال ہے ،

ہمارے اسبان ہے ابت ہوگیا کراگر کو بی دافعہ کسی کہ آب میں ذکر کیا گیا ہواور
اس ہے پہلی کمابوں میں فرکور مذہوہ تواسسے برلازم نہیں آ آگردوری کہ برجوہ ہے ورشم
انجیل کا جوٹا ہونا فازم آئے گا، کیونی دہ ان احوال پرششمل ہے جو مذفوریت میں فرکور
میں اور مذہوب میں کی کہ آب میں المبار زاصروری نہیں کہ بہلی کہ اب سانے حالات
کو جادی اور مجیط ہو ، دیجھے ، آدم وشیت اور آفورس علی تما م اولاد کے نام اور ان کے
ابوال نوریت میں موجود نہیں ہیں ،اور ڈی آئی اور رجر ڈمینٹ کی تفسیر بی کہ آپ سلیدن و م
کیا کہ کی آبیت ہے کہ کی شرح کے ذیل میں یوں کہا گیا ہے کہ :

د اس رسول یونس کا ذکر سوائے اس آبیت کے اور آس شہور بیجام کے جو بینو کی
د الوں کے نام مخفا اور کہیں نہیں یا یا جانا، اور آس شہور بیجام کے جو بینو کی
وزائل کے نام مخفا اور کہیں نہیں یا یا جانا، اور آس کی تھی حس کی بناء پر بادشاہ
یونس نے پر نعام کے بارے میں کو بی بیشینگو ٹی کی تھی حس کی بناء پر بادشاہ
پر تبعام نے نسا ہم کے ملائ جناک کی جو آت کی ،اس کی وجہ یہ نہیں ہے
پر تبعام نے نسا ہم کے دارے وار موادت کی نسبت کو ٹی جرشیں دی وہ یہ نہیں ہم کے دا نبیاء
نیر تبعام نے نسا ہم کی تابیں ہمائے یا سے موجود نہیں ،بلک اس کا سبب برے کہ انبیاء
نیر تبدی سے بیش آنے والے موادت کی نسبت کو ٹی جرشیں دی وہ دہ نہیاء

برقول صاف طور بر ہارے دعوے بردالالت كررياہے واسى طرح الجيل الوحا ك واب ٢٠٠كى آئيت تمروس بين جهكد :

دد اورنیوع نے اور بہت سے معجزے ٹ گردوں کے سامنے دکھائے ،جرامس کتاب میں مکھے مہیں گئے !!

اور لوطاً باب ٢٦ بن ٢٥ سب

وا اور مجھی بہت سے کام ہیں جولسورع نے کے ،اگر وہ تجدا جدا لکھے جانے تو مسیں سمجھت ہوں کہ جو کہ بیں متحق جائیں اُن کے لئے دنیا میں گنجا کشن زموتی ؛

یہ تو ہار جرست و اند مباعظ سے فالی نہیں ، گر اسس سے بر بات بقینی طور بر معدوم مو گئی ہے کہ علیہ اسکا ملی علیہ اسکام حالات عنبط تخریر میں نہیں آھے ، اہا ذا قرآن برجو سخص دور رہ معالی سے معنی کرتا ہے اس کا حال الیہ ہی ہوگا جیسا بہلے افتبار سے طعن کرنے دالے کا ،

المسرے تعاف سے بھی قرآن پر اعتراض بہیں کیا جاسکنا، س سے کہ انسس کے اختلافات خود عب رامر قدیم کی کتابوں میں یائے جانے ہیں اس طرح الجیور ہیں ابھوز کا بعض سے اختلات ہے یا الجیل اور جمب مشتق کے در میان بے شار اختلافات ہو بہن، جیساکہ پہلے باب کی تبسری فصل میں معلوم ہو چکا ہے ، یا جیسے وہ اختلات ہو گور بیت کے تین نسخوں لعنی عرانی اور ان انی ادر سامری میں موجو دہے ، بعض اختلاق کو رسیت کے تین نسخوں لعنی عرانی اور ان انی ادر اور کی عادت ہے کہ وہ اکثرا وقا کا علم آپ کو دو مرے باب سے ہو چکا ہے ، مگر بادر اور کی عادت ہے کہ وہ اکثرا وقا کا علم آپ کو دو مرے باب سے ہو چکا ہے ، مگر بادر اور کی عادت ہے کہ وہ اکثرا وقا کا خارات کی دو اس سے بعض مزید کا خارات کا خارات کی دو اس سے بعض مزید کا خارات کا خارات کا خارات کا خارک کا مناسب سے ، جو نکو اکسے جو بغطے الشان فائد ہے کہ کہ قد مراس

اخدافات کا ذکرکر نامناسب ہے ، جو نکہ انسس می فطیم انشان فائڈے کی آو قع ہے اس الشے تھوٹری سی تطویل کی پر داہ نہیں کی جائے گئی، معمد اللاشٹال وہ میں۔

ن يعنى يا عرض كر قرآن بي ببت سطاقعات بأبل كے خلاف بي ١١ تقى

سله موجوده ترجم أتحده تهام اخلون ت مين عراني سنخ كمطاق مين ،جهالكين اس كفلات موكا ومان حا

جار ہزار سیال کی قرت ہے ، اور بونانی منبیخ کے مطابق یا پخزار آ مطابق بار کی قرار آ مطاب اور سامری ا کشیخے کے لحاظ سے چار ہزار سان سوسال ہوتے ہیں ، ہنری اور اسکاط کی نفیبر کی جلد اوّل میں

اکھا ہے:

ورا استناخ بوسیفس کی اریخ اور اونانی نسخ کی غلطیوں کو درست کرنے کے بعد اریخ منزوع کی اس کی ریخ اور اونانی نسخ کی غلطیوں کو درست کرنے کے بعد اریخ ارجار سوگیارہ سال کی مرت ہے ، اور طوفان نسے والادت سے میشے کی دالات یک سوچین آل وی سوگیارہ سال کی مرت ہے ، اور طوفان نسے والادت سیے اندر انگریزی ترجموں کا مواز مذکیا ہے ابتدا آفر بنیش سے والادت میں جو بہتراس نے بیان میں مور خین کے بیان میں اور میرے کے مطابق مہم میں ، بھراس نے اقرار کیا کہ ان میں سے دو قول میں اور میرے کا علاط سے است باز محال ہے ، میں اس کے کلام کا ترجم بات میں مور خین کا آبس میں کو تی اختلا سے است باز محال ہے ، میں اس کے کلام کا ترجم بات میں مور خین کا آبس میں کو تی اختلا ان ہیں ہے ، میں اس کے کلام کا ترجم بات میں مور خین کا آبس میں کو تی اختلا ان ہیں ہے ، میں اس کے دید کی مرت میں مور خین کا آبس میں کو تی اختلا ان ہیں ہے ، م

| آدم مے ولادت<br>سے نگ کار مانہ | مورضین کے نام        | نبرشار | آدم ہے ولادت<br>مسع مکازانہ | مورضن کے نام         | نبرشار |
|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------|--------|
| p. +1                          | ارا زمس ربن مولٹ     | 9      | pr 1 4 r                    | ماريا نوس سكوتوس     | ł      |
| PD                             | جيو پوس کيبا لوس     | 1.     | ואוץ                        | لارشش يوس كودو مانوس | ۲      |
| ۲۰۰۳                           | ادين بشب امشر        | 11     | 11-1                        | توماليدبيث           | ٣      |
| Y4AY                           | ولوني سيوس ببنا ولوس | 1¥     | 8.49                        | ميحائيل مستلي ذس     | ۲      |
| 7968                           | بشب                  | 194    | F-47                        | جى بىيىتىت رك كبولس  | ۵      |
| 4961                           | کرن زیم              | 16.    | 7.57                        | جيكب سيانوس          | ۲ ,    |
| m44-                           | املی اس ر لومس تراس  | 14     | 7.51                        | بنسري كوس بوتد الوس  | ٤      |
| m#4A                           | بوائس كادريوس        | 14     | 4.41                        | وليم لينك            | ^      |
|                                |                      |        |                             |                      |        |

| آ دیم سے ولادیت<br>مسع بک کا زماند | موریضن کے نام                                                                        | نمر <u>ش</u> ار | ار میں والدت<br>مین کم کازمانہ | مورض کے ام                                                                                    | نبشار                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 444<br>444<br>464.                 | میشهوس برول دیوس<br>اندریاس بل دی کیوس<br>بهود اون کامشهورقول<br>عبسایول کامشهر انول | ۲۳              | #944<br>#944<br>#944<br>#904   | كرسېتيانوس ونكريوشانوس<br>فلې ملا تخون<br>بويك بېن لى نوسس<br>الفون سوس سال مرون<br>اسكى دىير | 14<br>19<br>19<br>11 |

اب دانش مندناظرین فیصلہ کریں کا اُرقران کریم ان کی کسی مقدس نادیخ کی خالفت کرے جن کاحال آب دیجھ یعلے ہیں، قدان ناریخ سی باء برہمیں قرآن کے بیان میں کوئی فک مذہوگا، فعدا کی قدم ہم مرکز السانہیں کرسکتے، ملکہ یہ کہنے ہی کہ میسا ٹیوں کے مقدرسس بزرگوں نے اس باب میں فلطی کی ہے ، اور محض فیامسس اور تخیینے سے جوجا ہا اکھوڈالا بالخصوص حب کہ ناریخ عالم کی دو مری کتابوں پر نگاہ ڈالتے ہیں قدیم کو بھین ہوجا اُلہے کہ ان مقدرسس وگوں کی گئر پراس معاملے میں قدامس اور تخیینے سے زیادہ منہیں ہے، یہی و حب مفدرسس وگوں کی گئر پراس معاملے میں قیامس اور تخیینے سے زیادہ منہیں ہے، یہی و حب

ہے کہ ہم اس قسم کے کمزور اقوال دروایات پر اعتماد منہیں کریتے ،
علائم ۔ تفی الدین مقریزی این کتاب کی جلد اقدل میں فقیہ ابن مزم کے حوالے ۔ سے
کمنے ہیں کہ دو۔

مات ہزارسال ایک و مبیش مت کادعوا کیا ہے ، امفوں نے اسی بات کہی ہے مس کی سبت صور صلی استرطیب و سکم ایک لفظ بھی بیتنی اور صبح منقول بنیں ہیں کرتے ہیں کہ دنیا کی مرسک بریکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس برلفین کرتے ہیں کہ دنیا کی مذت کا صحیح علم استرک سواکسی کو بھی بنیس ہے ، بلکہ ہم اس برلفین کرتے ہیں کہ دنیا کی مذت کا صحیح علم استرک سواکسی کو بھی بنیس ہے ، اری تعالی کا ارت اور من و لا خد لت المنسلام مقلع میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے جسم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے جسم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے جسم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے جسم میں ایک سفید بیل کے جسم میں ایک سفید بیل کے جسم میں ایک سفید بیل ، یا سفید بیل کے جسم میں ایک میں ہیں ، وہ نوب سم میں کا دو تھی دنیا کی حیجے میں اور کھر دنیا کے ان بے شمار ممالک کا جو مسلمانوں کی قعداد کا المدارہ کرے ، اور کھر دنیا کے ان بے شمار ممالک کا جو مسلمانوں کی قعداد کا المدارہ کو کہنیں ہے ، اور کھر دنیا کے دو قعی دنیا کی حیجے میں اور کھر دنیا کے دو قعی دنیا کی حیجے میں اور کھر دنیا کے دو قعی دنیا کی حیجے میں اور کسی میں ایک میں کا علم اد شرک کا علم اد شور کے سوا کھی کو بہنیں ہے ، اور کھر دنیا کے دو قعی دنیا کی حیجے میں اور کھر دنیا کے دو قعی دنیا کی حیجے میں ایک میں کا علم اد شور کے سوا کھی کو بہنیں ہے ، اور کھر دنیا کے دو قعی دنیا کی حیجے میں ایک میں کا میں کا میں کا دو تھی دنیا کی حیجے کی دو قعی دنیا کی حید کی کی دو تعی دنیا کی حید کی کی دو تعی دنیا کی حید کی دو تعید کی کی دو تعی دنیا کی حید کی دو تعید کی

مارائهی بعینه بهی خیال ہے ،

بچھٹا اختلاف : س گیار ہواں حکم جود سنٹر مشہور حکموں کے علاوہ ہے ، سامری نسخ میں ہا یا جا تا ہے گر عبرانی منسخ میں ندار دہے ،

سَاتُوانِ اختلاف،

كأب خروج كبابك أيت بهجراني نسخ بساسطح بكه ال

ك و يحقة الخطط المقريز بروص حبداق ل طبع لبسنان ، تله بعنى الديس في مذاهي أسان و دريس المنان على الخطط المقريز بروص ورود أن كا اين تخلين كالاسته و يحقة صفر ١٠٠ جد مزا،

اظها رالحق جلددوم باب ومخم سا بهم و اور بن اسرائيل كومصريس بود وبالمش كرت بوسة بارسوتميس برس بوسة عقه " ورسامري اور بوناني نسخ مين يونسي كه :-"بنی اسسمائیل اور ان کے باب داداکومفر اورکنعان میں بود دباکش کرتے ہوئے جازفونميس سال بوسية سته ي ادرصحیہ وہی ہے جو ان دونوں سخ رس ہے ،اور عبر انی نسخ کی بیان کردہ مرت یقیداً تقوال اختلات كاب يدائش عراني سيخ كي الكي أيت ٨ ين اسطرح ٢٠ واور قائن نے ایے بھائی ا بل کو مجھ کہا ، اورجب وہ دونوں کیت یں تھے تو یوں یونانی اورسامری کشیخ میں لیوں ہے کہ: ور قاش نے است مجائی إسل سے كہا ، أو م كيت كوروام بوسة تولوجوا الخ " معنفین کے زریک بونانی اور سامری سسحنہ ہی درست اور صحح ہے: نوال اختلاف

متاب بیدائش عرانی نسخ کے باب آیت ، اس ہے کہ :
"اورجالین دن کر مین پرطوفان رہا ؛
یونانی نسخے میں یوں ہے کہ :-

+ اور طوفان رين پرچالسيس دن رات ر با "

صحیہ منتخر اونانی ہی ہے ، دسوال اختلاف :

اہ اطہارا افق کے تہام عربی نسنوں میں میں مدو اسی طرح مذکورہ ، گرفا ہر ہے کہ برغلط ہے ، کما ب کے انگریزی ترج نے میماں جارسو تیس کے بجائے " جارسو بیس" کا ذکر کیا ہے ، ادر میری درست ہے ۱۲ تقی

بيدائنس براني سنے كے باب ١٧٩ بين يوں ب كه: ه جب يك كرسب راور جمع مد موحاش " امری اور لیونانی نسخوں میں اور کئی کاٹ نیز ہمبو بی " يهان ككر برداب المقع بوجائي ادرصيح وبي بوان كنابون بن دروع باني سي ا نبار موان اختلاف: تخاب بیدائش عبرانی کے باب ۲۵ آبت ۲۳ میں کے کے :۔ ١٥ وردوبن نے جاکرا ہے اب کی حرم بلہا، سے مبائزت کی اور اسسرا میل کوم علوم اور لونانی مستح میں لوں سے کہ :-" روبن سویا اپنے باپ کی باندی بلہاہ کے ساتھ ، لیس اسرائیل نے شنا ، اور وواين باي كي مكاه بس رُا تفا ي اور صحب منتخر لوناني يه مار موان اختلاف، كاب بيدائش يوناني ليخ مين برجبله موجود ہے كه (باب ١٣٣ أيت ٥) · حب تم نے میرا بیاد حرالیا » برجار بران سوں مرجود ہنیں ہے ،اورصحیح دہی ہے جو اونانی نسخ میں ہے، ئىر ہواں اختلاف: كاب بيدائت عراني سيخ كاب أين ٢٥ بس لور ب كه: اسوتم عزورہی میری ہدیوں کوبیب ان سے لے جا نا 'ا ا در او ناتی اور سامری تستوں میں ہے: والميمرة ميرى بريان است القريهان سعت جانا مله اس کی تفصل کے لئے دیکھے ص م ۲۲ ، جلد مذا ،

بجور موال اختلاف

كاب فروج يونانى سنخ كے باب أيت ٢٢ يس برعبار ت بے كر :-

"اورايك دومرال كاجنا وروس كوعاز ارك نام سے يركبركر بكارا كرميرے يا ب كے

عود نے میری مرد کی اور می کو فرعون کی تلوار سے بچایا "

يرعبارت عبراني سنع مين منهي ب اور لوناني سنع كي عبارت صيح ب ،عربي مرجين

نے میں اس کواہے ترجوں میں داخل کیا ہے،

ببندر بهوال اختلاف:

الخاب فردج موراني سنخ كے باب أبت ٢٠ يس يوں ہے كه ١

اً سعورت كاس سے إرون اور موسلى ميدا موسة "

اورسامری اورلینانی نسخوں میں اس طرح ہے:-

م اوراً س عورت سے م رون اور موسلی اور ان کی مبن مریم بیدا بوسے "

سامری ولونانی نسختر سی صبحتی کے

سولبوال اختلاف ،

کاب گنتی ترجمیہ لینانی کے باٹ اکٹر آیت ۱ بین میرعبارت ہے کہ ۱-"اور جب نیسہ ی کھونک ماریں گے ذمغر بی خصے روائی کے بیٹے اٹھا لئے جائیں گے اور جب بیو تھی کھونک ماریں گے توشمالی خصے روائی کے لیئے مٹھا لئے جائیں

28

برعبارت عبرانی ننے میں موجود نہیں ہے ، اور یونانی ننے کی عبارت صحیح ہے ، سیستر بوال اختلاف :

كتاب كنتي سامري نسخ كے باب أيت ١٠ ١١ كے ورميان برعبارت ب

سله بينا بجراء تواريخ ١٠٠٩ يس ايس بي ب " اور عرام كي اولاد بارون اورموسي ادرمريم" ١٦ أنقي

يرعبارت مراني نسخ مي موجود بيس ہے ، مفتر مارسلي اپني نفير كي حلدما

مر ١٩١ مي كتاب كر:

، گنتی اسامری نسخ کے باب آیت ۱۰داد کے درمیان جو عبارت موجود ہے وہ سفرات شامری نسخ کے باب آیت ۱۰داد کے درمیان جوعبارت موجود ہے وہ سفرات شامری ایک جائی ہے ، اس کا انحشاف پر وکومیس

کے زمانے میں ہوا "

المضاربوان المثلاث

کتاب استشناء عبرانی سنے کے باب آیت ایس برعبارت موجودہ ،
" محصر بنی اسرائیل بروت بنی بعقان سے دوان ہو کرموسیرہ بیں آئے ، وہیں
ار دن نے رحلت کی ،ادر د فن مجی ہوا، ادر اس کا بینا الیعزر کہانت کے منصب
برمقسر رہو کر اس کی مگر فرمت کرنے دگا د ہاں سے دہ جرجودہ کوادرجرجودہ

له برحبادت مم في استثناء ا: ١٠ ٥ ٥ ٨ سانقل كي مكراس من قرسين كي حبارت كي عجر برعبارت بي المورب بين مم سه بركم انظاء المحاسسة المربع في العلام، الله استثناء المتمالة سامة كرد بالمي التي المستثناء كي براها الأكم والموادر بارت خدا في الله المتثناء كي براها الأكم والموادر بارت خدا في الله بين مم مه بركامة الأكم والمورب من بهت بهل نازل مويكامة المهذا بهذا به مكركنتي بين الموجود بونا بالما يتا سامرى نسخ بهال صحيح معلوم بوتا سه ١١

سے ارطبات کو چلے ، اس ملک میں بانی کی دیاں ہیں ،اس موقع پر خداوند نے لاوی کے تبیلہ کو اس عرض سے الگ کیا کہ وہ ضراوندے عہدرے صندون کو انتظاما کرے ، اورخدا وندکے محنور کھڑا موکر اس کی خدمت کو انجام دے ،ادراس کے الم سے بركت داكرے صيائح مك بونانے أو اليات ٢١١٨ یہ عبارت گنتی کے بات کے مخالف ہے ، گنتی میں راسنے کی منزلوں کی تضمیر بہت مختلف بیان کی گئی ہے اور سامری نسخے نے کناب استشاء میں مجمی گنتی ہی ی موافقت کی ہے ، گنتی کی عبارت مندر حب، ذیل ہے: ا اور حتمون سے جل كر موسيروت بين ويرے كواف كيے ، اور توسيروت سے مدانة ہوكر سى بعقان ميں دريے دائے ، اور بى بعقان سے جل كر جور بحر جاد ميں خور ا بوت ، اور حور بحد ماوست روان بوكر يوطيانه من مني كفظ سك اور يوطب ترست ما کروروز می ڈیے ڈولے ۱۱ ورعبرونہ سے جل کرعصون جابر میں ڈیراکی، اور عصيون جابرست روار موكر دشيت حين مي جوزفاد مسب نيام كما ، اور قادمس سے جل کرکو و ہو دے اِس ہو مکر ادوم کی سے سے خیمہ زن ہوئے ، بہاں ہاروں کا ہن ضرا و ندے حکم کے مطابق کو و ہور پر بیرظ ھا کیا ،اور اسلے بنی ہرال ك مكر مصر سے الحلفے كوچائيسو يں برس كے إليخويں ميسنے كى بہتى اربي كا دو ہيں وفا بائي، اورحب بارون من كوه بهوديروفات بائي توده ايك سوتيش بريسس اسفا، ادر وآد کے کنعانی بادت ہ کو جو ملک کنوان کے جنوب میں رستا کفا ، بنی اسلامل كالدى خرى اورامرائيل كوه مورسه كون كرك ضلمونه مي تفري اور صلمویدسے کو اح کرکے تونون میں ڈیرے ڈالے " وایات، ساتا ہی آدم كلارك نے اپن تفيير كى جلد اوّل ص ٥٠٥ و ٥٨٠ بن كتاب الا دسویں اب کی شرح میں کان کا ایک بہت طویل تقریر نقل کی ہے ،حب کا خلاص یہ ہے کونسخہ سامری کے متن کی عبارت صحیح ہے ،اور بوبرانی کی غلط ،اور جارا بنیں ۵، ١٠ كے درميان والى يعنى ١٠ سے ٥ بك المسبقى محض اجنبى بس، اگر ان كوساقط كر ويا

جائے نب مجمی ممتر من ربط قائم رہناہ ، البندا یہ آیات کا تب کی غلطی سے اس جگر مکھیگئی، بو کتاب الاستشاء کے دوسرے بب کی تفین اس تقریر کو نقل کرنے کے بعداكسي س رايي بسند برگي كانطب ركيااوركهاكه: ا اس تقریرے الکاریس جلد بازی نہیں کرا یا اسے ا هم کہتے ہیں کہ ان جارا بنوں کے الحانی ہونے برخود و واتخ كر اب بواتعون أيت ك أخر من إياجا المك أنبسوال اختلاف گناب استشناء عبرانی باب ۳۳ آبیت ۵ میں ہے، ° یہ نوگ اس کے سن نئے بڑی طرح سے چننی آئے • ان کا بجیب ایسا عیب نہیں جو منسك فرز درود) كام وايرسب كي رودور شراهي سل بيا" ادر بونانی وسامری سوں میں یہ آیت اس طرح ہے: ددیرادگ اس کے ساخ بڑی طرح سے میش آئے ،برأس کے فرز ندنہیں، یران شری واسکاط کی تفییرین مکھا ہے کہ: الديروبارت اصل ك زياده قريب ب ر ارسلی ملداو لصفیه ۱۱ بس کبنای که : لا اسس آیت کوب سری اور بیزنانی نسخوں کے مطابع بڑھاجا۔ ) میں سنشاء ۱۰، م کے تحت، کسطات م كالتحويك و تبل ( دیا گیسے حب میں مکھا ہے کہ :"اُیات، ، یک باہے میں اسامعلوم مؤن، ہے کہ کو ٹی کنٹر مح و شیری ہوسعزوں کے کسی کے روست ے باگ تفا اور اسکی جگہ شاہد استنان ء ، ٩ : ٢٠ کی تشر بھوکرنے كے اللے اللہ برط حادياً كيا " سن اس بين برجمل ہے كر " صيب آج " كم ہو"، ہے " برجل مجراس آبيت کے الحاقی ہونے پر ولالت کرانا ہے ١٦ تنفی سله بنا پنر موجوده رہے یونانی دسسریانی کسنے ہی کے مطابق ہیں ، ۱۲ ت

اخطواليه وهوبرئ من ابناء ١٠٥٥ من على عرف قدم طعادً، وه يرى كي فرد نول

القبائع ايها الجيل الاعرج المثلوى، عبرى معلى يراى اور كمرونسل؛

بىيبوال اختلاف:

كاب يدالت وراي ك بات آيت ويس او ب ا اورابر مام سف این بوی ساره کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے ، اور برار کے بادشاه إلى ملك في ساره كوبلا بيا ،،

بنری اسکاط کی تفسیریں اکھاہے: وا يرآيت يوناني سنسخ بي اسطح بي واوركمااني بوى ساره كي نسبت كرير

مبری بہن سے ، کیونکہ اس کو بیوی کہے سے اندلیشہ ہواکہ ایسا کھنے سے شہر واے اس کو قبل کرڈالیں گے ، ہس فلسطین کے یادیث ہے کچے وگوں کو

مجيج كرساره كوبلجا لماك

بلنرایه مبارت که " ان کوبیوی کے سے اس امرکا ڈر برک اس کی دحبہ سے شہردالے آل وقتل کردیں گئے'' عمرانی نسیخ میں موجود نہیں ہے،

الحبسوال اختلاف:

كناب يدائش بان ادرأيت ٢٦ كم امرى سنخ بس برعبارت به : ور ضراوند کے فرشے نے بعقوب سے کہاکہ اے بعقوب ابعقوب نے کہا مامز ہوں فریشے نے کہا، اپن نگاہ انتھا اور بروں اور دہوں کودیکے ، جو بر لوں اور بعروں كورارك الرائع اوروه ابلق البعية والى ادر يقلل اوراور وكيولابن في

اے اظہارا لی کے بور بی نسیخ میں ایساہی ہے ، گرگٹاپ کے انگریزی منزجم نے اس کا ترجمہ ارسے ہیں' كے بائے "كى طرف ما ايے بس اسے كيا ہے ؟ الله بهاں اطهار الى ميں اس لفظ عُنى رة ہے ،حس كا ترجم احترف سباق وسباق کے مطابق و بعے والی اسے کیا ہے ، لیکن چنک سامری سخر ماسے یاس منبی

ہے واس سے اس بر مفین نہیں کیاجا سکتا ۱۱ تغی

يرے سائف كياده تونے ديكھ ليا ، يس سيت آيل كاخدا ہوں، جب ال تو-يتمركو مسيح كياتقا ااورميرك يع نذر اني تقي " مگر عبرانی کسینے میں برعبارت منہیں ہے ، بالبسوال اختلاف كأب خردج نسخ اسامري بالله أيت ٣ كے يہلے جلے كے بعد برعبارت موجود ہے : اموسى عن فرعون سے كماكم خداكمة سے كراسرائيل مير إميلوسفا سے المحرين نے عجمدے کہا کرمیرے بیٹے کو آزاد کر دے ناکہ وہ میری پرسننش کرے واور تونے س الرادر المراجي المرائد ١٠ كا و جواب من ترب جوان بين كوقتل كر دول كالا برعبارت بعرانی سے بس موجود بہیں ہے، ميكسوال احملاف كاب كنتي عرانى ك إب ٢٧ كي ست عي اسطح ب: "اس کے جرموں سے یانی سے کا اورسراب کھیٹوں میں اس کا نیج بڑے گااس كابادت ا داجاج ع بره كر بوكا واوراسيم سلطنت كوعودج عاصل بوكان اور لونانی نسخ میں یوں ہے کہ: ٠ ادراً س سے ایک السان ظاہر ہوگا جوہے سی فوموں پر چکومٹ کرے گا واواس کے سعطنت اُجاج کی سلطنت سے مجھی بڑی ہوگی ،ادراسکی بادشا ست بند ہوگی 'ا چو بیسوان اختلا**ث** ا

کتاب احبار برانی کے باب آیت ۲۱ میں بیجبلہ موجود ہے: "موسلی م مے حکم مے مطابق !! آس کے بچائے لونانی اور سسامری شخوں میں بیجب اسبے: "جیباکہ حکم دیا رہانے موسلی م کو !!

له يرع بي سے ترجم ہے ، سامری سخر دستیاب سیس ہے ١٢ تقی

و محسوان اختلاف:

كتاب كنتي عراني كے باب ٢٦ أبت ١٠ يس اسطح ب كم :

اسى وقع برزين في مُنه كول كرقورح سميت، وكريمي نكل يا تقاء اور ووسب عرب

النان مرد"

سامرى نسخ بى يون ب كر :

ا ادر اُن کور مین نگل گئی، اورجب کروه لوگ مرکے ، اور آگ نے قورح کومع دُھائی

سواستناص کے جلادیا ، تو بربری عرت کی چربوتی "

ہنری واسکاط کی تفییر میں کھاہے کہ یہ عبارت سکیاتی کے مناسب اور زبور مبرا اسکا ام یت کا کے مطابق ہے ،

يهبيسوال انقتلاف

عیا یُوں کے مشہور محفق لیکلرک نے سامری اور عبر انی نسخوں کے در سیان بائے جانے والے اختلافات کا استخراج کرکے انھیں چلاقتموں پرتنسیم کیلہے :

ا دواخلافات جن میں سامری نسخ و برانی سے زیادہ صبح ہے ، ایسے انقلافات کیارہ ہیں،

وه اختلافات جن میں قرسب اور سیاق سامری نسخ کی سم سے کامقنضی ہے، وہ

كل سات العلاقات بين ا

وه اختلاهات جن ميس امري نسخ مين كميم زيادتي بائي جاتي م ايسے اختلافات كى

تعدادتيره ب

وواخلافات جن میں امری نسخے میں مخرایت کی گئی ہے ، اور سخرلیت کرنے وا

محقق اور برا موست بارتها السيسه اختلافات ١٠ بين ا

وه اختلا فان جن مي مفنون كے لها فاسے سامري نسخر زياده پاکيزه ہے الياختلانا

وصس میں، واخدافات جن میں سامری نسخر انق ہے الیے اختلافات کی تعداد دو ہے ،

انقت ائده صغم برالاطاروائس

# اختلافات مذكوره كي تفصيل

#### قسم اوّل كُلِ كَيارٌه اختلا فات

| كتاب خروج مين ١١ ختلان | كتاب بيدائق ميه اختلاف     |
|------------------------|----------------------------|
| أيت ٧ باب ١٥ ٢ ٧       | أيت لم إب ١٩٠١ ع و ١٩١٩ ء  |
|                        | פ או- אפרו : דיר או ביין כ |
|                        | 11:1976 + 11:00 0          |

#### دو سرى قىم كل سائت اختلافات

| كناب استشناء ميرايك | كنابهدائشميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 7710              | 44 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | وم او الم و |

#### تبسرى قسم كل نيرة اختلا فات

| كتابيخروج مين سات                        | كابيدائشسيت                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| 9 7 1 1 7 · 3 9 : 6 3 A 1 7 7 9 6 : 14 C | מוי 4 ד פ דיין ו ייין פדן : ויין ט |

اله واضع بهد كماس نقية بين بيبلانبرآيت كليد اورد وسراباب كا العني س: عكامطلب يدب كرساتوب

| 1,14                             | الماد فيقررو                       |  |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| كتاب استفاء مين ايك              | ڪاب احبارمين دو                    |  |
| يوسقى فىم سنره اختلافات          |                                    |  |
| كاب خروج ميں تين                 | كآب پيدائش ميں تيروا               |  |
| ه ۱۱ و ۲ ۱۳ ۱۷ و ۵ ه ۱۵ ۱        | ۲۲۱ و ۱۰ ۲۹ و ۱۹ و ۱۹ ۵ و ۱۹ ۵     |  |
|                                  | וופשו גו ב צוב פוב צו : - א ב גד ב |  |
| حتاب گنتی میں ایک                | هم، باب ۱۲۹ د ۲۵۱ د ۲ د ۲۳ د       |  |
| 6 YY: MY                         | · 11 1 4.                          |  |
| يا يخوين قسم كل دسن اخلافات      |                                    |  |
|                                  |                                    |  |
| كَابِ خُرِج ميں دُوِّ            | كابهيدائشميرية                     |  |
| · 4. 116312.4.                   | אום בוין: וובף ו פי די שיך כין ו   |  |
|                                  | وس د د ۲۵ : ۲۳ ؛                   |  |
| كتاب استشناء مين ايك             | کآب گنتی میں ایک                   |  |
| Y -: 14                          | ( b, : 14.                         |  |
| جهری منتم کل <u>دو ا</u> ختلافات |                                    |  |
| كتاب بيدائش مين دو               |                                    |  |
| 76:17 e 71:07                    |                                    |  |

عيها بيُون كاست بورخفن بهور آن إني تفسير مطبوع سر ١٨٢٢ مر جلوثاني مين كهنا بير المشهور محق يكرك نعراني اورسامري تسخول كابرى جالفشاني اور تحقق كے ساتھ مقابد اورمواز مذكرا وادر ال مقامات كاكستخرخ كيا وان مقامات بين سامرى سسحة بمقاید جرانی سے کے صحت کے زیادہ قریب ہے " کو تی نتخص بھی گمان منہ س کرسے تا کر مخفق لیکلرک کے بیان کر دوا حلافات کی تعداد جوجرانی اورسب سری نسخوں ہیں بائے جانے ہیں صرف ساتھ ہی ہیں منع ہے، اس کئے کہ اختلافات نمبر م ، ۸ ، ۱ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ان ساتھ مين داخل منهس مين، بلك ليكارك كامقعود صرف ان مقامات كوصيط كر الصحن میں اسے تردیک عرافی وسامری شخوں میں بہت مثد میاور زیادہ اُ خلات ہے ، در ندان ساتھ میں ہمارے بیان کردہ اختلافات بیں سے صرف جارشا مل ہیں ، اب جب مليف بيان كرد اختلاقا كو وكل جبس بي مشرك المقاق كونظواندار كرف مح بعدت الركس فوال العلاقا وشواهب کے مفدار جو توریت کے بینو راسنوں میں پائی جاتی ہے بیاتشہی موجاتی ہے، ہم اس معتب دار بر اکتفاء کرتے ہیں ،اور ان اختلافات کے در بے نہیں ہوتے ہو توریت کے عبرانی اور لیز نانی نسخوں اور عمید عتین کی دوسری کتابوں کے درمیاں استے جاتے ہیں، سمھ دار کے لئے انی مفدار کا فی ہے ، ابت ہوگیا کہ نیسرے عتبار سے مجھی معرمن كا اور امن يبلكي طرح بالكل غلط ب ،



#### فران کریم پرتنبرااعتراض قران کریم پرتنبرااعتراض گراهی کی نسبیت الله کی جانب

قرآن کریم میں کہاگیا ہے کہ مایت اور گراہی اللہ کی جانب ہے ، حبات میں مہر یں اور حربی اللہ کی جانب سے ہے ، حبات میں مہر یں اور حربی اور محلات میں ، اور کا فروں کے ساتھ جہا دکر ا واحب ہے یہ تینوں کام قبیح اور ترب میں ،جوامس امر کی دلیل ہے کہ فران جوالیے قبیح مصنا میں میشمل ہے وہ اللہ کا کلام تہیں ہوسکتا ، ر

### جواب

من المرابع المرابع المرابع المابع المواد المابع المابع المواد المابع ال

يرب إعقد مين ركهي من فتسرون كا أفي دكانا، نبكن من السنكي دل كوسخت كردون

الكا اوروه ال اوكون كوجائے ميں دے كا"

ا در خروج ہی کے باب آبت سویں اللہ تعالیٰ کا ارمث د اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور میں فردون کے دل کوسخت کر دنگ ، اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کر شت ہے۔

د کفاؤں کا یہ

س خروج ہی کے باٹ آبت ایس ہے ،
"اور فدا وند نے توسیلی سے کہا کہ فرعون کے پاکسوم ، کیونک میں ہی نے اس کے دل اور ڈس کے فوکروں کے ذل کوسخت کر دیا ہے ، تاکہ میں ایسے یہ نشان ان کے

یج دکھاؤں ہے سے اور اسی باب کی آبیت ۲۰ میں ہے :

"برخداد ندن فرعون کے دل کوسخت کر دیا ، اور اُس نے بنی اسسرائیل کوجانے مذدیا ؟

اورآیت علیں ہے ا

م لیکن ضراو ند نے فرعوں سے دل کوسخت کر دیا ، اور اس نے اُن کو جانے ہی مذویا "

اورخروج ہی کے بال آیت ایس ہے :

· اور خدا وندنے زعون کے دل کوسخن کر دیا ، کر اسس نے اپنے سک سے بنی اسسرا ٹیل

كوجانے مذوبات

اور كماب أستنتاء باب ٢٩ أيت ٧ يس ب :

و لين فداد نرف نم كوارج كم د تو ايسا دل واج سم اور من د يجف كي انتجيس اور من خي كان دي ي ال

ا كابيسياه كابات أيت ايس

﴿ نَوْ اَن لُوگُوں کے دنوں کو چربا وسے ، اور اُن کے کانوں کو بھائی کر ، اور اُن کی آنکیس بند کرنے ، تام بوکہ وہ آنکھوں سے دیجیس ، اور اینے کانوں سے شنیں ، اور اینے ، اور اینے دنوں سے سمجھ لیں ، اور باز آئی اور شفایا ٹی کئ

و اورومیوں کے نام خط باب ۱۱ ایت میں ہے :

" چنا کیز اکھا ہے کہ فدانے اُن کو آج کے دن کک مشست طبیعت دی اور الیبی " بخصر جو ہذ دیکھیں اور ایسے کان جو ہذستیں '؛

ا درابيل يوخا باب ١١ يس ب

و اس سبب سے وابان نہ لاسکے ،کہ نیسعیا منے پھر کہا ، اسس نے انکی آ نکھوں کو اندھ اور ول کوسخت کر دیا ،الیانہ ہوکہ وہ اُنکھوں سے دیکھیں اور د لسے

سمجيں اور رجوع کريں "

تورات ، ابنجیل اور نسب ای کناب سے معلوم ہواکہ انٹیف بنی اسسرائیل کو اندواکر دیا تھا ، تاکر نہ وہ تو برکسکین اندوا تھا ، تاکر نہ وہ تو برکسکین مطور آن کوشفا وسے واسی و حب سے نہ وہ خی کو دیکھتے ہیں ، نہ اس میں فور کرنے یہ برن اس کو سنتے ہیں ، نہ اس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس کو سنتے ہیں ، نہ اس می فور کرنے ہیں ، نہ اس کو سنتے ہیں ، کرانی خصر کے معنی کھی تو صرف اسی فدر ہیں ،

ا کناب پسعیاہ ترجمہ ہوری مطبوعہ ساعت یا دستاہ وسیم ایک ایک کے باب سیماہ ترجمہ ہوری مطبوعہ ساعت یا دستاہ کا دستا باب ۱۲۳ کیٹ ۱۲ میں یوں کہا گیا ہے ؛

" اے فعا و ند لؤ نے ہم کواپنی راہوں سے کیو گراہ کیا ہوا ہے اور ہائے و لوں کو سخت کیا کہ

تجھ سے د قدیں ہوا ہے بغدوں کی فاطر اپنی میراث کے جبائل کی فاطر آزا ؟

(۱) کاب حز قی اہل ترجم سے مذکور ہ کے باب ماا آیت ہیں ہے ؛

دہ ادر اگر نبی فریب کھا کر کچھ کھے تو میں فعراو ند نے اسس نبی کو فریب دیا ادر میں اپنایا سے اس برجلاؤں گا ، اور آسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کردوں گا ؛

ابنایا سے اس برجلاؤں گا ، اور آسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کردوں گا ؛

ان موجودہ ار دو تراجم مجی اسی کے مطابق میں اسی نے ہم نے بیعبار میں اسی سے نفل کردی ہیں ۱۲ تھی۔

السعیا و ع کے کلام میں تصریح ہے کہ اے رب اتو نے ہمیں گراہ گیا ، اور سرز فی ایل کے کلام میں پیٹیرکو فریب دینے کا تذکرہ ہے ؛

اور کاب اطین اول باب ۲۲ آیت ۱۹ یس ہے:

المراه کرا اور در بیب دینے کے لئے اسی طرح عیلی مشاورت معقد ہو تی ہے حب صبح کندن میں کسی سسرکاری بات پر فورکر نے کے لئے پارلیمنٹ کا اجلائس ہواکر اب ، اس مجلس مشاورت میں تمام سما نی گئٹ کر شرکت کرتے ہیں، اورمشوی کے دجہ د الشد تعالیٰ گرابی کی دوج کو بھیجا ہے ، بھر بیر و ح لوگوں کو گراه کرتی ہے ، اب آپ

ہی فور فرائے کہ جب خود اندمیاں اور اسمانی نشکر ہی ان ان کو گراہ کرنے کا ارادہ کر بیں نویہ ہے چارہ نا تو اں انسان کیسے سجات یا سکتا ہے ،

اور بہاں ایک اور جب بات قابل فورہے، وہ یرکر جب اللہ تعالیٰ نے تو دہوں کے بعد کرائی کی روح کو انتی اس کے گراہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو حصرت میکاہ علیہ سے اس کے اس میل سے کر اور کے لئے بھیج دیا تو حصرت میکاہ علیہ سے اس کی اس میلس کے سرب تر راز کو کیسے افشا کر دیا ؟ اور آخی آب کو اس کی اطب لاع کیونکر دی ؟

مله بعني سيكاه عليرالسدم في .

تقسلینکیوں کے نام دوررے خط بات آیت اایس ہے ؛ ہ اسی سبب سے (بینی ان کے سی کو قبول نہ کرنے کے سبب سے ) خوا ان کے پامسس كراه كرنے والى تاثير بھيج كا، تاكروہ مجوث كوسيے جاني واور جينے لوگ جي كا یعنین مہس کرنے بکہ ادار سنتی کولیند کرتے ہیں وہ سب سزا یا بٹی " اسس عبارت بس نصاري كامقدس اليسس بياجب ديل كهر رواست كرالشر نعالى ملاک ہونے والوں کے یاس گراہ کرنے والی ایر تجیجنا ہے حسے وہ جبوت کی تصديق كرتے من ، ادر مزا يا تے من ، اور حب میسے عدیہ الت وم ان مشہروں کو قیامت کے عذاب سے ڈر اکر ع ہوئے جنوں نے توبرسس کی تھی توفر مایا: ا اے باب ااسان اور زین کے شرا دار ایس بنری حسد کرتا ہوں کہ تونے ب ا تیں دانا ور اور مقلمندوں سے جھیا بی وادر بجوں برط مرکیں وال كيونكرالياي تخفي ليسنداً، " ومتى بالله " ال كتاب يسعياه ترجم و ومطوع ماعلام وماسماء وماسماء كي الما آیت نا پس سے : دو میں ہی رومشنی کا موجد اور تاریجی کا خالتی ہوں ایس سلامتی کا بانی اور بلاكو سداكرے والا يوں ، يس بى خواد ند يرسب كي كرے والا موں " نوطر برمیاه کے باب ۱۳ بت ۳۸ میں ہے: اکیا عجلائی اور بڑائی حق تعالی ہی کے حکم سے نہیں ہے ہے فارسی زجم مطبوع مسملائم میں سے ٣٠ يا خيروك مراز د مان خرا صادر تمي شو ريخ اس استفهام انکاری کامطلب یمی توے کے خروست سله آیت تمره ۲ ، ۲۹ ه عده موجوده اردوتراجم چ نحائس كے مطابق بن بس اسط عبارت وبي سے نقل كردى كئے ہے ١٣ ت ا ندکورہ تراجم کی کتاب میکاہ باب آیت ۱۱ میں ہے:
"کو کر فعدا وند کی طرف ہ بلانا نیل ہوئی جویر دمشلم کے بیعا کت تک بہو کئی "
اور فارسی ترجے کی صارت ہے:

"اماً ہر بری بدردازہ اور سنتیم از خداد ندار لسند؛ لہذا معلوم ہواکم اللہ تعالی جس طرح نیر کے خالق ہیں ،اسی طرح مست رے خالق مجمی

و رومیوں کے نام خط کے باث آیت ۲۹ میں ہے :

الم کیونکہ جن کو انسس نے پہلے سے جاناان کو پہلے سے مقرر بھی کیا ، کواس کے بیٹے

الم کے ہمشکل ہوں ، تکر و وہبات سے بھا ٹیوں میں ہیلونظا تھی لئے ۔ ا

اوراس خط کے باقب آیت ۱۱ میں ہے: د اور ابھی تک مذتو لڑ کے بیدا ہوئے تھے، اور زاخوں نے نیکی ابدی کی تھیٰ کہ اس سے کہاگیا کہ بڑا چوٹے کی خدمت کرے گا، "اکر خدا کا ارادہ جو برگزیر گی بر موقون ہے اعمال برمینی مذتھرے ، بلکہ بلانے والے یر، خانجے ملکھاہے کہ

یں نے لیقوب سے نومجت کی مر عیس سے نفرت،

پس ہم کیائیں باکیا ندا کے ہاں ہے انصافی ہے بہ ہرگز نہیں اکیؤک وہ موسی سے کہنا ہے کرجس پررحم کرنا منظورہ اس پررحم کروں گا اورجس پر نزلس کونا اورجس پر نزلس کونا امنظورہ اس کونا امنظورہ اس کونا منظورہ اس کونا منظورہ اس کا امنظورہ اس کا داردہ کرنے والے پر منجھرہ ندور دھوب کرنے والے پر ، بکرجم کرنے والے ضرا پر ، کیؤکر گناب متدرسس

ان اس قبات میں بولس یہ کہناچاہ رہا ہے کہ حضرت میں کا صفح وارت زیم شکل ہونے کے معظم وری ہے کہ انسان اس قسم کی تکلیفیں بھی برواشت کرے جی حضرت میں کے انسان اس قسم کی تکلیفیں بھی برواشت کرے جی حضرت میں کے افراد الی اس ان کو حصرت میں کا مشابہ قرار وینے کے لئے اس برمعیبتیں بھی نازل کرتا ہے ، افسیر عہد نام جربور ازن کس میں میں اس ج می معنون کے اس میارت کو بیش کرنے کا منشاء برہے کہ اس عبارت کو بیش کرنے کا منشاء برہے کہ اس عبارت کو بیش کرنے کا منشاء برہے کہ اس عبارت کو بیش کرنے کا منشاء برہے کہ اس عبارت سے خوا کا خالی منظم معنوم ہوتا ہے ، ۱۲ تنی

اظهارا لحق جلددوم میں فرعون سے کہا گیاہے کہ میں نے اسی لئے سکھے کھڑا کیاہے کہ نیری وحربہ سے این فددت ظامر کر ون اورمیرانام اتم مروست زیرستهدر سو ، لیس ده جس پر بیا ہناہے رحم کرانا ہے واور جے بیا ہناہے سخن کر ویا ہے ، بس تو مھے سے کے کا محروہ کموں عیب مگا تاہے ؟ کون اس کے ارادے كامقا باركر اب ؟ ا انسان كهلا توكون ب بوضراك ساحة جواب دنا ہے ؟ كيا بنى بو ئى بيز بنانے والے سے كم سكى ہے كر توسف محے كيوں ايسابنايا؟ كياكمباركومتى يراخت يارمس كراك بى لوندے من سے ايك بر تى عوت ك لية بنائ اوردومراب عرقى ك لية في (أيات ١١) ١١) پولس کی ذکورہ بالا عبارت تف ریرے مسلے کو انابت کرنے کے لئے کا فی ہے ،اوراس سے بربھی معلوم ہوجا آہے کہ مدامیت اور گمل ہی دونوں اللہ کی طرف بوتى بن اوراس معاملے ميں معضرت اشعياه عليرات لام كاوه ارست او بهت خوب ے جوکتاب بسحیاہ باب ۲۵ آیت و سی مذکورے: ١٠١ فسوس اس يرج اسين خابق سي جمكر أ ع إ تھیکرا توزمین کے تھیکروں میں ہے ہے ، کی مٹی کمبارے کے کہ تو کیا بنا آے ہ کیا ہری دستكارى ك اس ك توع تقد منسك و غالبًا انبی آیات کے پمیش نظر فرقہ ہر دنسٹنٹ کا پیشوا یو تفرعقید ہ ہم کی طرف ا بہاں کے معنف کے کیس حالوں سے بہتا بت کر دیا ہے کہ بائیل کے نزدیک ضرا فنر کا مجی فائق ہے؟ وروہ نوگوں کو گراہ بھی کرتاہے ، با میں س قنم کی عبار نوب سے لیریز ہے ، جواس دعوے کا بنوت مہیا کرتی ہیں' مر بر دیکھے برمیاه ۲۰۱۰ درمیول ۱۱ ۲۰۲۸ تیمنفیس ۸:۳ ططسس۱۱۱۱ در ۲ کرسفیول ۱۱ تا ۵ ، سن "عقيدة وبشركامطلب برسے كرانسان واك آگے مجورمحض ہے ، وہ بے اختيارے كو في كام بنين كر سكا ، نكى تويا بدى تمام كام اس سے قدر كا ، ہے ، لے خود بنكى يا بدى يو سے كسى ايك كوليند كركے اس برعمل کرنے کا حقیار نہیں ہے ؟ ١٢ تقی

ا عُل رہا ہے ، چنا مخید اس کا کلام بظاہر اسی پرد لالت کر "اے ، کینےوںک پر لا كى جند ٩ صيع بين اس مقتدا كما قوال درج كئے كئے بين اس مين سيدو قول نقل کرتے ہیں ، عقیدہ جرکے بائے میں او تھر کی رائے السان کی بیدائش گورے کی طرح ہوئی ب ، اگر اس برخوا كانستاط بوجات توده اسيطح يط كا ، حسرطرح خدا جلائے كا ، اور اگراس برشيطان كانستد موجائے نو وه شیطان کی طرح سطے گا ، وه اپنی طرف سے ..... کسی سوار کو لیسنر

كرف كاختار بس ركفنا ، كدو ون سواركوستست كرتے بس كراس مرفعتم اورنس تط حاصل كريس "

کنیمولک میرلایم میں اس کا دومراقول اس طرح منفول ہے: " جب کسی مقد مسرکتاب میں برحکم یا ماجائے کر فلاں کام کر و توسمجھ لو کہ ہرکتا۔ ١٠ اس اليم كام كي مذكر في كاحكروب رسى من وكونك تم اس كرف يرقادرس و انظا ہراس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کردہ جبر کامعنقرہے،

بإدرى موصوف ابنى كتاب موسوم مرأة الصدق مطبوعه الدمائر كصفيه في روتسطنط برطعن كرت موت كمات : "إنى كے يُرانے داعظوں نے يہ بہو دہ افوال اُن كوسكھا ہيں: ن فرگنه کا موسیدے

ك سببط نف مس ايخالنس بن مشبور كأب ( J. ( مكت ب بان جس طرح تغذير البي السان كوعظت سے بمك ركر في سے واس طرح خداكى لعثت عدد کے اس ارف کونٹ مل ہے، حس کے فر مربعے وہ ایک شخص کو گذہ میں بند

كم شيطان كويدا شكرتا ، يا ،كريداكيا تف تواسه كراه كرف كي فدرت مزدينا، اورمنزسهاس کوروک دینا ،اس کے ، وجود مزعرف بیراکیا ،بلکسی حکمت کی بناء براسس کو مراتی سے نہیں روکا ۱۰ اس طرح اس کو قدرت تھی کر بڑا ٹی کو بیدا نہ کر تا میکن اس کے بیدا کرنے

ور مری بات سے بواب یں ہا ہے ،عقلی کرنٹ کی گرنٹ کی ہے ،عقلی کرنٹ کی ہے ،عقلی کرنٹ کی ہے ،عقلی کرنٹ کی ہے ،عقلی

طور برکو فی قباحت نہیں ہے، نیز مسلمان یہ نہیں کہتے کر جنت کی لا نیں جسمانی لذتوں مک محدود ہن ، جس طرح زقبہ یہ وٹسٹنٹ کے علاء غلظی سے یعیم كو غلطى مين والني كي الم يح الما يم الله مم قراً في نفوص اور تصريحات كي بناء مدم اعتقادر كفن بين كرجنت روحاني اورحب سماني مردوفسم كالذنون برشتل بان میں سے بہلی لذت دوسری سے بڑھی ہوتی ہے ، مؤمنین کو دونوں قسم کی لذتیں، نصيب سونگي ، سوره لو بريس في تعالي كاارست دب :

منيرين بميني جن وه الا جن بميشه ربن من اور غير ذاني باغات بين إكثرة ر ولشركا يو ن كادعره كي ہے ، ور شر کیرضادر توت نوی ان سب سے برط

وَعَدَ اللَّهُ الْمُوَّمِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَخْنِهَا الْاَنْهُو اللهَات كاوعدها بعن كيج خلد يُزَيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيَّنَهُ في كَبِنَّاتِ عَدُنِ وَ رِصْوَانَ مِنْ اللهِ أَكُرُ وَلِلَّ هُوَ الْفَوْرُ العظيم ا

کرہے، یہی عظم کامیابی ہے: المسس میں دضوان صرب الله کا مطلب بر ہے کہ الشرکی توشنودی و ے اور برحمت با سکل ط ہرہے کہ برائی کو طاہر کے بغیرہ، نسانوں کا آن، کش ہوسکی ہے ، اور نہ اجمال کی قدر معلوم برسکی ہے واگر اریکی نہوتی قور دشنی میں کو بی نطف نہوتا والر گرمی ادر جس مرجی تو بارسش بےمعنی تھی، اور اگر ہے ری دہوتی توصحت میں کوئی کیف منفا ، ۱۲ نق

کی بیان کردہ جنت کی متسام تعمتوں سے مرتبے اور درجے بیں بڑی ہے ، باغات سے تھی اور عمدہ عمد ہ می نوں سے تھی ، یہ ارمٹ د اس بات پر<sup>وال</sup>ات ر اب كرج تن بين المدكاسب سن براعطير روحاني لذين بين وير دوسري بان ب سمانى لذيش كبى طيس كى اسى وحب سے آگے فراياكم دُذْ اللَّ هُوَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ انسان کی خلفت داد جو برول سے ہوئی ہے ، ایک لطبعت علوی ، اور د دمس منیف سفلی ،جسمانی سعادت وشفادت کا حصول ان دو نو س سی کےسانفراب کیاگیا ہے ، حب جہمانی منا فع اور فوا ترکے سے انتھ ساتھ روحانی سعاد تو ں کا حصول تھی شبروح ان سعادتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتی ہے،جواس کے لائن اور مناسب ہیں ، اس طرح حبم ان سعادتوں کے صاصل کرے میں کامیاب ہوگا جواس کی شان کے لاقق ہی، یقین فوزعظم کامصداق صرف بہی ہوسکا ہے ، اور . كرُ علماء ير وتستنظ يه كبس كرجنت من إن دونو ن ممو ل كي لذ أنو ل كا حتماع مجي رب ہے، توہم اُس کے بواب میں صرف اس قدر کہیں گے رائے بہیں، خدا ہے اوا آپ کو برلز تن نصب بہیں جو ن کی، ناظرين كوبات اول مصمعلوم بوجكا بكرسمار نزدك الجنل كامصدان وه كناب ب جورت مسنى مرازل كى كئ أب كراتفاق سے مسيخ کاکوئی فول بنظا سرکسی قرآنی حکم کے معارض ہو تو اس امر کو نظر انداز کرنے ہوئے کہوہ ہے قطعی تھی معز نہیں (جساکہ آب کو د وسرے اعز اص کے حواب میں معلوم سوچکا سے ) پھر بھی ہم کہر سکے جن کہ اس فول کی بقیق کو ٹی آول کی جائے گی اور عبیدا ر وحانی ہونگی، جبمانی منہیں ہونگی، علیا و بروٹسڈنٹ اینے اس نظریئے کوئی بٹ کرنے کے لئے باشیں لی معنی عبار نورسے استرلال کرتے ہیں، مصنعت اس کار وفرا سے ہیں۔

کے نظریے کے مطابی جنیوں کا فرشنوں کے مشابہ ہونا خود انٹی کابوں کے بیصلے کے مطابق کھانے اور پینے کے منافی نہیں ہوسکتا اکیا اُن تھزات کو معلوم نہیں کہ دہ فریشتے ہوا راہتم کی ضرمت بیں حاصر ہوئے کتھے ، اور اُ بب نے اُن کے اُکے موال ہوا بھونا ہوا بھولا ، کھی اور دو دو مربش کہا تھا وہ فریشتے ان سب جزوں کونوش

مھنا ہوا جھوا ، کھی اور دورہ کر جسس کہا تھا وہ فرستے ان سب جبروں دولوں حان کرگئے جنا تخب اس کی تفریخ کمنا ب بیرائٹس کے باٹ میں موحود ہے گئا اس طرح وہ دو فریشتے جو لوط علیہ انسلام کے پاس استے ، اور الفوں نے اُن کے

لے کی اور قرار کر اور کر کے باور کو سیر مساور کیا تھا، دونوں فرمشنوں نے خوب کھایا ، میں کہ کناب ہیرانش کے باقل میں صاحت طور پر کھاہے ،

زیادہ تعجب تواسس پر ہے کہ جب عیسائی حیزات حشر جبمانی کے فائل ہیں، توہم جب فی لاتوں کے مشر کین عزب کی طرح سرے جب فی لاتوں کے مستبعد ہونے کے کیامعنی ؟ ہاں افر دہ مشر کین عزب کی طرح سرے سے حشر ہی کے منکر سورے والوں کی طرح حشر ہی کے منکر اور صفر دہ فی کے منکر اور حشر دہ فی کے قائل ہوئے ، تو بھی دبلا ہر ان کے است نبعاد کے لئے کو فی گئی شنن

برسكتي عقي ا

نیز عیسایگوں کے نظریے کے مطابی استر کا جہمانی ہونا اور کھا ا ہیں اور جہلہ جہمانی لواز مات اس لحاظ سے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے ، ادھر عیسی علیہ السلام، کی طیع اسلام کی طرح ریاضت گذاراور نفیس کھا لوں اور شراب ٹوسشی سے احر از و اجتماب کرنے والے نہیں کھے ، حس کی بناء بران کے مشکریں آن کو لہار نحوری اور بیار اور نفیس کھا اور بیار ان کے مشکریں آن کو لہار نحوری اور بیار انوشی کا طعت رو بنے ہیں ، اجباکہ انجیل متی کے باب میں تھی بہم کم سکے اور بیار انسان سے اور بیار انسان سے موجود ہے ، اہم بہم کم سکے بار سام میں کو انسان سے میں کہ بلاسٹ بیار میں گذار انسان سے کہ قرآن کر ہم کے بار سام میں کہ بلاسٹ بیار میں تھی بیار انسان سے کہ قرآن کر ہم کے بار سام میں کہ بلاسٹ بیار میں گور انسان سے کہ قرآن کر ہم کے بیار میں انداز کی طور پر انصاد کی کو جاتھ کھی نہیں گا، اور سے کہ قرآن کر ہم کے دور شوں نے بیر طب کو جاتھ کھی نہیں گا، اور سے کہ قرآن کر ہم کے دور شوں نے بیر طب کو جاتھ کھی نہیں گا، اور سے کہ قرآن کر ہم کے دور شوں نے بیر طب کو جاتھ کھی نہیں گا، اور سے کہ قرآن کر ہم کے دور شوں نے بیر طب کو جاتھ کھی نہیں گا، اور سے کہ دور شوں نے بیر طب کو جاتھ کھی نہیں گا، اور سے کو جاتھ کھی نہیں گا، اور کہ دور ان نصاد کی کو در شوں کے دور سے کو جاتھ کھی نہیں گا، اور کے مطابق جواب کے در شوں کی دور انسان کے دور سے دور کو دور کی انسان کے دور شوں کو در انسان کے در شوں کو در انسان کو در انسان کی دور کی دور کی دور سے کہ دور سے کہ دور کی دور کو در کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کھی کے دور کی دور ک

طے اس دنیا ہیں دہنے ہوئے عمد ہ کھانے اور مشروبات ان کے حق میں مانی الد توں سے مالع نہیں بن سے مکد آپ برد حانی احکام بی کا غلیم ریا اسی طرح حب مانی الذ توں سے مالغ نہیں ہو سکیں گی ، حب کہ وہ حنت میں ہو سکیں گی ، حب کہ وہ حنت میں ہو سکیل

سك حنيقت يرب كرعلماء يروتسشن كايه لظر بركرجنت مي جهاني ازتس منس مونى، خو دبائس ك بے شمارانوال کے مخالف ہے جنہیں ہم مخفر ادرج ذیل کرتے ہیں، كتب بدائش س ب ، اورخدا د ند فرائے ادم عراح حكم ديا كرتو اع كے بردرخت كا كون ب روک و کی کھا سکا ہے ! (۱۲:۳) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کرجیت میں کھ نے کے درخت بهت سے تھے اس بر کہا جا تہے کہ حصرت، دم م کی حبت زمین بریقی ا در آخرت کی حبت آسمان بر اس اع ایک کو د و مری بر قیاس نهیں کیاجاسگا، سین اوّل تو حزت آدم ع کی جنت کا زمین برمونا ل تسلیم نبیس، باشل کی کوئی عبارت بھی اسس پر دلالت منبیں کرتی ،،ور اگر بعز صی محل مان لیا جائے کہ وہ زمین بر بہنمی ، نب بھی اسکی کیاد اسل ہے کہ آخرت و الی جنت تھزت ادم عربی جنت ہے مختف ہو گی ، مکد الجناوں سے تو برمعلوم ہوت ہے کہ آخرت کی جنت میں مجمی حسمانی لذ تنی ہونگی الیک اناجل س ہے کہ حصرت مبیع علیدائسلام نے عشاہ رہانی کے واقع یں جوار بوں سے ارث دفر الما بن نم سے كہنا ہوں كم انكور كا يرشيره كھر كھى مذبية باك اس دن مك كراتھا سے ساتھ ليے باپ كى بادش بی میں نه پئوں ، (متنی ۴۹،۲۹ مرفس ۱۴،۷۵، لو دا ۲۲، ۱۸ و سی طرح ( بخیل می ایک ادر حکم يوم أفرت كابيان كرف بوئ كرك ب كرد ورب يحمرار دكون سے لوك أكر ضراكى بادشابى كى عني فت ميں شرك بونے " ( لونا ١٣ ؛ ٢٥) اگرجتت ميں جسماني لنرش منہيں ہو ل كي نو الحور كا

شرہ جین اور خواکی باوٹ ہی کی صیافت میں شریک ہونے کے کیا معنی ہم یہی وجہ ہے کہ اکر مراسنے عبیب بڑ علماء نے اس بات کا عرر ف کیا ہے کہ حبات میں جب نی اور روحانی و وٹوں قسم کی لذتیں ہوں

كى ، چن كيرسينظ الكشائ كېناب كه مجھے بي رائي بھي معلى بوتى ، كرجنت جي في بھي ۽ اورر وصلى ملى عندي

اور سينط تقامس ايحواشس في

) بیں بیر یفیس کے سافھ ال لوگ ں

اپنی کتاب ر

تسری بات کابواب ان والتہ جھے بب میں ارب و کی کہ کہ جب اوکا اعتراض عیدا پڑوں کے خلاف کئے جانے اعتراض عیدا پڑوں کے خلاف کئے جانے والے اعتراضوں میں سے بڑا اعتراض اور اجب شمار کیا جاتا ہے ، اسل ہم اس کو اسی موقع پر مطاعن کی بحث میں ذکر کریں گے ،

## فرأن كربم برجو مقااعتراض

قرآن کریم میں وہ معنا بین نہیں پائے جاتے جو روح کے مفتق بات اوراس کے نہاندی ہوسکے میں ،

جواب

كى طرفسے ایے شنع فعل كى اجازىن دى جائے ، تو جوكتاب اس ق پرستنل بوگی ده فرائی کتاب سبی بوسکتی ،

اختلافات مضامين

فرآن میں جا بجامعوی اختلات یائے جاتے ہی ، مشلا آیت : وی کے معالمے میں کو فی زبروستی سس ہے لاَاكُرَاهُ فِي السَّدِينِ

فَذُكِ يُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا كُرُكُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا كرنواك بى قوم أيدان ك داروع فيس

كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِي،

م باست ای کهدیج که تم استراوراس کے رسول كي اطاعت كردا كيم الروه اعراض كري تورسول كے احال رسول كےساتھ بن اور متحالي اعمال متحارب ساعق اور اكرتم اسكي اطاعت كروك ترجرات يادة

قُلْ أَطِينِهُوا الله وَ أَطِلْعُوا السَّوْلُ فَإِنَّ نُوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاجْمَلَ وعَلَيْكُمُ مَا حَمِلْتُمْ وَرِنَ تُطِيعُونُهُ تَهُتُدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبُلَاعُ الْمُبِينَ ٥

کے اور رسول پرسوائے داضح تبلیغ کے اور کوئی ذمسہ داری نہیں'؛ یر تام آینیں اُن ایات کے مفالف ہیںجن میں جب اد کا حکم یا یاجا آ ہے ، اسی طرح كراً تول من كماكيا ہے كم مصبح انسان اور صرف رسول بن اس كے برعكس دوسرے موقع پر اسس کے خلاف پر کہاگیا ہے کہوہ نوع آنسانی میں سے منہیں ہیں ملکہ ان کامقام بلند ترسے ، ببلامعنمون سور و نساء کی آیت ذیل میں ہے : إنها الْمُنْ عِينَى بُن مَرْكِيم "باشرسيى بن مريم التركرسول

اورانشد کاده کلمهین و جوانشد نیم پر از ل کیاه اورانشد کی دوج مین ک

رُسُولُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْبَهِ مَرَدُونَ وَحُكِلِمَتُهُ أَلْقَاهَا

اوردوساممنون سورہ تخریم کی آیت فیل میں موجود سے

"ادر مرم منت عمران حس نے اپنی شرمگاہ کوابد کاری سے محفوظار کھا، تو ہم نے اس

وَمُرْتِيعَ ابْنَةَ عِمُرَانَ النَّيِّيُ اَحْسَنَتُ فَرُجُهَافَنَنَ خُنَامِثِهُ مِنْ لَا وُجِنَا عَ

فصل سس اس والح کے بیان پر اکتفاء کیا ہے ،

معلے اخلاف کی نبت تو یہ کہاجائے گاکہ اسس کو اخلاف کہنا ہی اوکا میں کو اخلاف کہنا ہی اوکا ہے، حب جب ادکا مکم ارل ہو، تو بہلامکم منسوخ ہوگیا اور نسخ کو اختلاب معنوی کن با کی لغوے، ور الازم اسٹے گاکہ توریخ ہوگیا اور نسخ کو اختلاب کمعنوی کن با کی لغوے، ور الازم اسٹے اور انجیل کے تمام احکام منسوخ سے میں اختلاب معنوی تسلیم کیا جائے،

اسے اور ایک اور اجیل سے عام احکام مستوسیہ میں احملاب سنوی مسیم آیاجائے ، اسی طرح مطلقاً توریت اور الجیل کے احکام میں بھی تضاد ما ناہ سے ، حبیاکہ آپ کو

دوسرے اِخْلاف کا جواب آپ کو کتاب کے مفدم سے امر مفتم سے معلوم ہوجا

میں دہاں پر آب کو یہ چروا صنع ہو جا ہے کہ یہ دونوں قسم کی آیات ہر گزاس بردالالت مہدی این ہر گزاس بردالالت مہدی کر این کر علی ہیں۔ این میں ہیں، آیات فرکور و سے برمعنی محصنا المحصن فاسد خیالی اور لغو بات ہے ، لغجت اور حیرت تو یہ ہے کہ بیر عقامی ران اضلافات اور فعطوں کو سامی میں ہورے بڑے ہیں، جن کا مؤ نہ فعطوں کو سامی کر مجمی مہیں دیکھنے جو اُن کی کی اوں میں ہورے بڑے ہیں، جن کا مؤ نہ

آب نے بہلے باب کی تیسری نصل میں دیجھ دیا ہے،

مله ادر اس حكم كاجهاد ك حكم ك سائق كوئي تعارض بيمي نبي ب و تفعيسل ابين مقام بر آئے گي، كله والاخطر بود و ٢٩٣ جلد اول ٤

# تبيري فصل

# احادبث كي صحنت كالبوت

اس فصل میں ہم ان احادیث کی صحت کا بیان کر بی گے ہو کتب صحاح میں مقول بیں ، اور بر فصل نین فائدوں پر مشتمل ہے ،
مر مانی روا باث کھی قابل اعتماد ہوں یا پیسلے ، زبانی روایات کو ایسا ہی معتبر ہوں کا پیسلے ، زبانی روایات کو ایسا ہی معتبر ہوں کا پیسلے ، زبانی روایات کو ایسا ہی معتبر ہوں کا بیسے کا میں مورد کے مشہور فرقے کیتھو لک کے نزدیک دو نوں برابر دیے درجر دیتے ہیں ، عیبا یکوں کے مشہور فرقے کیتھو لک کے نزدیک دو نوں برابر دیدے کی ہیں ، اور دونوں ہی واجب انسلیم ہیں ، اور ایسان کی اصل ہیں ، البند عیسائیوں کا دور افران ہی واجب انسلیم ہیں ، اور ایسان کی اصل ہیں ، البند عیسائیوں کا دور افران ہی واجب انسلیم ہیں ، اور ایسان کی اصل ہیں ، البند عیسائیوں کا دور افران ہی واجب انسلیم ہیں ، اور ایسان کی اصل ہیں ، اس لئے کہ اگر وہ صد و تق ، مگر فرق پر واسٹنٹ والے اپنے اس آ کار ہیں مجبور ہیں ، اس لئے کہ اگر وہ ان روایات کا انکار منرکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہرب اور نوایجا دعقید وں کو آب

کر نامشکل ہوجائے گا،اس کے باوجزد وہ تھی بہت ہے موقعوں برزبانی روایات کے متاج نظراتے ہیں ، اور اسی اعتب ارکی سند اُن کی مفدسس کتابوں ہیں ملتی ہے نے جا ہا تو ناظرین بربیسب جزیں فقریب داصنے ہوجائیں گی أدم كلارك اين تفسير طبوعه الماء علانا ني

يون كتاب :

« بهود بون کا قانون دونسم کانفا ، ایک مکھا ہوا حس کو دہ توریت کہتے تھے ، ا ور الغيراكها ہوا ، حس كور بانى روا يات كماجا ياہے ، بيران كوبزرگوں كے ذميع میر کخی تقیس، ان کا بر مجی دعوای ہے کہ استر نے موسی علیدالسلام کو کورہ طور یر دو بوں قتم کے قوا نبن دہیئے ستھے ، جن میں سے ایک بزرلجہ کر برم تک بہو بچا، اور دومرا بزرگوں کے واسطےسے جو آن کونسلا بعد لمنسل برا ن کرتے مطے آئے آئے اس لئے ان کاعقیدہ ہے کہ دونوں مرتبے میں مساوی اور منی · التدسوية اور واحرالنسيم موقع مين قطعي برابرين، ملكه برلوك دوسري فسم كوترج دين بن الدير كية بن كه لكما بوااكثر القِي الديجيد ، واكر ا ہے ، اور اُٹ بغیر زبانی روایات کے بورے طور بر ایسان کی بنیاد قرار نہیں وبإجاسكنا ، اورز باني رواينس شهايت واصنح اورمكل طورير فانون كي تشرري كرتى بن، اسى سے يرلوك سكھے بوئے قوابن كى ان تفسروں كا فطعي اكار كرتے مي جذباني رو بات كے خالعت يائي جائيں ، اوريه بات بيوديوں ميں مشہورہے کہ وہ عہد جوبنی امسدائیل سے لیاگیا نقا وہ امس لکھے ہوئے والوں کو کے لئے ہرگز مرتفا، ملک ال زبانی روایات ہی کے سے میں گیا تھا،

ا بردولوں بیرودلوں کی شرمین میں میں جن کا مفصل تعارف آدم کلارک اور ہور ن کالفا میں آب کے سامنے آر م ہے، ١٢ ات ملى بنا سرايل سے يرحمد ليا گيا تفاكر وہ خداك ديتے

بوئے احکام کی یا بندی کریں گے ، در یکھٹے استثناء ۲۹:۱) ، تعی

كويا الفول في اس يجل سے يكھ ہوسے قانون كو نظر انداز كرديا ، اور ز با نیروائیوں کواسینے وین کی بنسبیا دقر ار دیا ، بالکل اسی طرح ر وماشیسہ كے كتيمولک فضر كے وگوں نے اپنے مزہب كے ليے اسى طریقے كواخت یار کیا ، اور انڈرکے کلام کی تفہران روانی ہی کے مطابق کرتے ہے ۔ اگریے بردواین تغييربهت سے مقابات كے مخالف بى كيوں ما ہو ، ان كى يركيفيت ہما رے خدا کے زمانے بیں اس درحب رہر بہو ہے جکی تھی کہ ضرانے اِن لوگوں ہراس معاسط میں گرونت کی کہتم لوگ التر کے کلام کو ان کی سنت کی وحبہ سے الل كرينة برواور شدائى عبدك باك بين عبى الخون في صرب تجاوز كيا ، سيان مك كه ان روايات كو مكت بوسة سي برنز بناديا ،ان كى كمابون من یہ بھی مکھا ہے کہ مشائح کے الفاظ تورین کے الفاظ سے زیادہ مجوب جین اور توریت کے بعض کلمات اچھے عمد واور اعمن بالکل سکے اور السند ملا بن اورمشائخ کے ساسے کلمات عمدہ اورلیسندیدہ ہی ہیں ، بلک مثا تخ کے الفاظ بیغمروں کے کلمان سے بہت ہی بہتر میں ،مشامخے کے کلمان سے ان کی مراد میں زبانی روایات ہیں، بواٹن کو مشاع کے واسطے سے میہ چی تھیں، نیز یہود بوں کی کتابوں میں اکھا ہے کہ لکھا ہوا قانون یانی كی طرح ہوتا ہے ، اورمشنا اور تالود كى بيان كرده روايات جودولوں مذجهوں مس منصبط من سیاہ مروح والی متراب کے مانند میں ، نیز ان کی كتابوں ميں كھا ہے كە تكھابوا قانون نمك كے مائندہے ، اور مشنا اور تالمودسياه مرح اورسيق تخ كي طرح بين ال قهم كے اور تهي اقوال بين جن ہے معلوم ہو المے کہ وہ لوگ عظم ہوئے قانون کے مقلبے میں زبانی روایا كى برترى اور فوقيت كے قائل بي ،اورائلك كام كامفہوم أن ربانى رويا كى رومشنى مي سمجية بين اس ليع تكفي بوسة قالون كى حشيت ان كى ماه مين مردہ جمے دیادہ بہیں ہے، اورز بانی روایات اُن کے خیال میں اُس رُوح

کے ما شرمی جوحیات اور زندگی کی بسسیاد ہے ،

ان زبانی دوایات کے بنیادی ہونے کی دلیل وہ لوگ یہ بیش کرتے ہیں کہ حب خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی، اور بیت کی معانی اور تفسیر کھی سمجھائی کھی، اور بیت کی کہ دیا تھا کہ توریت کو لکھا جائے، اور تفسیر کو یا در اکس کو عرف زبانی طریقے پر دو سروں تک بینی یا جائے، اور وہ اسی طرح نسلاً بعد نسل منقول ہوتی رہن اسی لئے ہیلی قسم کے لئے یہ لوگ " قانون مکنوب " کے الفاظ اور دو سری قسم کے لئے ۔ شربانی قانون " کا لفظ اکست عال کرنے ہیں، اور دہ فی اور یہ وان روایات کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسیٰ " رجو آن کو کو ہ سینا پر سے تھے )

المفول نے میں سکھا ، میر موسی اس کھراہے ہوئے ،اور بارون نے سکھا بواسبق سنايا، مجروه بھی اُ تھ کھڑے ہوئے ، نوالیع ندراور اہمرنے بن سنایا، وہ مجی اُکھ کھڑے ہوئے ، محران سنز مشاکخ نے لوگوں کے ساہے مسیکی ہوا قانوں شنایا ، غرض ان سب حاصر بن نے چار مرتب اس قانون کوشتا ، اور خوب یاد کر لیا ، مجر ان لوگوں نے موسی کی مجلس سے والہی پرتمام بنی اسسرائیل کوخردی، اور لکھے ہوئے فالوں کو مخریمے ذریع اور اس کے معانی کو تقل وروایت کے ذریعے دومری نسل مک سویخا یا اوروہ احکام بوتورست میں مکھے ہوئے تھے آن کی تعداد ١١٣ كتفي، اس لية اس قانون كو اسى لحاظ سے تقيم كرسا، اوربرمجی کنے ہیں کرموسی علب استلام نے تمام بنی اسرائیل کوخریج معرے جیالیسویں سال کے گیار ہویں مسنے کی بہلی تاریخ کو جمع کیا تھا ؟ ادراً تُ كواین وفات كى معى اطسلاع دے دى اور حكم د باكر اكر كو في شخص اس قانون اللي كاكوئى قول جوميرے ذريعيه سے اس كے بس بيوني ہے، معول گیا ہے تو وہ میرے یاس آ کر مجھے سے دریا فت کر لے ، پاکسی كواكران اقوال ميس سے كسى قول پراعترا من بو توميرے ياس اكرا ياشك دوركريد،اسكے بعد اپن أخرى زنركى كاتعليم بى سيمشغول دے العنی گیار ہو یں میسنے کی بیلی تاریخ سے بار ہویں میسنے کی جیٹی تاریخ مک اور لکھا ہوا اور بے اٹھا ہواد ونوں قسم کے قوانین سکھاد ئے ، اور اپنے الم تقس لكھ ہوئے و فالون مكتوب " كے نتيرہ نسخ بني اسرائيل كوعطا کئے ، بعنی ہر فریقے کو ایک ایک سخة دیر باگا ، تاکہ وہ ان کے ماس نسلاً بعدنسيل محفوظ يسه اورايك نسخه لادى كى او لادكويجى عطاكيا، تاكه وہ عبادت خانے میں محفوظ کہے ، اور زبانی قانون ( بعنی زبانی روایات ) بوشع م کوت نایا ، محرآ

اسى مينينه كى سالق بى تاريخ كوه أبو برج إهداكة ، اسى مقام برآب كى وفات ہوگئ الوشع نے موسلی کی وفات کے بعدیہ روایات مشائح کے وا كردين اورا عفول نے بینمبرول کے سپردكين، بھر ہر بنى دوسرے آنے والے نی کے والے کر تار ما، یب ان مک کہ ارمیا تانے بارو ف تک اور باروخ نے ع راءء مک اور عزراء نے علم و کے اُس مجمع مک بہنچادیا ،جن میں سے آخر سمعون صادق عظے ، محمراً س نے انتی کو نوس نک ، اور الحقوں نے بوتی بن کیان مک اور اُس نے یوسی بن یوسیر یک محراس نے نتھان ارملی ادر یوشع بن برخیا یک ، کھران دولوں نے بہوداہ بن کیلی اور شمعوں بن شطاة تك إدرامهون في متما يا در ابي طليون مك ، ميسسران دو نوں نے ملل تک اور اس نے اپنے بیٹے شمعون تک ،اور کمان یہ ہے کہ سمعون وہی معون ہی جھوں نے ہا سے مخات دہندہ حداکومر مع سے اسے معوں میں لیا تھا، حب کہ وہ لینے ایّم نفاسس سے پاک ہوکر عبادت گاہ میں آئ تقیں محمراس نے لیے مے کماٹیل کم سورتھا ا،اس كملائيل سے ہى بولس نے سكھا ، كھراس نے اپنے بيٹے سمعون كوسكھا ا ادراس نے اسے بے کملائل کو ، محراس نے اسے سے رقی میودا سی دو ترسش کو، بھر بہودائے ان تمام روا یات کوکتا بی شکل میں جمع کرکے اس كانام مشتا مركعا ك

مجرادم کلارک کہنا ہے:

صدی میں اورسٹ کیم بی تکھی گئی ،اور دوسری سترح تھٹی صدی کے مشروع میں بابلے اندر مکھی گئی، ان دونوں مشرح ن کا نام کمراہے ا کیؤ کے کمراکے معنی لعنت میں مکال " کے ہیں وال کے خیال میں ال دونوں سٹروں سے منن کی بوری لوری توضیح ہوگئے ہے ، شرح اورمنن دو نوں کے مجومے كانام المودي وسيا الك الك الله امتيازك ي الموديدة الموديدة اور شام اورد ما لود بابل ، موجوده زملنه کا بهودی مرسب کل طور بر ان دونوں مالمودوں میں جو انب یاء کی کتابوں سے خارج ہی درج ہے اور ہونکہ ما المودادر سلم مر بیجیب و اس لئے ان کے بیمان موجودہ زمانے میں تالمور آبل زیادہ مرد جے ک اور بہوران آینی تفییر مطبوعہ سلمائہ جلر ، حصہ اول کے باب میں کہنا ہے ، ور مشناوه كتاب ہے جربیو داوں كامختف رمایتوں براور مقدس كتابوں کے منون کی سے دوں برست تملء وان کاخیال اس کے بات میں برہے كه الله تعالى في موسسي كوكو و طور برجس و فنت لورست عطا فر الي تضي اسی وقت یر دوایات تھی دے دی تھیں ، تھرموسی سے مارو ف کواور يوشع سے اليعزر كواور ان سے دو سرے بغيروں كوادر إن سے دوسر مشا من الله السلام الك يشت سه دومري يشت كو جلت موسط تمعون کر میو کی ، بر وسی شمعون سطے جفو ل نے ہمار ہے ج د بنده فراكواب إ تقول بن لا عقاء ان علايل كو مهر السس يہوداه من دوکشن کو پہنجیں ، اس نے بڑی محنت سے جالبیں ال میں ان کودوسری صدی میں گیا ہی صورت میں جمع کیا، بر کناب نسلاً بعد نسل میود این میں اس وتت سے ستعل علی آتی ہے ، اور اکثر اکس كتاب كى عربت ملح موسة قالون كى نسبت زياده موتى من يحركتاب كه:

مِشْناكى دوسر جِس جِي وجن بس سے ہرائك كانام كراہے ، ايك الكرا اورسشليم" جو لعبض محققین کی رائے کے مطابق سیسری صدی اور شلیم میں مکھی گئی، اور زار مو<sup>ن</sup> كى رائے كے مطابق يا كنوس صدى سى ، دوسىدى كرا ما بل، جو جھٹى صدى بين ا بلکے اندر اکھی گئی و برکرا، قطعی بہودہ فصوں اور کہا نیول بمشتمل ہے ، لیک میں میرولوں کے نزدیک فریادہ معترہے ادرامسس کابڑھنا بڑھا ناان میں مرقبع ہے ، یہ لوگ ہرمشکل اور بچیب دہ معلطے میں اس لفتین کے ساتھ اس کی طونسے رجوع کرتے ہی کدوران کی رہنمائی کیسے گی، کمراکان مرکف كى وجيسيكاس لفظ كمعنى كمال كے بن ال كاخيال بيدے كه يه شرح توربيت كاكمال ہے ،اوركسى شرح كاكسس سے بہنز إوانا المكن ہے ،اور سراس كے بعدادر کسی نشرح کی صرورت باتی رمنی ہے ،اورحبب متن کے سا اور مراور سليم كوشام كرنه جدع توجموع كو المود ادرسليم اكراب تاب اورحب مكرا باين ، كومنن كے ساتھ ملا نياجائے تو مجوسے كو سالمود ما بل ،كماجا مائے! اقبل بیرکد بهبودی ریانی ر دایات کانورست کی طرح اعتبار کریتے میں ، بلکه بسااوی ت ان کی اس سے زیادہ تعظمہ کرنے جس اوہ اُن کو بمنزلؤ رُوح اور توریت کوبمنز لؤجسہ سمجھتے ہیں المحرجب توریب کی بوزلسین بہے تو دوسے ری کتابوں کا اندازہ اکسیے د

دوسری بات بیمعلوم بوئی کهان روایات کاجا مع بیروداه حق دوسش بے جب نے
ان کودوسری صدی کے آخر میں جمع کیا ایدروایات ایک هزار سات سوسال تک محض
د بانی یاداست کی حیست رکھتی تقیس انجراس دوران میں بیمود پر براے مصائر اور افران میں بیمود پر براے مصائر اور افران میں اور طبطوس وی و کے حالیٰ اورست رائد کھی واقع ہوئے اسلا مجنت تصراور اخیو کس اور طبطوس وی و کے حالیٰ اور سالم و پروشلم میں سے ہرایک بھر دورد و صفح میں ایس سے کو صلک کہا جا تا ہے اور دوسرے جھتے کو بجد و اور قبطے اور تھتے ، (ایر خ اور دوسرے جھتے کو بجد و اور قبطے ، مل مرا کراجی سالم اور جمدہ میں دوایات اور قبطے ، (ایر خ اور دوسرے جھتے کو بجد و اور میں مرا کراجی سالم اور جمدہ میں دوایات اور قبطے ، (ایر خ اور دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے بھتے کو بجد و اور میں مرا کراجی سالم اور جمدہ میں دوایات اور قبطے ، (ایر خ

جن بين توار كي صوريت لفتيناً منقطع بوكري تقي اوركما بين تعيى صالح اور برباد بو ميكيفين، عبیاکہ دو سے معلوم ہو جکا کئے ، ان حالات کے باد ہود بہود کے نزدیک اس کا عتبار توریت سے مجی ریادہ ہے ، بتيسري باسنب بيه معلوم بوني كربير دوايتين اكثر طبقات مين عرون أيب أيم را دی سے منقول ہوتی رہیں جیسے کملائیل اول د دوم اور شمعون دوم دسوم، حالانکریہ کے زدیک ببرلوگ انبیاء میں بھی شامل نہیں ہیں ،اور عیسا یٹوں کے نز دیک سنت رین کافراد رمنکرین سیح میں سے ہیں اس سے با وجود برروایات میرود کے زدیگ اسان کی بنیا دادر اصل عقائری واس سے برعکس ہمائے زریک دہ ضیح صدیث جم جو أعاد كيروايت مفقول بو عفائر كي منسياد مركز قرار مني دى جاسكتي، بو کھی ان برمعلوم موٹی کہ جب ، کمرابابل ، جھٹی صدی س مکھی گئے۔ تو اس کے بہودہ قصے کہانیاں ہورن کے قول کے موافق دوہزارسال بک محض ربانی ر دایت کے ذریعے محفوظ متھے ، حب محققین فتسے ریر ونسٹنٹ کے اعراض کے نواس سے تام مسبحی منفتر من کااندارہ کرنا کیے مشکل بنیں ، <del>یوسی میں حس کی البرم</del>ع علماءِ كتنهونك ادر فزفز يروستنث دونوں كے بيب ال معتبر سے اپني مار يخ مطبوعب معمد کر کاتے کے باف میں بعقوب حواری کے حال میں اوں کہتا ہے کہ ا وم كلين يس في ايك قابل واشت فقية ابني ساتوير كماب بين اس لعقوب كحال كے بيان ميں نقل كراہے ، ظاہريہ ہے كر كليمنيس في يد نفتران زباني روايات سے نقل کیا ہے ، جو السس کواپنے بایب دادوں سے بہو کی تھیں یہ رس کے بعد تسیری آب کے تمسرے باب میں ص۱۲۳ برار بنیوسس کا " افسسس کاگرہ جس کو لومس نے تعمیر کہ بھااور جس میں ہوجنا جواری نے ا د سیسے ص ۸۹ء و ۹۰ء جددوم سے بعنی نین سے کم اس کے ما دی ہوں ،

سلطتت طرجانوسس يك فيام كيا وحارلون كي احاديث كا يخست كواه ب ی صفحہ برکلیمنٹس کا یہ قول نقل کیا ہے: ا يوحنا الاارى نسبت السائفة وستعاورواقعى سعب سياصلا تعوط نہیں ہے ادر جسینوں میں محفوظ طلا آ آ ہے " بحركماب الشك ك باب ١٢٧ ص ١٢١ من كرِّنا ب : ، مسیح کے شاگردوں کی تعداد حواریبی کی طرح بارہ ہے اور ،، رسول ہیں ، اور دوسرے بہت سے لوگ ہی جو حالات ذکورہ سے اواقت سے عقے ، ولجنی ان حالات سے جن کو انجیل والوں نے اکھا ہے ) لیکن ان میں سے فقط ہوشاً اور متی نے اکٹیس کھا ہے ادرز بانی روایات سے بھی معلوم ہوا کہ ان دو لوں کا مکھنا معى عزورت كى وحب سے محا ١٠ بيركاب النك باب ٢٨ صفح ١٣١ مين كهناب: ٥٠ ارينيوسس في اين شيريكتاب بين ايك قفر لكهاب جواس لالتي ب كرلكها جائے اس کو یہ واقعہ یولیکاری سے بطور زبانی روایت کے بہونخا ! محركاب رابع كے باہ ص ١٢٤ ميں كہا ہے : ر میں نے اور سفام کے بار ربوں کے حالات تریتیب وارکسی کتاب میں نہیں دیکھے مگر زبانی روابت ہے تا بہت کے دہ کھوڑی مدّت تک رہے ا معركاب الت كے باب الم صفح ١٣٨ ميں كماب وربانی روایت کے ذریعے م کومعلوم ہواہے کہ وہ لوگ حب اگنا سف کوقال كرف كے بيخروم لے ليك ، تاكہ اس كو حرف عسياتي ہونے كے جرم س در نون کے آگے ڈال دیا جائے ،اور اسس کاگذرانٹ پر فوجی طالمت س ہوا ، توراست مسحس قدر مختلف كرباس وماسك وقو ساس كالفيحون اوراقوال سے قوت حاصل کی، اس نے ان ہوگوں کو ان بر عات سے بھی با خبر كياجواكسس رائے س كيميلي مورئ تقيس، اور ان كور بانى روابات كے ساتھ

یے دینے کی سخت اکید کی ،اور مزید یاد داشت کے سے اس نے بہر سمجا کہ ان ر دایات کو مکھ در جائے ، اور ان پر اپنی گواہی بھی تبت کردی ، كمركاب الت ك باب ١٣٥٥ ص ١٢١ يركبناك،

مے بالس فاین کاب کے دیاہے میں کہاہے کہ میں متحالے فائرے کے لئے وہ تمام جزیں ملکھے دیتا ہوں ہو تھے یک مشاع کے در لعے بہو کمی ہیں ،اورلوری محقیق کے بعدیس نے ان کومحفوظ کر سیا عظا تاکہ اس برمیری مزبر مشهادت سے ان کی تحقیق اورسیائی اورزیادہ نابت ہوجائے ، کیونکرین ہمیشہ سے ان ہوگوں کی روایات سنن لیسندنہس کرت ہو مجرث لغوگو فی کرتے ہیں ،ادرد وسری نعیموں کی ہی تعلیم کرتے ہیں ، ملکس نے صرف ایسے اوگوں سے احادیث شنی میں جوسوائے ان سیجی تقییموں کے ہو ہماری سے فدا وندسے منفذ ل من اور کھے منہیں جائے ، اور مشائخ کے متبعین میں سے جن جن سے مين طامون، ان سے ميں نے برسوال كيا كر اندراؤس يا بطرس يا فيليس يا تو ما العقوب يامتي يا بهارے ضرائے کسي مث اگر دے باارستيون يا صفرت بوصالے ہو جارے خدا کے مربد منے کیا کہا ، کیونکر محصر کو فائد و زبانی روایات ہے ہوا وہ کمابوں سے قطعی منبس موان

محركاب رابع كے باث ص ١٥١ بس كتا ہے:

" ہجسی بوسس کنیسا کے مورض میں مشہور ہے ، بیں نے اس کی الیفات ہے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں ، جن کوامس نے حوار میں سے بدر ابہر ابانی دوایا کے نفل کیا ہے ،اس معتقد نے حوارین کے مسائل کوج اُس کور بانی روایات کے طور مر پہنچ آسان عبارت میں یا برنج کمانوں میں مصابے ا بھرک برابع کے الب ص ۱۵۸ بر تولیکاری کے حال میں ار ببیوس کا قول لفار

الدر المال الله المن المن جزول كي تعليم وي جمامس في حواريين سے اور

کبید کی نفت سے بذریعہ روایت اس کی تقیق ، اور جو کستی باتیں تقیق ہے استفادی کی فیرست میں کا استفادی کی فیرست میں کے داسطے سے روم کے استفادی کی فیرست نفل کرتا ہوا ص ۲۰۱ برکتا ہے :

" دیب تنمیردس کے جواس سلیلے کا یا رہواں اسقف ہے جوہم کے صیحے اور سے واسطے سے اور حاربوں سے ندریعے زبانی روایات سے بہونی ہے ! بھرکتاب خامس کے باث ص ۲۰۹ میں کلینٹس کاقول تقل کرتا ہے: و بیںنے پرکنا ہیں بڑا تی اور برتری حاصل کرنے کے بیٹے تنہیں مکھی ہیں، بلکہ ا ہے بڑھا ہے کے خیال سے اور اس سے ، کرمیری بھول کا تریا ق ہوسے، بطور تفسیرے میں نے ان کو جمع کیا ہے ، گویا یہ اُن ابہا می مسائل کی شروح ہیں بن كى برولت بيس بلىندى دورېزرگى كو بهيو نجا ، درستجون ، بركتون والون مين شامل ہوا،ان سے بونی کوسس بھی ہے جو اونان میں تھا،اور دواسسر جو میکنیا کریت یا بی مفتم تقا، باتی دومرے وگ سب مشرق کے مین والے تھے ان من ایک شای در دوسه را عرانی ، نسسهان کا باستنده مقا ۱۱ ده ده شیخ جن کی خدمت میں میں سے آخر میں میمونیا ہوں، وہ مصر میں گوشئہ تنہائی وكمنامى مين د بين ينفي وبوسارے مشائخ سے الفل تھے وان كے بعد بھر میں نے کسی سیسے کے تد ش کر لے کی حزورت مہیں سمجھی اکیونک ان سے سمتر كو في سبيخ دنيا بن موجود مد تفاه يرتمام منتا شخ وه سيحي روا بات محفوظ اوا ز ابی یادر کے تھے جو مقداس پولس و لعقوب و بوحنا پولس سے بشت در بيشت اور نسل معدنسل نفل بهو ني جلي الي تقين "

در بیت اور حس معدد سن ما ایر آر بینیوس کا فول نقل کری ہے:

میر کما ب خامس کے بات ص ۱۹۹ بر آر بینیوس کا فول نقل کری ہے:

میں نے فدر کے فضل سے بردوا بینی بڑے ابنام اور کوسٹسٹ کے ساتھ
سنی میں اور ان کوا ہے سینے کی تختی پر بجائے کا غذ کے مکھا ہے ، اور عرصهٔ
دراز سے میرام حمول ہے کہ میں ایما نداری سے ان روایات کا نترار اور

اعلاه كر "مارستا بول ي

میرتا<u>ب فامس کے باب ۲۲۷ میں کتا</u> ہے ،

ر بولی کرائیس اسقف نے ایک روایت جوامس کو زبانی روایات کے طور پر بہر منی تھی، اے اس خط میں مکھیہ جوامس نے کینیہ روم آور دکم کو بھیجا مقالیہ

بھرکتاب خامس کے باب ۲۵ ص ۲۲ بر کتاہے :

ود ارتیق ادر تفیر فلوس و کا سیوس ہو فلسطین کے اسفف ہیں ،اور کسیے مورکے اسفف ہیں اور کسیے

كے ہمراہ آئے تھے الاسب نے بہت سى جزيں اس دوابيت كے سلسلے مين

جوان کوعد مضم کے ایے میں حوارین سے بہوئی تقی ، اور بر راجد زبانی روایات

نسلاً بعدنسل منفول ہو تی جی آئ مقیس سینس کیں ، درست کماب کے آخر

يس مكها كه اس كي نقلس كراكر تمام كينسو ل كو بهيج دى جائيس ، اكر جولوگ سيرص

راہ سے جلر بھٹک جاتے ہیں اُن کے لئے جا گئے کی کوئی گنی تش درہے "

كيركاب دس كے بات ، ص ١٧٧ بير كليمنش اسكندر يونوسس كے حال كے بيان بير

رجواريوں كے تح العين سے سے كتاب :

" دو این اس کتاب میں حس کو المید فقع کے بیان میں البعث کیاہے کہا ہے کہ جم

میں آنے والی تساوں کے فائر ہے کے سے مکھدوں "

المعركة بالاسك بالاس ٢٦٣ بس كتناب ال

ورالفريكا نوس اين اس رسام يس جوس زمان س مجي موجود ي اور

حس کواس نے ارستدلیں کے اس بھی اف مسیخ کے نسب کے بارے

میں جوروایت اے اس کے باب دادوں کے واسطے سے میمو کنی مقی اس

کے مطابق وہ متی اور لو قاکے متعارض بیانات میں تطبیق و تیا ہے "

ان سشرہ اقوال سے یہ ہائ معلوم ہوگئی کہ عیسا میوں سے متعقد مین زباتی وا بتوں بربر براس معارى اعتماد كرتے مق وجان ملظ كتي ولك اپني كماب بين جو در بي من سي الله سي طبح إلا في ب جيسررون كے نام اين ، لوين خط بين كيا اے : رس اس سے بیدے میں مکھ سے اوں کروتہ کستھو لک کے ایمان کی بنیاد مرف وہ کلام استرس سے ہولکھا ہواہے ، ملک عام ہے، خواہ مکھا ہوا ہوا ہے لکھا ہوا، بینی کتب مندرسد، اورز بانی روابات اس نشر رکے کے مطالق جو کنیسہ كشولك نے كى ہے" عصراسی خطیس کتاہے: ور اریوس نے اپنی کیاب کی جلد تمبر اس منبرہ میں کہا ہے کہ طالبین تی کے ہے است ریادہ آسان ادر سسیل ادر کو و صورت نہیں ہے کہ وہم کنسے میں آن زبانی روریات کی حب بنی اور الماش رکھیں جو حوارین سے منفول میں ادران کوسارے عدم میں مصلاعیں ا محراسى خطيس كتاب ك ار بنواس نے بنی کتاب کی جد ملے باب مرس میں کہا ہے کہ تو موں کی تر بائیں اگر حب مخلف جن وليكن زباني روايتون كي حقيقت مرمنقام مريحيان مهو كي ا جرمنی کے کینے تعلیم وعقائد میں فرانس اور اسین اور مشرق دمعر اور اسیا کے کنیسوں کے خلات شیس میں ، مجھراسی خط س کناہے کہ: ارتیوس نے جلد تمرا کے باب تمرا س کہا ہے کہ ج کے سارے کلسوں کے السلوں كا حال طوالت سے خالى منہيں ہے ،اس لئے رومى كليساكى روايت ادر مفتدے کو بنیاد فرارد، جائے گا، ہور سے زیادہ قدیم اور بڑا منسمورے جس كے بانى طرسس اور بوس ميں . باتى تمام كينسے اسكى موافقت كرتے بين؟

كيوبحروه زباني روايان جمي ربين سے نسلاً بعب دنسيل منفول بوتي آلئ

یں دہ سب انسس میں محفوظ ہیں ا محراس رسالے میں کہتاہے:

وادیوسے کتاب وا بح کے باب م بس کماہے کہ ہم اگرفرض کریس کہوارسی نے ہارے نے کا بی بہیں جوڑی ، بھر بھی ہم کہیں گے کہ یاق ہم بریہ بات لازم ہے کہ ہم ان زبانی روایتوں کے ذریعے نابت ہونے والے احکام کو مانس، بوحوار سن سيمنقول بوتى على أتى بين جن كوحوار بين في اليه ووكون كے والے كا عقام فوں نے ان كوكفيسر كى بہنجاديا ،اور يروي روا بتين ہں جن کے مطابق وہ وحتی اوک عمل کرتے ہی ہو سینے پرلغرودف اور

رُوسْنِنانَی کے استعال ایمان وے تقے ہے

بھراسی خطیس کناہے کہ: " رو الولين في الني كماب من حسب كواس في الي مروت كروس اليف كيا ہے، ادر چوسنہ رونان س طبع ہوئی ہے صفحہ ۲۷، ۲۷ میں کہاہے کہ برعنی اوكوں كى عادت ہے كہ وہ صرف كتب مقد مسے استدال كرتے ہيں ، اور کے ہیں کہ کتب مقدمہ کے علادہ اور کوئی چیز ایمیان کی بنیاد ہونے کے لائن السيس ، قوى وكون كوامس جيلے سے عاجز كرتے جي، اور كروروں كوانے مال س مجالے بیں ، اور در میانی قسم کے دوگوں کوٹ ک میں مبتلا کرتے ہن اسى دجرسے بم كيت بيس كدايے لوگوں كومجى اسسبات كى اجازت د وكدوه فالى كتيب مقدمسه سے استدلال كريں ،كيونك اس مباحظ سے ذر ، برابر مجى فالرُے کی توقع بنس جرکنب خدرسے سابھ کیا جائے ، سوائے اس کے کہ د ماغ ادر بیث دونوں خاکی جوجائیں ،اسسے کتب مقدسہ کی طرف رجوع كرنا محض غلط ہے ،كيونك ان كما يوں سے كسى بات كا قطعى قبصل ممكن بنين ، ادراگر کیم ماصل معی ہو گا قدوہ نا قص ہو گا ،ادر آگر یہ بات معی مذہوتی تب معی اس صورت مي مبلحة كاطسم لفرير بونا كرست يها يرتخبن كي جانى ب كران

الب مقرمه كا تعلق كن لوكو سعب عادركس شخف لي كس شخص كوكس قت بيهنيايس وحبى بدولت مم ميسائي قرار يائي ،اس لي كرمس مفام مي عجى دين مسيح كاحكام اور فقا شرموج و بوس كه او بان الجيل اوراس كے معانی اور دین مسیحی کی ان تمام روایتوں کی صداقت موجود ہو گی جوعرف زبانی میں " عصراسي خط مين كناب :

٠٠ اركين في كراب كرير ات جاد الماس الماس منيس الم كريم ال الوكول كا اعتباركري بوكتب مقدمسه القلكرة بوث كية بي كم كلام متعادب آگے ہے، تم س کود مجھو اوراسی معفور کرو مکونے یہ بات ہما سے لے لائق بنیں ہے کہ ہم کینے کی روایت کو ترک کروی ، با ہم اس چیزے سواکسی اور ستھے مفتقد ہوں ، جو ہم تک اشرکے کہوں سے مسلسل روایت کے ڈریسے بہوئی ہے "

ميراس خط يسكناب ك:

" باسلیوس نے کہا ہے کرمیت سے مسائل کنیسہ میں محفوظ میں ، جن کو دعظاد نھیں سے طور بر میش کی جاتا ہے ، کھے تو ان میں سے کمتب مقدار سے لے گئے میں اور کھوڑ بانی وا یوں سے اور دین میں دو نوں فرت کے لحاظ سے رابر میں بحس شخص کو مشر بعث مسوی سے تقور ی سی بھی واقفات ہد گی

وہ اسس براعراض منہیں کرے گا ا

مجراسی خطیں کہتاہے کہ : " این فا میس فے جو کتاب برعتی لوگوں کے مقابے میں تالیف کی ہے اس میں کہا ہے کہ زبانی روایتوں کو استعمال کرنا صروری ہے ، کیونکے کمتب مقارسہ میں تمام בל נו צפניים זים

بھراسی خطیس کہناہے کہ: الرمیزامسیم نے مقسلینکیوں کے نام دوسرے خط کے بات آبین ۱۱ کی مشرح

اله اس أيت ك الفاظ أكم ص ١٢٩ يرد محية

یں تقریح کی ہے کہ اس سے صاف ایت ہوا کہ حواریوں نے ہم کم کم ام ابنیں کے ریکے بھی بہنا تی کے ریکے بھی بہنا تی کر ریکے ذریعی بہنا تی میں جنری سی چیزی الفیر کر یرکے بھی بہنا تی وہ اس ما عتباریں دونوں بوابر ہیں، اسی لئے ہماری دائے ہے کہ کلیسا کی دوایت ہی ایمیان کی بنیاد ہے ، ادر حب بھی پمکو کوئی بات زبانی ردایت سے تا بت طے گی اس سے زیادہ ادر کوئی خبر ہم تلامش مہیں کریں گئے ''

مراسی خطس کتا ہے:-

اکٹ شاک لیے شخص کے جی س میں کوال برعت سے بہتر را صطباع )
ماصل ہوا ہو مکھتا ہے کہ اگر حید اس بادے میں کوئی تخریری سند تو ہوج د
مہیں ہے ، لیکن یہ جیسینز قابل لحاظ ہے کہ یہ رسم زبانی روایت کے ذیسانے
ماری ہوئی ہے ، کیون کر میمت سی چیزوں کی نسبت عام کلیسا تسلیم کرتے ہیں
کہ ان کو حوار بین نے نجو بر کیا ہے ، طلا تحد و اسمی ہوئی تہیں ہیں کیا

عيراسي خطيس كمتاب كرز-

اسقف ون سنٹ نے کہاہے کمبتد عین کوکتب مقدر کی تغییر عام کنیسو ن کی روایت کے مطابق کر اجائے ؟

ان بارہ افغال سے یہ بات یا یہ ٹوٹ کوئیب نے گئی کہ زبانی روابنیں فرنسٹیر کینفو مک کے بیب ان ایمان کی بنیا دی چیز ہیں ،اور متقد میں کے نزدیک معنسیر کمنفو مک ہمیرلڈ کی حبار منبرس، ص۱۳ میں ہے کہ ہ۔

ور بی دوسی قد سے نے بہت سے شوا ہداس بات کے بہت کے جس کہ کلام مقدرسس کا منن حربت اور زبانی روایت کی مدد کے لفرسمجھاجانا ممکن منہیں ہے ، کمینفو لک کے مشائخ نے ہر زبانے میں اسکی بیروی کی ہے ، اور ٹر تو ایس کہتا ہے کے مسیح ، نے جن باتوں کی تعلیم حوار بوں کو دی بھی ات کو سمجھے کے لئے ان کلیساؤں کی جانب رج رع کر ناظر دری ہے جن کو حوارین نے قائم کیا، اوران کو اپنی تخریرات اور زبانی روایات کی تعلیم دی ک

ان مذكور وروايات معلوم جو اكرميود بول ك ننديك روايات واحاديث كي عظمت توریت کی عظمت سے زیادہ ہے ،اس طرح عیدا ٹیوں کے نئے ام متقدمین مت اُ كليمننس «ار ميونسس» كلار دنسس «سكندر با نوس «ا يغر بحانوس ، فرتو لين ، آريجي اسليو ا ببی فاینس ، کریزاستم- آگسٹا ش، ون سنٹ استعف د بغیرہ تمام زبانی روا یتوں کی طمت کے قابل میں ،ادر ان کومعترادرمستندمانتے ہیں ،ادر اگنامشس نے اپنی آخری عمر میں زبانی دوایتوں کومظبوطی کے سابھ متھامے رہے کی وصیتت کی تھی،اسی طرح المنشس الي مشاتخ كي ماريخ من المصاب : وده لوگ ان سیحی روا بتول کے حافظ ستے جو بطرس ، لعقوب ، لوحنا ، لورس

سے نسلا بعد لنسل منقول ہوتی آئی ہیں"

ایی فایسے کہا:

مجونفع محدكوددستوسكي زباني روايتون سے بيوسي وه كما بوست سب

" فداك نفسل سي مين في اعاد سيت كوكا مل يؤر وا مبتام كحب الخوشفا، اور بجائے کاغذے مینے میں اکھ لیاہے ، اور وصف ورانسے میری عادت اور معول ہے کہ میں ایما تراری سے ان روایتوں کا تحرار اور اعادہ کر ارتبا ہوں ! اوريم محيي كماكه:

مد طالبين من كي المست زياده سبل مورت بنس كروه كليسادس من الدر إنى رواتوں کو الاش كريں جو حاربين سے منقول على أنى بس، اوران كو سارے عالم س عملاش ي

ادر بير كھى لكھا كە:-

" أكريم بير مان مجي لين كه واري ماري ماري مي المي المي المي المي المي المي الم كيس مي كم يم يسلازم مه كدان احكام كومانس جواليسي زباني وايتون سي ابت ہوں جو جوار بین ہے منظول ہوتی آئی ہیں "

اور آر بجن اور ڈو لین دونوں الیے شخص کو طلمت کرتے ہیں جواحاد میٹ کا منکر ہوا

اس بیوس نے کہاہے کہ جمائل کتب مقدرے مستنبط ہوں وہ اور جواحاد شیا اس بیوس نے کہاہے کہ جمائل کتب مقدرے مستنبط ہوں وہ اور جواحاد شیا ہے ، اور جیب کوئی بات زبانی روایت سے آبت ہو جلئے ، بھر مزید کسی جزیل اناش کی عزورت مہیں ہے ،

اور جیب کوئی بات زبانی روایت ہے کہ بہت سی چینوں کے منعلی عام کلیا انسانی کی عزورت مہیں ہیں ، اس لیا کہتے ہیں کہ حوار بین نے ان کو مقر رکھا ہے جالا بحدہ الحمی ہوئی مہیں ہیں ، اس لیا انسان کی بات یہ سے کہ سب کور دکر و بنا تعصیب اور جمالت سے خالی نہوگا، اور جمالت سے خالی نہوگا، اور خوا بخیل بھی اسکی تکذیب کر نئی ہے ، ۔۔

ویا بیل ہو ایا ہے کئی ہیں انجیل کی شہا و نہیں ایک آبید ، ہو اس کی میں انجیل مونس انجیل کی شہا و نہیں کے بائل آبید ، ہو ا

یں بوں ہے لہ ہا۔ دا وربے تمثیل الاسے کھے نہ کتا مقا، لیکن فلوت یں اپنے ہام ث گردوں سے سب باتو س کے معنی بیان کر انتہا ؟

اور بہبات بعید ہے کہ بہتمام تغییریں بائن بیں سے معص منفق ل نہ ہوں اور بر کھی اور بر کھی اور بر کھی اور بہارے کہ دواری تو تفییر کے متاج ہوں اور بہارے ہمعصر لوگ ان سے لے نیاز اور مستنفیٰ ہوں ،اور انجیل بور خاکے بالے آین ۲۵ میں ہے کہ :

ادر محمی بہت سے کام میں جو لیوع نے کئے ، اگر وہ جراجر الکھے جائے تو مسمجھا ہوں کہ جو کنا میں مکھی جائیں ان کے لئے دنیا میں گنجائٹ شر ہوتی ؟ ؟ بنیل کی اگر سے میں بات مبالعت و اور غلوسے خالی بہیں ہے لیکن اس میں کو تی شک ملہ بعنی حضرت مسیح علیہ استلام ابنی ہر بات کو تمثیلات میں کہ کرتے تھے ، اور نہمائی میں ان

تمثيلات كي تشريح كرية تفي ١١ تفي

المنين كابركها كرد اوربهبت كام بن مرسيح كام افعال كوشا مل اور عام ب ، اوزاد ده معرات بول يا در مسرى جيزي ، اوزات بعيد كران ميس كو في حيب را در باني روابت سے منقول مزبو ،

روب سے سوں مرہ رہا۔ اور شھسلینگیوں کے مام دوسے رخط کے باب آبت ۱۵ میں ہے: الے بھا ٹیر بانابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے

دريع لعلم اللي عان يرقالم رمون

رسے میں الفاظ کہ منواہ زبانی ہوں یا خط کے داسطے سے ، صاف اس بردلالت کررہ اس کے برالفاظ کہ منواہ زبانی ہوں یا خط کے داسطے سے ، صاف اس بردلالت کررہ اس کے برایون جریں تو ہم تک بزرلعب مرح بر ایم ہیں ، درلعب کر دیسے میں کہ دونوں معتبر ہوں اس کے ذرد کی دونوں معتبر ہوں اس مقام کی شرح میں کریز اسٹم نے تصریح کی سے ،

كرنتهون ك الم يسلخط ك بال أبت ١٩٣ بن دعر بي ترجم مطبوع معمام

كے مطابق اس طرح ب :

« اور باقی بالوں ( کی) میں آگر رتم کونصبحت کروں گا) <sup>ما</sup>

اور طاہرے کہ یہ باتیں جن کی ضبعت کرنے کا وعدہ بولس نے کیا ہے اکھی ہوئی ہیں میں اور یہ بات بعیب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شقو ل نہ ہو،

\* اور شیخس کے نام دوسرے خط کے باب اقل آبیت ۱۳ میں ہے:

ورج صحیح باین توزیجه سے شنبی اسے ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح لیوع بیں ہے ان کا فاکر بادر کھ 'ا

ادراس عبارت میں یہ الفاظ کر " بوصبح باش تونے مجھے سے شنیں " صاف واللت کرتے

الله بروتسنت بائبل مين برايت بنره الها والدركينمولك بالبل س أيت فمرس ا

سل یہ اظہار التی میں نقل کی ہوئی موربی عبارت کا ترجمہہ ہے، بائبل کے مطنے ترجیے ہارے یاس ہیں، ان سب میں عبارت یہ ہے ، اور باقی باتوں کو بیں اگر درست کردوں گائے ، اور تقی ہم کہ بعض بایش زبانی بھی نقل کی گئی ہیں ،اور اسی خطے باب آبت ہیں ہے:

مدار ہو بایش تونے بہت سے گواہوں کے سامنے جھے سے سنی ہیں، اُن کو
ایسے دیا مت دارا دمیوں کے میرد کرجواوروں کو بھی سکھانے کے قابل

ہوں 'یہ
دیکھنے اِکسس عبارت میں نصار ای کامفرسس پیشوا تینھیس کو دھنا حت کے

دیکھے السی عبارت میں نصار ای کامفرسس ہیں است کو دھنا حت کے ساتھ یہ تعلیم دے رہا ہے کہتم نے جو زبانی باتیں مجھ سے شنی ہیں وہ مدمرت یہ کہ یا در کھو ملکہ ایسے لوگوں کو بینجا و جود دسروں کے بہنجانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور لوحنا کے دوسرے خطے کا خریسے :

و مجھے بہت سی ہاتیں تم کو لکھنا ہے ، مگر کاغذا ورسیا ہی سے لکھنا بہیں و اس کھنا ہوں اس است کی امید رکھنا ہوں ا جا ہنا بلکہ بتھائے ہیں آنے اور روبر و بات چیت کرنے کی امید رکھنا ہوں الکہ بتھاری توسشی کا مل ہو؟

اورتبیرے خطے افریسے:

م مجھے اکھنا تو بچے کو بہت کھوتھا ، مگرسیا ہی ادر قلم سے کھ کو اکھنا نہیں جا ہٹا ملکہ کھے اور قلم سے کھے کو اکھنا نہیں جا ہٹا ملکہ کچھ سے جلد ملنے کی امبدر کھتا ہوں ، اکسس دفت ہم روبروبات ہوں کے ا

یہ دونوں آبات اس بات کو بتانی بی کہ او حذافے بہنت سی باتیں و عدے کے مطابق زبانی بین اب بیس سے بعض مطابق زبانی بنائی بین اب بہر بعیر بعیب دے کہ وہ تمام باتیں بان میں سے بعض فر رابع دایت منفول نر ہوں ،

المنظا الحاديث تحمد برون كالمناكرة المن بواكه فرقت برونشنت بي سي بوست مطلقا الحاديث تحمد بالمنال الكاركرة الم وه جابل ب، المجرانها في منعم الدمث وهرم ب الدراسكي بات كتب مفدس اور جمور علماء شفر بين كحوات به ادراسكي بات كتب مفدس اور جمور علماء شفر بين كحوات به ادر لبعن متقدين كح فيصل كے مطابق اس كاشمار برعتيوں بي ب اس ك المس ك ساتھ ساتھ ده النظر الله فرست مي طبع ناد جيزوں بي روابات كا اعتباد كرية بر

مجورے ، شلایہ کہ بٹیا ہو سرکے اعتبارے باب کے برا بر سے ، اور بر کر روح القراس إب اور بشيسة كلاب واور بركميس ووطبعنون والا اورايك اقوم ب، ده دد ارا ددن والا ہے ، ضراتی اور انسانی ، اور بیر کہ وہ مرسقے کے بعد جہم میں داخل ہوا، ومغيره وعيره وحالانكريه خرافات لعينه عهد محبير بين كهي نهين ياني ما تين واور بہ لوگ ان چیزوں کے معتقد محض روابات اور نقلید کی شاء پر ہوئے ہیں ، كے معبر سرونے بر انزاس سے برعمی لازم آئے گا كم ر بانی روایات \_ اويس كاجائ مثلا الجيل مرقس ولوقا لا ادر کما ب اعمال الحجارین کے انہیں ابواب کا اٹکارکر ایرے گا ، کیو بحریرسب زبانی روایات کے ذریعے اکھے گئے ہیں ، ندائنیس شاھے رکے ذریعے اکھاگیا ہے اور نہ وحی کے ذریعے ، جبیا کہ بات اول میں معلوم ہوجیا ہے ، اسی طرح کتاب امثال کے یا جمع ابوں کا بھی (۲۵۔ سے ۲۹ یک) انگار کرنا مرسے گا ،کیونکررسب س نیاہ کے عہد میں ان زبانی روا ینوں سے جمع کے گئے میں ہوان کے بیب ان را مج مقیس، اور ان روایات کی تدوین اور حصرت سلیمان علیدالسلام کی وفات کے درمیان دوسوسترسال کاعرصسه به چنا کیزگذاب امثال کے باب ۲۵ آبیت ایس ردیه کجی شیلمان کی امثال میں جن کی ستاہ بہودا و حز فیاہ کے لوگوں آدم کلارک مفترا پنی تفییر طبوعہ مساملہ میں اس آبیت کی مترح کرتے ہوئے وومعلوم موالب كراس كاب كالوس كيد واقعات مسج بادشاه حزفياه كے حكم سے ان زباني روايات سے جمع كي كئے بن جوعب رسليمان سے مشہر چلی آرسی تقیس ، ان دا قعاف کوان روایات سے بی توگوںنے جمع کیا ، محران

كواس كماب كاصميمه بناديا، ممكن ہے كرس قياه كے دومستوں سے اشعياه مشنیاہ و بغرو مراد ہوں ، جو السرعہ کے دستم روں میں سے ہیں ،اس صورت میں برضیمر معی سند کے لحاظے او کتاب کی طیح موجائے گا، درند السس كوكماب مقدس كالتميمية كو يكربنا سطحة كف أ اس میں مغسر مذکور کا بر کہنا کہ بادستاہ کے حکم سے زبانی روا بین جمع کی گئی بن، ہانے دعوے کی واضح دلیل ہے ، ر ماس کا یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ لقل کرنے والے بھی پیٹیر ہوں اسوس بات بالکل غلطے اس لئے کہ خالی اضال بغیر کسی دلیل کے مغالف برحجت بہیں ہوسکا ، دلیل ان لوگوں کے پاس کو فی بھی تہیں ہے ، محص ا حتمال اور ظنی بھرے ، اور یہ کہنا کہ آگر میر وایتیں سینبروں سے مرقبی مذہو تیں تواس كوكاب مندمس كم سائق كيو كرشال كرسكة عقر باطل سے ، كيونكر بيوديوں كے زويك زبانى روايات كادر حب اوريت كے در جے سے زباد ، جب توریت باوجود بحروه مشامخ کی روایات سے تقریباً ستر استرا سوسال بعد حمع کی گئی ے سے داوں کے زومک معتر اور سند بن گئ ، نیز کرا بابل کے تھے کہا نیاں بھی معتر ہو گئے او ہو دیکہ وہ دوسوسال بعد جمع کے گئے ہیں ، تو بھران یا رخ الوں نے کیا تفسور کیا دج صرف دوسوسنرسال بعد جمع کئے گئے ) کہ وہ معتبر مانے جا بین

# بعض محققين علماء بروتسننث كالمحتراف

بعض مخفین علماء بروٹسٹنٹ نے الصان سے کام لینے ہوئے احراف کیاہے کہ زبانی روایات بھی بھی ہوئی گذاب کی طرح معتبر ہیں، گذاب کینیفو لک ہیرلڈ طدنمبر اصفی سر ۱۳ بین اس طرح ہے: و ڈاکٹر بریٹ جوف یئے بروٹسٹنٹ کے فضلاء بین سے ہے ، اپنی گذا ہے من ۲۵ بر کہتا ہے کہ برات کتب مقدسہ سے داعنے ہے کہ دین عدیوی پہلے

اسقفوں اور حواریوں کے ابعین کو زبانی روایت کے ذریعے حوالے کردیا كيا عقاء اووان كواس بات كاحكم دياليًا تفاكه وه اسكى حفاظت كريس، ادر بھیلی نسل کے والے کر دیں ،اورکسی مقدرسس کتاب سے خواہ وہ بیدلسس واری کی ہو، یاکسی دوسرے واری کی، یہ ابت نہیں ہوتا کرا مفوسنے ان تمام مجروں كومن كو كات ميں دخل ہے اجتماعی طور پر يا الفرادى طركف ير مكها يو، اور السركو قانون بنايا بورجس سے يربات تم على حائے كه دين مسوی میں کوئی الیسی مزوری بیزجی کو غات میں دخل ہے ، سوا سے مامعی ہوتی ہے جہ بہیں ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ ۳۲، ۳۳ میں کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بولس وغیرہ واریوں کوکہ اعفوں نے جس طرح احادیث كوبم ك بزراعية الخرر ربينيا إلى اسيطح ذباني روايات كي ذريع مجي مہنیا یاہے ، توان نوکوں کے لئے بڑی ملاکت ہے جودونوں کو محفوظ ذرصیل اوراحادیثِ عیسوبر ایمان کے باب میں اکھی ہوئی کے ما تندمعتر میں اورلشب مون میک کرتا ہے کہ حوار بین کی احادیث السی ہی معتبر میں جیسے ان مح خطوط اور مخریری ایرونستند راولوں میں سے کوئی شخص اس کا اعار منس کرسکا كه واريين كي زباني تقريرين أن كي تخريرات سے برهي بوتي بن ولائك ورتق كبنا ہے كه بر جوكر اكر كونسى الجيل قانونى ہے اوركونسى قانونى نہيں ہے ر بانی روایت سے ختم ہوسکا ہے جو ہر محکوے کے لئے الصاف کا قاعدہ ؟

بادري تفامس لگلب كتبه هولك كافيص

يادرى تفامس ايني كناب مرأة الصدق مطبوعهم اهمارة كصفحه ١٨٠ د ا ۱۸ برگرت ہے: واسقف مانی سیک ہو پر دششنٹ کے علماء میں سے ہے،اکس بات

کی ست بادت دینا ہے کہ جھ سوا حکام ایسے ہیں جن کو استرف دین میں قرر کیاہے ، اور کلیسا ان کا حکم کر تاہے ، نیکن آن کے باسے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کمآب مقدر س نے ندان کو کسی متعام پر بیان کیاہیے مذافعلیم دی ہے ۔ اس فاضل کے وعز اف کے مطابق جھ سوا حکام زبانی روابیت سے تر بنت ہوئے میں اور فرقہ پر وشد سے کے فرد دیک واجب السلم ہیں

## دوسسرافائره؛ الهم بانیس یادر منی بین

بدبات فيحمح بجرب ساب ابت سے كم جو بير عجيب اور مهتم بالشان بوني سے ده اکرولوں کو یاد ہوتی ہے ،اور جومعو کے اور سرسری ہوتی ہے وہ عومااہم مہونے کی دھ ہے محفوظ مہیں رہنی، یہی دجرے کراگر آپ ایسے لوگوں سے جوکسی محفو کانے یا مخصوص کھانوں کے عادی نہوں بیسوال کریں کہ آب نے گذشتہ کل یا رسوں کونسا کھا ناکھا یا تھا ؟ تو بربات ان کو اس لئے یاد نہیں ہوگی کہ نہوان کو اس کاخاص استمام ہوتا ہے، ندان کی کاہ میں کھا ناکو تی عجب اور اہم معالمہے کہ وہ سرکھانے کو یادر کھیں، میں صورت تمام عمومی افعال واقوال کی ہے ، ليكن اگراب أن سے أس د مدارستارے كمتعلى دريافت كرينج صفر المه ١٤٥٥ الله مارح مستلاماء بين تمودار مواسفه اور يورب ايك مهيئے - بم نصائے أسماني برحيكنا رما ، اور كافي لمبائضا ، توب وا تعراك و يجھے والو كو محفوظ ہوگا، بد دومرى بأت ہے كه اس كے نمو دار ہونے كامبينه اورس ال ان کو با درندر با ہو، حالا بکر اس وا نعیہ کو اکس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ا يبي كيفيت براك براك زلزلون اوربراي براي الإاثيون ادر ادرواقعات بع بحمسلانوں كو برزانے بين حفظ فران كا ابتام ر باہے ،اس لئے أن

میں قرآن کے حافظ السس زمانے میں بھی اسسلامی ممالک میں ایک لا کھ سے زیادہ موجود ہیں ،حالانکراکٹر ملکوں سے اسلامی سلطنت مط گئے ،اور ان مارک بیں دہی امور میں سیستی بھی بیدا ہوگئ ،اگر کسی عیسائی کو ہماسے اسس دعوے میں کو ٹی شک ہو تودہ مجر بہ کرلے ، اور صرف جا مع از بیر بیں جا کر دیکھ لے ، بیب اں اُس کو بروفت ایک ہزارے زائد حافظ قرآن ملیں گے ، جہونے کا مل بچوبدے ساتھ قرآن کو یاد کہا ہے ،اور اگر مصرکے دیرات میں تلانسش کیاجائے نومسلی نوں کاکوئی تھے گاڈن سران کے ما فظوں سے خالی نہیں ملے گا،مصرے بہت سے نجر ، "مواور گرسے ا نجنے والے حافظ قرآن ملیں گے ، بھراگروہ منصف مزاج ہو گا نو عزور اقسار کرے كاكربركد مع اور الوالي المنظر إلى المنظر المسمعاط بين ان يا ياؤن البنت ون یادر بوں سے فائق می جواسس ز مانے میں مشرق سے مغرب تک میسلے رائے میں حالانکی یدز مان عبساتی منیاکی علمی زنی ادر عوج کا ہے ، جیرجا تیسکدوہ گذاست ن عبیائی دورجس کی ایسننداء سانویس صدی سے بندر ہویں صدی بک ہے ، حمیس یں علماء پر و آسٹنٹ کے اعترات کے مطابق جہالت علماء کا شعار تھا، ہماراخیال آنو یہ ہے کہ تمام اور مین ممالک میں مجموعی طور بر مجمی تورمیت یا انجیل کے یادونوں کتا ہو سے د منن حافظ مجی الیسے مہیں ملیں گے جن کو کو بڑا یک کتاب یادو نوں کتابیں ان گرھے اور خجر مانیج والے حافظوں کے برابر باد ہوں،

فائدہ ما بین آب کو معسلوم ہو جیکا ہے کہ ار بنونس نے کہاہے کہ:

میں نے انتر کے نفنل سے برصریتیں بڑے خور و تدبرت شنی ہیں اور بین نے

ان کو اپنے سینے میں مکھا ہے ، مذکہ کا غذیب اور میرامعول عرصر درا اُسے بہ ہے

کر میں ان کو دیا نن کے سیا بھ و ہرا آ رہا ہوں ایا

اور بير معي كما عقاكه :

ر فوموں کی زبانیں اگر حب مختلف ہوں ، لیکن زبانی روایت کی حقیقت ایک بی رہنی ہے ، اس سے کہ جرمنی کلیدا تعلیم اورعقا مُدے معلطے میں فرانس ، اسپین مشرق مصر البیا می کلب و سیم مخالف میں بن ا اولیم میور ار ایخ کلب امطبوعرم اللہ اللہ کے باب سابس کہا ہے کہ ا

رد متعدین عیسا یوں کے بہاں ایمانی عفیدول میں جوعقیدے ایسے ہیں کہ ان کااعقا بات کے سے صروری ہے ، ان میں سے ایک بھی اُن کے باس انکھا ہوا مہیں ہے 'مالانک و ، بجوں کو اوران اکشنام کوجو ذہر ہے عیسوی میں واخل ہرستے ہیں زبانی طور برسکھائے جاتے ہیں، اور سعنیدے ہر تر میہ، و دورمقامات بر کیساں ہی علے ہے تھے ، بھر حب (ن کوئنا بت کے ذریعے منبط کی گیا اور مقابلہ کیا گیا تو مقصد میں کوئی فرق منبیں یا یاگیا ''اورسوائے معمولی نفتل خولات کے نفس مطلب اوراصل مقصد میں کوئی فرق منبیں یا یاگیا ''

معلوم ہواکہ جبات اہم اورمہتم بالشان ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے ، امسس س زمانہ درازگر رنے کی وحب سے کوئی خسل واقع نہیں ہوتا ، یہ وصف اور خصوصبت قرآن کریم ہیں نمایاں ہیں ، حالا تک بارہ سواستی سال کا طویل عرصب گذرجیکا ہے ، گروہ وجس طرح ہرزمانے میں کر بیسکے ذریعے محفوظ رہا ، اسی طرح ہردور میں ہزار دن لاکموں سینوں کے دریعے محفوظ جبالا آئے ، بھراس زمانے میں عیسا بھوں کے بہت سے فرقے الیہ جس کا آگر ہم ان کے خواص اور بڑے بڑے عالموں کی جانب نگاہ ڈالیں ، اور حوام اور جب لاء کو نظرانی کریں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن کو کمجی اپنی کتاب مقدس کی تلاوست کرنا نصیب

معلم ميكا أبل من قد جوعل او يروتسنت بين سعب ابني

ما ہے ؛ ایس نے ایک روز فرقہ کینے وکک کے ایک کابن سے پوجی کا گذاب مقدر کے مطابعہ کی نسبت مجھ کو کسیسے سے ہاؤ کہ تم نے اپنی ٹر ندگی میں اس کو کنٹنی مر ننسبہ پڑھا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے تو میں کہمی کبھی پڑھ لیا کر ؟ استا ، اور لہا اوقا

.04

تمام کتابیں ، لیکن اب ۱۷ سال سے رحیت کی خدمت بیں منہ ک ہونے کی وجہ سے مجھے کہا جہ منفد سس کے مطالعہ کی کھی فرصت بنہیں ملی ، تعجب کی ہا ہے کہ اکثر عوام کلیدائے ان ناخداؤں کی جہالت سے واقف ہیں ، مجمر بھی جب یہ لوگ انفین ہوایت بختے والی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے رو کتے ہیں توعوام مان جاتے ہیں ؟

تبسافائده: تدوین حدیث کی مخضر تاریخ

صبح مدین مسلمانوں کے بیبال بھی اسس طریفے ادر مستسرالط کے مطابق ، جو عنظر بہت ہم تفصل سے بیان کریں گے معتبر ہے ، اور چو بھر حضور صلی انٹر علاجہ ہم کم کا ارمث دکرا می :

اتقواالحديث عنى الأما علم ترفمن كذب على متعمدا فلي تبوّأ مقعدة من الناراء

المجھ سے حدیثی مرف وہ نقل کر و جن کے اسے میں تھیں علم نے اقی ایس مان کرنے ہے بچواس لئے کہ جوشخص می برجان اوجو کرجھوٹ او لے گا وہ اپنا شھانا دور خ میں بنانے ک

مدین متواتر ب ، جس کو ۲۲ محابہ نے جن میں عشرہ میں شامل ہیں روایت کیا ہے ، اس بناء برفرن اقل سے حضورصلی استرملت ہم کی احاد بیت کا استمام رہا ہے ، ان کا ہر استمام عیسا یُوں کے استمام سے بہت زیادہ ہے ، جسیاکہ ان کو ہر زملنے میں حفظ فسراً ن کا استمام عیسا یُوں کے استمام عیسا یُوں کے کتب مقدر کے حفظ کرنے کے استمام سے نہادہ رہان روایتوں کو کما بی کرام رضی احد و نہم جعین نے اپنے زمانے میں لیمن مجبور ہوں کی بناء بران روایتوں کو کما بی مدین معنی متوار ہے ، اللفظ الد دی ذکر والمحتف والمرواید قطر فاری معدد ماد المحتف والموائد ، من ۲۰۲ جا اقلی ،

شکل میں بھے مہیں کیا ، جس کی ایک بڑی مصلحت مرحقی کہ انجنزت صلی الشعاری کی کام قرآن کریم کے ساتھ محلو طاور مستند ند ہوجائے ، البتہ البعین میں سے امام زمری کی مرح بن صبح وہ ، سعیت دوین اور جمع کی انباء کی ، مگر انہوں نے فقی الوا ب کی ترتیب کے مطابق ان کو ترتیب مہیں دیا ، لیکن پؤ کھی بر ترتیب مرح مطابق ان کو ترتیب مہیں دیا ، لیکن پؤ کھی بر ترتیب مرح مطابق ان کو ترتیب مہیں دیا ، لیکن پؤ کھی بر ترتیب میں مرح میں ہے مرح می میں نے طبع کا بعین نے اسی ترتیب کوا خت یار کیا ، فیا کی مرتب میں موال کے بن کی بردائش سے مرح میں ہے مرح می میں موجوال میں اور اعی رونے ، کو فی میں سفیان فوری و نے ، بھر و میں جر بھی رونے ، شام میں عبدالرحل بن اور اعی رونے ، کو فی میں سفیان فوری و نے ، بھر و میں جر اور بن سلم رون سے موجود میں میں کا بین جمع کیں ، پھر کار تی اور ان میں مرت سے موجود میں کا بین جمع کیں ، پھر کار تی اور ان میں مرت سے موجود کی کو کر براکشفاء کیا ہاور اور مسلم نے ذکر براکشفاء کیا ہاور دور اور ضعیف روا بنوں کو ترک کر دیا ،

المحرمونين من الا المراك المحالية المارية كرموال المحرونين المحرو

مریت مؤار ده کملاتی ہیں جس کوالیسی جماعت دوسری جماعت نقل کرتی ہے کہ جن سب کاکسی جموتی بات برمنعنی ہوجا نا عقل کے لادیک محال ہو اس کی مثال مار کی رکھتوں والی روایت بازگواہ کی مفت داروں والی روایت دفیرہ، خبر مشہور دہ سے کہ جوصحابرہ کے دور میں تو اخبار آجاوں کی طرح تھی ، بھر آبعیں کے دور میں شہور ہوگئی ،ان دونوں زانوں سب آبعیں کے دور میں مشہور ہوگئی ،ان دونوں زانوں سب سے کسی ایک زمانے میں یا بتع العین کے دور میں مشہور ہوگئی ،ان دونوں زانوں سب سے کسی ایک زمانے میں تا مامت نے اسس کو قبول کر دیا ، اور اب وہ متوا ترک درج کی ہوگئی ، شلا سے کامل کی ماری ساتھ ہیں ،

<u> خردا صرده ب کرمب کو ایک راوی نے دوسرے ایک راوی سے یا ایک</u>

جماعت سے یا یک جماعت نے ایک شخص سے روایت کیا ہو،

متواز حدیث علم بقینی کومستدر م ہے ، اور اس کا انکار کفرہ ، حدیث مشہور علم طابیت کی موجب ہے ، اس کا انکار بدعت اور فسق ہے ، خبر واحد و داوں قسم کے علم کی موجب نہیں مگر واجب العمل ہونے کی حد تک معتبر ہے ، نہ اس سے عقائم کا شبات ممکن ہے اور نہ اصول دین کا ، اور اگر دلیل قطعی کے خلاف ہو خو ا ہ وہ عقلی ہو یا نقلی تو اگر تا دیل ممکن ہے تو اسس بین اویل کی جادے گی در نہ اسے جو رو دیا جا گا ، اور اس کی جگر دلیل قطعی رعمل عزوری ہوگا ،

حديث بجيح اورقر أن ميں فرق

برفرق بین طرح سے ہے : اول یہ کو آن بورا کا بورا تواتر کے طریقے برمنفول ہے کہ علم طانینت ماصل ہوئے کا مطلب یہ ہے کج بات خرمشہورسے تا بت ہواس کے بارے میل کرچ متوانز کی طرح یعین نونہیں ہوتا مگراس کے میں میونے کا غالب گمان اور اطلبینان ہوجا آب ،

بالکل اسی طرح حین طرح حضور صلی اند علیه وسلم مرنازل ہوا تھا ،اس کے نقل کرنے والوں نے اس کے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بدلا ، خوا ہ وہ اسے ہم معنی ہی کیوں نہ ہو ،اس کے برعکس صبح حدیث کا روابیت بالمدیٰ کے طور پر نقل کر نا ایسے اقل کے لئے جائز تھا ہو لفت عوب کا اسرادر ان کے طرز کلام سے واقف ہو ، ووسرافرق برہ کرفر آن چو کی سارامتوا ترہے ، اس لئے اس کے کسی جیلے کا نکا مجبی صبح کے کہ اس کی ایک قسم یعنی متواز کے علاق اور کسی کے انکار سے کفر ان میں میں میں ایک قسم یعنی متواز کے علاق اور کسی کے انکار سے کفر ان میں ہوئی آئ ، اس سے احکام کا تعلق خالی قرآن کے الفاظ سے بھی ہے کہ اس سے معارت کا معجز ہونا بخلا من حد بیٹ کے کہ اس کے الفاظ سے احکام کا کو تی تعلق نہیں ہے ، کے الفاظ سے احکام کا کو تی تعلق نہیں ہے ، کے الفاظ سے احکام کا کو تی تعلق نہیں ہے ، اب تینوں بیان کر دہ فو انگر کے بعد آپ کے خوب فرمن نشین ہوگا ہوگا کہ اس مانوں پر کسی قسم کی برائی العتراض لازم نہیں آ سکتا ہو۔

له دوایت بالمعنی کامطلب یہ ہے کہ انخفرت صلی الشدعایہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمائے تھے اوی
بعیندان الفاظ کو قو نفل بہیں کر تا مگران کا مفہوم پوری طرح اداکر دیتا ہے ، تنفی
کله بعنی کو ٹی شخص کسی مخصوص حریث مشریا خبو احد کے انکار کرنے ہے کا فر نہیں ہوتا ، لیکن یہ واضح
لے کہ جو شخص احادیث کو اصولی طور پر ہی جبت تسلیم مذکرتا ہو وہ تمام مسلمان مکانت فکر کے زوی کی
کا فرسے ، اسکی مثال تقریبا ایسی ہے جیسے کہ نصائری کے بہاں اگر کو بی شخص با شبل کی کسی آیت
کو الحاقی قرار دیدے تو وہ ان کے فزد کی عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، چا کی بہت سے نفرانی ملی اسلیم مذکرے آھے وہ وہ بیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، چا کو اصولی طور پر
مندا مذکرے آسے وہ عیسائیت سے خارج خرار دیتے ہیں ۱۲ تفق

### تصانیف حضرت مولا نامفتی محرتقی عثانی صاحب مدظلهم العالی

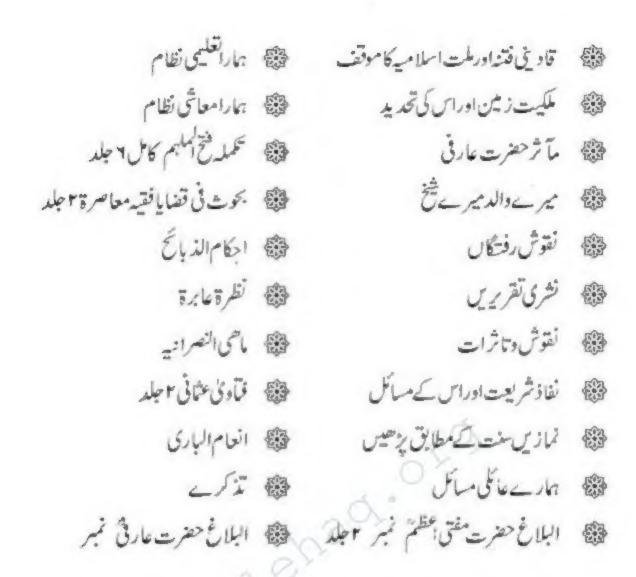

#### ENGLISH BOOKS

lslam and Mdemism The Noble Quran 2 Volume Saying of Muhammad An Introduction to Islamic Finance Spiritual Discorses The Historic Judgment on Interest Contemporary Fatawa Islamic Months What is Christianity The Language of the Friday Khutbah Redinat Prayers Discoures on the Islamic way of life Qur,anic Science The Legal Ststes of Following a madhab The Authority of Sunnah Legal Rulling Slaughtered Animals Easy Good Deeds Perform Salah Correctly

### تصانيف

### مفتى اعظم بإكستان حضرت مولا نامفتى محمدر فيع عثاني صاحب مدظلهم العالى

| الله كا الر                | (8)      | 🛞 نوادرالفقه ۲ جلد                                | 🛞 حيات مفتى اعظم               |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| جبادتشميراور جارى ذمه دارأ |          | 🕸 علمائے دیو بند کے تین فرائض منصحی               |                                |
| مخلوق خدا كوفائده يهجيانا  | <b>③</b> | چے اور زیرگی کیے گزاریں                           | 🛞 دین جماعتیں اور موجودہ سیاست |
| دوسراجبادا فغانستان        |          | المسئلة تقدير كاآسان طل                           | 🛞 علامات قيامت اوريزول ت       |
| دين تعليم اور عصبيت        |          | 🕸 شرح عقو درسم المفتی                             | علم الصيغة 💮                   |
| محبت رسول اوراس المات الله | <b>®</b> | 🕸 مكانة الاجماع وقية                              | 🛞 عورت کی سربرای کی شرعی حیثیت |
| ملت اسلام اورمت لفر        |          | 🛞 المقالات القصية                                 | الله فقداورتصوف ایک تعارف      |
| مشحب كام اوران في اي.      | <b>®</b> | <ul> <li>شابط المفطر ات في مجال الداوى</li> </ul> | المات مديث عبدد سالت           |
|                            | 3        | My                                                | وعبد صحابه ميس                 |
|                            |          | ﴿ رسائل ﴾                                         | عرب مرشد حضرت عاراتی           |
|                            |          | 🛞 و یی مدارس اور نفاهٔ شریعت                      | 🕸 بورپ کے تمن معاشی نظام       |
|                            |          | 🕸 خدمت خلق                                        | احكام زكوة                     |
|                            |          | الله حب جادا كي باطني يماري                       | الله يوتر المراريذ             |
|                            |          | طلبائے دین سے خطاب                                | الگت کے پہاڑوں میں             |
|                            |          |                                                   | يادگارآپ يتي (سفرنامه)         |
|                            |          | -                                                 | 🛞 انبیاء کی سرزمین (سفرنامه)   |